





### مؤلف دامت بركاتهم كى طرف سے تھے اغلاط اور اضافات كے ساتھ پہلى بار











| اردوبإزاركراجي                         | م<br>به مکتبهانعامیه    | اردوبازارکراچی نتم            | كتب خانداشرنيه  |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                        | ه مکتبه حقاشیه          | اردوبالااركماجي كلي           | زم دم پېلشرد    |
| لتان                                   | ئ<br>پي ڪتب خانه مجيديہ | مُكْشُن ا قبال كراجي المُكَّا | كتب خاند مظهري  |
| א אפנ                                  | ب<br>پي ادارواسلاميات   | صدر کراچی                     | ا قبال بكسينر   |
| שייייייייייייייייייייייייייייייייייייי |                         | · اردوبازار کراچی م           | دازالاشاعت      |
| עוזפנ                                  | كمتبدرحانيه             | بنورى ٹاؤن کرا چی             | اسلامی کتب خانه |

# فهست مضامين الدرالمنصور على سنن ابى داؤد (جدالاناك)

| صفحه           | مضمون                                              | صفخه | مضمون                                           | صفخه | مضمون                                                 |  |
|----------------|----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|--|
| 24             | باب مالا يجوز من الشرم                             | 44   | نصاب ذہب                                        | 1    | كتَابُ الزكوة                                         |  |
| 6 4 A          | فى الصدقة<br>زكوة الفطر                            | m,   | ال مستفاديس نركزة م<br>كب وابرب بوتى ہے         | "    | ابحاث خمسه مفيده<br>مناظرة خين والى مديث كى شرح       |  |
|                | زكوة الفطرسي تعلق مباحث                            | 20   | ذكرة الخيل كامسئله                              | 11~  | باب ماتجب فيه الزكرة                                  |  |
|                | عشره علميهمفيده                                    | 45   | عقوبة ماليه                                     | "    | زكوة كن كن اشياريس واجت                               |  |
| ٨١٠            | باب متى تۇدى                                       | 44   | مقدار جزبي                                      |      | زرعی پیدادار مین تضاب                                 |  |
| 4              | باب کویؤدی فی                                      | ٥٣   | کیا گفار عبادات کے م<br>رکن مد                  | 10   | ا کی بحث                                              |  |
| 100            | صدقة الفطر )<br>منظر كاذكر صحاح يس                 | ۵۵   | مىكلىف بىس<br>نقل زكوة كامسئله                  |      | بابالعروضاذاكانت للتجارة<br>باب الكنزماهووزكوتة الحلى |  |
| ٨٧             | باب من دوی نضعت م                                  | ۲۵   | باب رضی المدصد ق                                | 71   | طى ساريس زكرة جيابيس                                  |  |
| ^~             | صاعمن تنبح                                         | ۵۷   | بابدعاءالمصدق                                   | 77   | نضاب کی تکیل کے لئے ک                                 |  |
| ۸۸             | صاع من اقط                                         | ۵۸.  | باب تفسيراسنان الابل                            | 17.  | دومخلف الوب كاصم }                                    |  |
| ۸۹             | باب تعجيل الزكوة                                   | 41   | باب اين تصدق الاموال                            | 44   | باب في زكوة السائمة                                   |  |
| 91             | نقل زكوة كامسئله                                   |      | باب الرجل يبتاع صدتته                           | "    | فعاب ذہب کا تبوت                                      |  |
| 94             | باب من يعطى من الصدقة وحدالغي الصدقة               |      | باب صدقة الزرع ادار الزكرة بالقمة               | 40   | کتاب الصدقة کا ذکر<br>نفیاپ ابل کی تفعیل              |  |
|                | الصلاقة وحدلا على ]<br>صرغیٰ کے باریے میں اختلات م | 44   |                                                 |      | و تقباب، الماضين<br>نفاي خم كى تفييل                  |  |
|                | الفری مے بار کے یا اسلام ا<br>روایات ومذاہب ائمہ   | ۲۰   | باب زكوتا العسل<br>باب في خرص العنب             | 20   | هماب می تحصیل<br>فلط جوار کی بحث                      |  |
|                | نقر اورسکین کی تقریف م                             |      | باب می عوص العیب<br>مزص سے متعلق مهاروث نما نیہ | 74   | منظم بوارن بحث<br>فلطة الشيوع                         |  |
| 91             | ين اختلات علمار                                    |      | تزص كامغوم عندالجهور                            |      | فلطر جواركن كمن اشيار                                 |  |
| 9ċ             | صيعة وشلم كي شرح                                   | ۷۵   | وعندالحنفيه المحا                               | ٣9   | یں معتربے                                             |  |
| 9r<br>92<br>91 | زکوہ کے مصارت ٹمانیہ کا }<br>بیان مع مذاہب ائمہ    | 24   | باب متى يخرص التهر                              | الم  | نضاب بقر                                              |  |

| E I          | 7 TO  |                                             | 323 33 33                             | TO ROD ROD ROD ROD - 6     | CD KID | THOM THE TOP THE THE THE             |
|--------------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------|
| T T T        | صفخه  | مضمون                                       | صعخہ                                  | مضمون                      | صفحه   | مضمون                                |
| X Take       | الدلد | لقطه سيمتعلق مباحث تشعه                     | 110                                   | بإبمالايجوزمنعه            |        | بابمن يجوز لداخل                     |
| 133 E        | 101   | مفرت على رم كے لقطه بانے كا قصه             | 144                                   | باب المسئلة في المساجد     | 11.1   | الصدقة وهوعني                        |
| 20.00        | 108   | كتاب المناسك                                |                                       | باب كراحية السئلة          | "      | الم سندين مذابب ائمه                 |
| 202          | "     | ابتلان مباحث                                | 1 1                                   | بوجه الله                  |        | الم باب كوبيطى الرجل م               |
| 4433         | 164   | استطاعت تحياقسام                            | 144                                   | إباب عطية من سال           | 1.0    | الواحدمن الزكوة }                    |
| 33           | 14-   | باب في المرءة تحج                           |                                       | بالله عزوجل ا              | . //   | ا بحاث للثر<br>العاث يسار            |
| 8            |       | بغيرمحرم [                                  | ,, -                                  | اباب الرجل يخرج م          | 1.4    | اً ایک مقهی اشکال د جواب<br>ایست نبر |
| 8            | 144   | بابلاصرورة                                  |                                       | امن ماله                   |        | 🖁 عُرِّعَیٰ کے بارے میں دلیل جہور    |
| 300          | 144   | بابالتجارة فىالحج                           | WA                                    | تقيدق تجيع المال ميس       |        | إ باب كراهية المسئلة                 |
| 202          | 144   | باب الكريِّ                                 |                                       | اختلان علمار               | 11-    | و صوفیه کی بیت کے سوک ک              |
| 200          | 142   | بأب في الصبي يعج                            | "                                     | باب الرخصة في ذلك          |        | الم يراستدلال                        |
| 3            | arı   | باب فى المواقبيت                            | 1111                                  | اباب في فضل سقي الماء      | *      | واب في الاستعفان                     |
| 3            | "     | حقيقة احرام                                 | 141                                   | میت کوکن اعمال کا تواب م   | 111    | أ بابالصدقة على بني هام              |
| 100          | 144   | د حوٰل مکه بغیرا حرام کی بحث                |                                       | اليونية بدادراعين ملاملت ا | 114    | 🚆 ازواج مطهرات اس عکم 🛚              |
| ž.           | 141   | ذا <i>ت عرق کی توفیت کس</i> کی <sub>آ</sub> | ודר                                   | بابى المنيحة               | "      | الم يس شامل بين يا بنيس ؟            |
|              |       | ا جانب سے ہے؟                               |                                       | باب اجرالخازت              | IIA    | و باب الفقير سهدى                    |
|              | 149   | تقتريم الاحرام على الميقات                  |                                       | باب المرءة تصدق            |        | 🖁 للغني من الصدقة                    |
| 200          | 141   | باب الحائض تهل بالحج                        | 14h                                   | من بيت زوجها               | "      | و صدقه اور بدیدین فرق                |
|              | "     | باب الطيب عند الاحرام                       | ١٣٢                                   | باب في صلة الرحم           | 119    | إ باب من تقدق بصل قدّ                |
|              | 24    | بابالتلييد                                  | ا بنیر                                | ا صلدر عی کن رسسته دارون   |        | الم شمورشها                          |
|              | 24    | بابنىالهذي                                  | 12                                    | کے ساتھ واجب ہے            | •      | 🖁 باب فى حقوق المهال                 |
|              | 24    | بابنى هدى البقر                             | IM!                                   | ليس الواصل بالمكاني        | 177    | إ باب حق السائل                      |
|              |       | ازواج تشدكم فرن سے بقرہ ك                   | 144                                   | بابنىالشح                  | اس     | إ باب الصدقة على ك                   |
| <sup> </sup> | دلرا  | واحد كى قربان كيسے درست الم                 | Kh.                                   | كتاباللقطة                 | 178    | اللامة ا                             |
| æ            | KD.   | RD RD RD RD RD                              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                            |        | SOD CD CD CD CD CD                   |

|            | AT - 47.53 | ACTOR ACTOR AND ACTOR AND ACTOR           | 18 27 18 | C ROLL ROLL ROLL ROLL ROLL ROLL ROLL ROL                           |       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W 87 12    | صغحه       | مضون                                      | صفخه     | مضمون                                                              | صفخه  | مضون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20.5       | ۲۱۳        | بابالمحرم يحتجم                           |          | جة الوراعيس صدى كن كن                                              | 160   | ماب في الاشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ) <u>)</u> | . "        | باب بيكتحل المحرم                         | 199      | حفرات كيساته تقى                                                   |       | لاً باب تبديل الهدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 200        | ۲I۵        | بإبالمحرم يغشل                            | γ        | مصف کے قول پر قوی کے                                               |       | ا باب من بعث بهديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4833       | *          | باب المحرم يتزوج                          | ,        | اشکال اوراس کی توجیه                                               |       | واقام الرارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 32 41      | YIA        | بابمايقتلالهحرم                           | 4.1      | کیاموق <i>ھر</i> ی انغ عن تعلل ہے  <br>ادہ میں کر ہنہ یا التم      |       | یبال پرد ومشلے الک الگ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 200        |            | من الدواب                                 |          | بعض صحابه کی منهی عن کشمتع                                         |       | ق باب فى ركوب البدك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 200        | 444        | باب لحم الصيد للمعرم<br>باب الجواد للمحرم | 4.4      | باب في الامترا <sup>ن</sup><br>اقض لنا قضار قوم كانهم <sub>ك</sub> |       | أ باب في الهدى اذاعطب الح<br>الم بابكيف تنحر البدك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2000       | *          | بابى الفندية                              | "        | ولدوا اليوم                                                        | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 272        | 446        | باب الاحصار                               |          | باب الرجل يحج عن غيري                                              |       | مخرما يذنك وذنك ما ينخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 302        | 240        | محصر بالعمره بركيا واجب بوتاہے            |          | كن عبادات يس نيابة                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100        |            | عام حا حرابُل الشّام ابن الزبير م         | "        | عن الغيرجا كزيه                                                    | IAH   | بيت الشرشريين كاركان الع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 200        | ۲۲۲        | فتنذًا بن الزبير                          | 4.4      | حج على المعصنوب                                                    | 11/4  | كمس مديد كم لي طرق ادلعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ST ST      | 444        | ماب دخول <i>مك</i> ة                      |          | حج الفرورة عن الغير                                                | 100   | أ باب الاشتراط في الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 200        | "          | دخول مکرکے اداب<br>سے                     |          | باب كيف التلبية                                                    |       | واختلات المرمع منشادا ختلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2002       | 449        | اباب رفع اليد اذارآى                      |          | المذاهب في التلبيبي                                                |       | و باپ فی افراد الحیج<br>ا رو به کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1          | ١٣١        | الب <i>يت</i><br>باب تقبيل الحجر          |          | باب متى يقطع التلبية<br>باب المحرم يؤدب غلامه                      |       | ا قسام کج<br>آی کے احرام میں اقوال ستر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 202        | "          | باب استلام الاركان                        | , ,      |                                                                    | 191   | ا بچاک رام یک مراب از این از |
| S P        | 777        | باب الطواف الواجب                         | ۲۱۰      | باب الرجل يحرم في تيابه ا<br>باب مايلسو المحرم                     |       | ا اواع في من نفيلت كے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 KIDS     | "          | مدیث میں امور اربعہ                       |          | باب المحرم يجمل السلاح                                             | 194   | العاظ سے ترتیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 N       |            | وضاحت طلب }                               |          | باب في المحرمة تعظى                                                | 1914  | احرام عائشه كي تحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23.22      | 777        | استلام سيمتعلق چندفروع }                  | 11m      | وجهها- ک                                                           | 194   | وان قارن کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2022       | '''        | مختلت فيها                                | "        | بابالمحرم يظلل                                                     | "     | والمحترة التنعيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ž          | R B        | REELECTOR REPLECT                         | E SUE    | CONTRACTOR CONTRACTOR                                              | 2 3 2 | TOP REPRESENTED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

AD KD KD KD BD

| مضهون صغر مضهون صغر مضهون صغر مضهون صغر المواد المهرد اكب المواد المهرد اكب المواد المهرد اكب المواد المهرد المه  | × 28                                  | THE REAL PROPERTY.        | 12.43 | 23 403 43 43 43       | 422 42 | EOD ED ED ED ED      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------|--------|----------------------|
| باب الاضطباع في الطواف باب الخطبة بعوضة باب في الرص المستوات الم  | سفحه ا                                | مضمون                     | صفحه  | مضمون                 | صغح    | مضمون                |
| باب الاضطباع في الطواف في الطواف في الطواف المسلمة في المسلمة   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | قعرالصلوة بمنيس امام مالك | 240   | باب الرواح الى عرفية  | 444    | طوات امسلم راكباً    |
| باب الدعاء في الطواف الموات الموسط الوقوت بعقة باب المعاول الموات القارف الموات المو  | Si Si                                 | كعملك كتحقق               |       |                       |        |                      |
| باب الطواف بعد العصر ا  | 1 YZ                                  | اتمام عمان كي ويحوه       | 10    | 1 /                   | ,      | باب فى الرمل         |
| باب طوات القادن المادن الماد  | 83                                    |                           |       | 1                     |        | باب الدعاء في الطوات |
| اب الملتزم الب المسترم الب المسترم ال | 7^                                    |                           |       |                       |        |                      |
| باب امرالصفاوالمووق المراق ا  | g Y^1                                 |                           |       |                       |        |                      |
| المناسر المناسر المناس |                                       |                           |       | 111                   |        |                      |
| برس الشرشر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10t                                   | 1 1 1 1 1                 |       |                       |        |                      |
| برس المنافذة المنافذ | 7                                     | f. 6                      |       |                       |        | ( , T )              |
| باب صفة عجة النبي المستردة المنه ال | 71                                    | 1 (                       |       |                       |        |                      |
| صى الله عليه وسلم المسلم الب يوم العج الأكبر المدم المحلية الكبر المسلم المحلية الكبر المسلم المحلية الكبر المسلم المحلية الم |                                       | 1                         |       | /                     |        |                      |
| ان الران قرائد المسلوري المسل |                                       | 1 ) 1 . 1                 | 1     |                       |        |                      |
| ایام کی کارر دانی اساس تین بعرفته ایم می کارر دانی ان الزمان قداستداد مین العسلوتین بعرفته الحک الحک الحک الحک الحک الحک الحک الحک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8</b>                              | 1 - 1                     |       |                       |        |                      |
| جع بین الصکوتین بعرفة ۲۵۵ کمیری المسکوتین بعرفه کمیری کمی | 144 L                                 |                           |       |                       | 707    | ' '                  |
| جع بین الصلوتین بر دکفت میل المراه ا |                                       |                           | ۲۲۳   | · /                   | 100    |                      |
| ونِقُواَ مُراُةُ الْيَالَرَجُلُيْنِ } المُحالِ الْمُرَةُ الْيَالَرَجُلُيْنِ الْمُلَاثِ الْمُرَّةُ الْيَالَمُ الْمُرَّةُ الْيَالَمُ الْمُرَّةُ الْيَالَمُ الْمُلَاثِ الْمُرَّةُ الْمُلَاثِ الْمُرَّةُ الْمُلَاثِ الْمُرَّةُ الْمُلَاثِ الْمُلِمُ الْمُلَاثِ الْمُلَاثِ الْمُلَاثِ الْمُلَاثِ الْمُلَاثِ الْمُلِمُ الْمُلْكِلِيْنِ الْمُلَاثِ الْمُلْكِلِيْنِ الْمُلْكِلِيِّ الْمُلْكِلِيْنِ الْمُلْكِلِيلِيْنِ الْمُلْكِلِيلِيْنِ الْمُلْكِلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HAY                                   |                           |       | _                     |        | , M                  |
| وَتَعْوَالْمُواْةُ الْعَالَرِجُلُمْ اللَّهِ الْحَلَاتِ النَّهُ الْمُنْ الْمَلَاتِ النَّهُ الْمُنْ الْمَلَاتِ النَّهُ الْمُنْ الْمَلَاتِ النَّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِلِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم |                                       |                           | v2.~  | و قوت مردامه کے حکم م |        | و نظراره الحالمرأة م |
| جَرهُ مُقَبِهِ کَاری کُ کیمنیت ال ۲۱ باب پیبیت بهکة لیا بی می ال ۲۷۲ عُرهُ رمِهنان سے ستعلی ال ۲۲۱ میں ال ۲۲۹ میں ال ۲۲۹ میں ال ۲۲۹ میں ال ۲۸۹ اختلاب علی ال احتلاب علی ال احتلاب علی ال احتلاب علی ال المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                           | 1-1   | يں اختلات ائمہ        | 109    |                      |
| باب الوقون بعرفة ( ۲۹۲ مييت من كے حكم يس ، اب الوقون بعرف الله اختلاب علماء ( ابت كے عروں كابيان ( ۲۸۹ اختلاب علماء )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 444                                   |                           |       | بابالنزول بمنى        |        |                      |
| باب الخروج الى منى ٢٦٦ انتظار على الم الم الم الم ١٨٩ الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                           | 424   |                       |        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                           |       |                       |        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٩                                     |                           |       |                       |        |                      |
| باب الخروج الى عرفية ٢٦٢ باب الصلوة بمنى ٢٤٧ باب المهلة بالعمرة تعيض ٢٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79.                                   | باب المهدة بالعمري تعيض   | 466   | بابالصلوة بمنى        | ארץ    | ا باب الخروج الى عرف |

| صفحه                                    | مضون                                          | صفحه | مضمون                                                | صفحہ   | مضمون                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| F10                                     | باب فى اتيان المدينة                          |      | باب نی مکة                                           |        | فاستغبل بطن سرن حق                            |
|                                         | لا تشرائر حال الا الى ثلاثة                   | mp   | كمه يس ستره قائم كرينكي }                            |        | لقى طريق المدينة                              |
| - C - C - C - C - C - C - C - C - C - C | مساجد الحديث                                  |      | ما بحت ہے یا ہیں ؟                                   |        | الوداؤد كي روايت مين ايك ميم                  |
| 8 PIA                                   | شدر صل بعقد زیارة<br>روضهٔ شریعهٔ نبویهٔ      | 1    | باب تحریم مکة<br>ارض جرم که وقت م                    | 1 1    | باب الافاضة فى الحج<br>ثم ملى الظير بمن       |
|                                         | روسته سریم بریم<br>مسجد حرام دمسجد بنوی کی    |      | وعدم وقف ك بحث                                       | 1      | اخرطوات يوم الخرالي الليل)                    |
| ا 19س                                   | نماذ کی نضیلت                                 |      | باب فى نبسيذ السقاية                                 |        | پرتفقیلی کلام                                 |
| 2 444                                   | باب في تحريم المديينة                         |      | باب الاقامة بمكة                                     | سم ونم | بابالوداع                                     |
| 9 272                                   | حرم مدین کے حکم میں م                         |      | ماب الصلوة في الكعبة                                 |        | ا بابالعائض تخرج                              |
|                                         | حنفیداورحبورکااختلات }<br>این مایتدانته       |      | عثمان بن طلحۃ الحجبی <sub>}</sub><br>وشیبتہ بن عثمان | l l    | بعد الافاضة<br>وانتظرني رسول الشرصاع ليه وسلم |
| 444                                     | باب زیارة القبور<br>ال <i>اردا نشرطی روحی</i> | •    | وسيبه بي حال )<br>كيا آمي حجة الوداع ميس م           |        | والتنظري ون استرسي ميه وم }<br>الالبطح الحديث |
| 445                                     | ک تشریع ک                                     | الاس | سیاب به مرون<br>بیت الشریک داخل مونے؟                | - 1    | بابالتحصيب                                    |
|                                         | تبت                                           | ۳۱۳  | ماب في ماك الكعبة                                    |        | ص ترك لناعقيل مزلاً                           |
|                                         |                                               | سالم | كياوُرِج طائف مكم حرم ين ي                           | ۳.,    | ا باب من قدم شيتًا كَبُّلَ شَيَّ              |

متمالعزه الثالث ويبتلون العبُزء الرابع اوّله كسّاب الشّكاح



MAKTABA KHALILIA. MOHALLA: MUFTI, SAHARANPUR- (U.P.) Pin- 247 001.

Date . F. M. Date

Jisof

Ex wester / 1/2 1- 1- 10 11 17 ( 50 ) Sold of Sold Bills الراف و المراف من المراف و المراف المراف و المراف المرافق ال ا وراسك الى فرقي زف سكاما مالالاهم جوفعارس Nex 1. 12/2/ 1. 13/21 7 1/2 1/2/21 بر س ب برامه الرام و برامه المرام ال 17 201 Ton 186 in Cap 10 0 100 152 200 101- 6200

#### بسنيماالله التكش لمين التحصيكم

الحَهُدِرِلْتُى مَرْبُ العُلمِيْن وَالصَّلوة وَالسَّلامِ عَلى سَيّدنا وسَسِّيد المرسلين محمد والدواصُحاب اجْمعِين -اللهم الى اَحمد ك واستعينك

### حتاب الرّحاوة

يها ن شروع من چند جيزي قابل ذكر بي، المناسبة بما قبله وترتيب الكُتُ، عن منطق عن الانبيار، مشروعية ذكوة عن الانبيار، مشروعية ذكوة

ك حكمت فهذه خستُه أبحاثٍ ـ

بحث اول مصنف رحمال رجب اسلام کے دکن آنی یعی صوق سے فارغ ہوگئے تواب رکن الث کوشوع کرتے ہیں، حدیث مبنی الدسلام علی خوس میں مجی بہی ترتیب ہے شوع میں شہاد تین بھرصالون اس کے بعد زکوٰ ق، اور قرآن کریم کی ترتیب ہی بہی ہے اسی لئے اکثر فقہاد و محدثیں مصنفین نے ایساہی کیا ہے جنانچہ میجیں اور سن تر مذی میں بھی بہی ترتیب ہے ، لیکن سنن نسائی وابن ماج ال دونوں میں ذکو ق پر چنانچہ میجیں اور سنون تر مذی میں بھی بہی ترتیب ہے ، لیکن سنن نسائی وابن ماج ال دونوں میں ذکو ق پر صوم کی تقدیم ہے اور بعض موم کی تقدیم ہے اور بعض دوسرے نسخوں میں ذکو ق مقدم ہے صوم ہر۔

تیاس کاتفامنا تو یہی ہے کہ صوم مقدم ہورکوۃ پراس لئے کہ صلوۃ وصوم دولؤں عبادتِ بدنیہ ہیں اور زکوۃ عبادتِ مالیہ ہے کہ صوم تول کی بنا پر صوم کی فرضیت مقدم ہے زکوۃ پر کماسیاتی۔ اور تقدیم ذکوۃ کی وجہ یہ ہے جیسا کہ اوپر گذراکہ اکثر احادیث اور قرآن کریم کی ترتیب ہی ہے حتی که قرآن کریم بین تبتیل جنگه صلوق کیساتھ زکوٰ 5 کو ذکر کیا گیدہ جن میں آٹھ آیات سُورِ مکیہ کی ہیں اور باقی سُورِ مرنبہ کی، در مختار میں لکھاہیے کے صلوق وزکو قاکا یہ اقتران دلیل ہے اس بات کی کہ ان دونوں میں کمالِ لاتھال وتعلق ہے

شروع ہوجائے (۲) طہارت و تزکیہ جیساکہ اس آیت کر بمیریں متدا مناح من زکتھا. پیتلوا علیہ م آبات کو کی آئی ہے ، اور پیونکہ معنی لنوی معنی اصطلاح میں ملحوظ ہوتے ہیں اس لئے علما دنے لکھا ہے کہ یہ دولوں لنوی معنی زکوۃ شرعی میں بائے جاتے ہیں اول اس لئے کہ اخراج زکوۃ مال میں برکت وزیادتی کا سبب ہے حدیث ہیں ہے مانفق مال میں صدکة تو اور یا یہ کہنے کہ ذکوۃ کی وجسے تواب میں زیادتی ہوتی ہے اور یا اس لی اطلب کے ذکوۃ کی وجسے تواب میں زیادتی ہوتی ہے اور یا اس لی ایک طاب ہے کہ ذکوۃ کی اور یا اس لی بائے جاتے ہیں کہ ذکوۃ سبب ہے د ذیلۂ بخل سے یا کی کا یا طہارت ان الذلوب کا۔

تبعن علماء نف ذكوة كے ايك تيسر في معنى بھى لكھے ہيں، مَدُح، كما في قول تعالى خلات كي والدنسكم المنتسكم اور معنى شرى ذكوة كي ہيں نفاب حولى ميں سے ايک خاص جزو ( دُر كُ الدُسُر) كى تمليك ليسے سلم شخف

ا یہاں در مختار میں بجائے بتیس کے باہشی مذکورہے، اس پر علامہ شامی نے تنبیہ کی ہے کہ اثنین وٹمانین کے بجائے اثنین وثلاثین مونا جا سے۔ (الحل المفہم)

که وه ید که چونکه انسان کی جِبلّت کی بخل اور حُب مال بے جس کی وج سے ذکوۃ کا ادابرنامشکان ہوتا ہے اس لئے ذکوۃ کی اہدیت اور تاکید ظاہر کرنے کے لئے حدیث میں اس کو مقدم کیا گیا ہے نیز ذکوۃ کی ایک لؤع یعنی صدفۃ الفطرالیں ہے جو تقریباً سبی پر واجب سے خواہ وہ صغیر ہویا کبیر غنی ہویا فقیر بخلاف جے اور صور کم اے غنی اور فقیر کا عموم صدقۃ الفطر میں عندالجہور ہے فلافاً للحنف برکاسیاتی ۱۳۔ سمال علامہ تسطلان نے اس کی تعریف اور طرح کی ہے وہ لکھتے ہیں ( ب تی برمسے)

کوکرنا جونقیر ہو اور ہاشمی یا مولی الہاشمی نہو، بنیت امتثال آمر خدا وندی - انتوان کو قر السلام کہ ہے۔

ایھے بنیت زکو ق ) بشرط قطع المنفعة عن المملک ریعن یہ تملیک اس طور بر ہوکہ اس کے بعد اس مال زکو ق میں مزک کی کوئی منفعة باقی نہ رہے ) اس اس فرک قید کی وجہ سے مزکی کے اصول و فروع معرف ذکو ہی ہوئے سے نکل کئے چنا نجہ ان کو زکو ق دینا صحیح بہیں ہے کیونکہ ان رست تول میں آئیس میں منافع مشترک ہوئے ہیں بہذا مملک اور فرمک کے درمیان قطع مَنفعة کا تحقق نہ ہوا (زیلعی) زکوة کا اطلاق جس طرح اِ خراج مال پر ہوتا ہے جو کہ فعل مکلف ہے اس طرح اُس مال پر بھی ہوتا ہے جو ذکو ق میں اواکیا جائے۔

تعنبید : بزل المجود میں ذکوۃ گی تعربیت میں غیر ہائٹی ولا مطلبی لکھاہے ہائٹی کے ساتھ مطلبی کی نفی شافعیہ کا مسلک ہے اور بزل میں یہ عیارت حافظ سے لی ہے جوشائنی ہیں عنابلہ کی بھی ایک دوایت ہے قیاس کرتے ہوئے ذکوۃ کو خس غیرت پر۔ مالکیہ اس سئلے میں حنفیہ کے ساتھ ہیں کما ھومھرح فی کتبہم ، حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک اس سئلہ میں بنوالمطلب بنو ہاستم کے ساتھ ہیں ہیں۔ ہاں البتہ خمس غیرمت میں بنوالمطلب بنوالمطلب بنوالمطلب بنوالمطلب بنوالمطلب بنوالمطلب بنوالمطلب بنوالمطلب بنوالمطلب بارے نزدیک بھی بنوالمطلب بارے کے حکم میں ہیں۔ جیساکہ آئندہ انشاء الشرتعالیٰ کتاب الجہا دیں تقسی غیرت کے راب میں آئے گا۔

فاعدید زکوة کی تعربین سے معلوم ہواکہ اس کی حقیقت تملیک ہے ہمزاجہاں تملیک کے معسیٰ ہنیں پائے جائیں گے وہ زکوۃ شرعی نہوگی مثلاً مسجد برخرج کرنا، کفنِ میت میں دینا، رفاہ عام میں لگانا جیسے

مهمان خارد. مسافرخارد وغيره بنوانيا-

محت ثالث، د زکوة کی فرضیت کب ہوئی؟ اس میں تین قول ملتے ہیں ۱۱) بعداہج ہستا ہیں اور ہم سند صوم کی فرضیت کا ہے لیکن ان دولؤں میں سے کون مقدم ہے زکوۃ یا صوم اس میں دولؤں تول ہیں

ربقيم گذشته و في الشرع اسم لما يخرج عن ال اوبدن على وجرم عضوص اه يد تولي الفول في اس ليك ككه دراصل ذكوة كل دوتسيل بيل ذكوة ما ليه اور ذكوة برنيه سي مرا دصدة الفطر بيد صدقة الفطر كه وجوب كالتعلق ال اور نفسه سي نهيل النسان كي ذات اور بدن سي بيد اس لي اس كو ذكرة الأسس والبدن كهته بيل كماسيات في محله نيزيد توليف مبن بيداس بي كه ذكوة كا اطلاق جس طرح تمليك ال وراخراج الليم موتلب اس طرح الم فخرج بربي موتلب اس لي مم المعالى مقارح ذكالى جائل من المال حقاً ليشرت الى ، يعن الى كى وه محفوص مقدارجو ذكالى جائل على الشري الشري و تنافى جن الشري و تنافى و تنافى جن الشري و تنافى جن الشري و تنافى و تنافى جن الشري و تنافى و تنا

له مین خس فنیت میں میسے بنو ہاشم کا حصب اس طرح بنوالمطلب کا بھی ہے اسلے صدیث میں اس کی نفریج ہے ١٢

مال النووي في الروضة الى الاول اوراكثر كي دائے اس كے يرعكس ہے كەصوم كى فرضيت <u>بميلے سے ذكو ة سے</u> (اس کی مائید آگے حدیث سے بھی آرہی ہے) صوم کی مشروعیۃ شعبان سیت میں ہوئی اورز کو ہ کی شوال سیم يس البته صدقة الفطرى مشروعية قبل الزكوة صوم طي سائة بيوني جيساك مسنداحد اورنساني كي إيك روايت یں اس کی تفریح ہے جس کے راوی قیس بن سعد ہیں وہ فرماتے ہیں اَمُرنا دَسولُ الله صلی الله علیہ وسے لم بصدقة الفط قبل ان تنزل الزكوة ثم نزلت فريضة الزكاة ويجعف اس صريت بين اس بات كي تفريح بيه كه حفنورٌ نه صدَّقة الفطر كا أم فرضيةٍ زكون سه قبلُ في إيا، زكوة كانزول اسْ كے بعد ہوا. نيزاس سے يرضي ثابت ہوگیا کہ صوم کی فرضیت بھی زکو ہ سے قبل ہے اس لئے کہ صدقہ الفطر توصوم ہی سے متعلق ہے توجب صدقہ الفط سے مقدم ہے توصوم میں زکوۃ سے مقدم ہوا (قالم انعافظ) (۲) دوسرا قول ابن الا تیرا مجزری کا ہے کہ ة كانزول ہے چیس کبوالیكن پیقول مرد درہے اس ليے كەبہت سى البيّى احادیث جو پَقِتنَّا ہے۔ يهله كى بين ان مين زكوة كا ذكر موجود ہے مثلاً تعديث صام بن تعليہ جوسے ۾ كاوا قد سے ايسے سى مديب ي برقل جو المراعة كاوا نعرب البتة تحصيل زكوة كے لئے بَعْثُ محمّال بير الله ميں بوا كه قال الشراح (٣) تيسرا تول محدث شهرابن خزیمه کا ہے که زکوٰ ہ کی فرضیت قبل اہوۃ ہے جس کوانھوں نے مدیبٹ**اُم** سکمہ سے ثابت ً ہے جو ہجرۃ الی الحسنہ سے متعلق ہے کہ نحامتی کے سوال کے جواب میں · رياً مرنا بالصياوة والزكوة والصيام، كه محرصلي الترطبيه وسلم عركوصلوة وزكوة وصيام كالحكم فرمات بي اور برقضة بحرة الى المدين سے قبل كا ہے۔ ابن خريمہ كے استعالاً برما فظ نے اشكال كياہے وہ فرماتے بیں و نی استدلکالہ بذلك نظو، اس لئے كه اس وقت تك توصلوات خمسه اور صبام بھی فرض بنس ہوئے سکتے تو ہوسکتا سے کہ ان دو ان کے درمیان پرسوال وجواب حضرت جعفر کے حبث پہوئے ہی مذہوا ہو مدت کے بعد سوا ہو اوراس مرت کے اثنار میں یہ چنریں فرعن ہوگئی ہوں جس کی اطلاع حبشہ میں بعفرتک پہویج کئ ہو، ما فظ فر ماتے ہیں ولکتہ بعید اور پھر آگے وہ لکھتے ہیں اور بہتر یہ ہے كديوك كما جأئے اس مديث ميں صلوة ومسيام وزكوة سے مطلق نماز اور روزه وصد قرم ادب مذكه لوات خسداورصيا مرمضان اور زكوة تنعبود اه

ليكن ابن خزيم كے علاوہ بھى بعض دوسرے علماء كى دائے يہى ہے كەزكوة كى فرضيت قبل البحرة موتى

له ١١م ن الله نواس مديث برمستقل باب باندها عد باب منرض صدقة الفطرقب ل منزول الذكوة "

البته اس کی تفاصیل اور نضاب کا تقرریه بیزیں --- بعدالبجرة بهوئیں کیونکه بہت سی آیات قرآنیہ جو که منی بین ان مین ذکوۃ کا ذکر ہے جیساکہ شروع میں گذرچکا کہ اس طرح کی آیات تقریبًا آسط ہیں، ملاعلی قاری کی بھی یہی تفقیق ہے، اور مولانا الورشاہ کی بھی کمانی فیض الباری۔

بعث و انبیار علیم السیال المراد المی الله میس تقریج ہے دکما فی الاد جز) کہ ذکوۃ انبیار علیم السلام پر واجب بہیں ہے اور در مختاریں تواس پر اجاع نقل کیا ہے لیکن بظاہر اجاع سے علی احناف کا اجاع مراد ہے اس لئے کہ مطلقا اس پر اجاع کا بونام مجھ کسی اور کتاب میں نہیں ملا ۔ بلکہ صاحب روح المعانی نے واوصانی بالصلوۃ والزکوۃ ما دمت ویا گی تفییر کے ذیل میں اس سلیلے میں تردد کا اظہار کیا ہے۔ بلکہ بعض کنب شافعیہ بیسے انوار ساطعہ میں احقر کو اس بات کی تقریج مل گئی کہ شافعیہ کے نزدیک انبیا علیم اسلام کے لئے بلک بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور اگروہ صاحب نصاب ہوں تو ذکوۃ بھی ان پر واجب ہوتی ہے۔

جن علما رکے نزدیک واجب بہنیں تو عدم دجوب کا منشا دکیا ہے ؟ اس میں چند تول ہیں بعض کہتے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیا دعلیم السلام کو دنیا کے مال ومتا عصے مُنزَّ و رکھاہے ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ درحقیقت اما نت اور و دیعۃ کے طور پر ہے مِلک اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے، اور بعض یوں کہتے ہیں کہ ذکو قدر یعہ ہے تعلیم مال کا اور کسب انبیاء پہلے ہی سے پاک اور طیب ہے تعلیم کی ضرورت ہی بہنیں اور کہا گیا ہے ذکو قدریعہ ہے رذیلہ بُخل کے ازالہ کا اور وہ حضرات بُخل سے مُنزَّ ہوتے ہیں۔ اور کہا گیا ہے ذکو قدریعہ ہے کہ دیا ہول کی اور کہا کہا ہول کی اور کہا ہول کی اور کے شریعہ کے اور کہا کہا ہول کی اور کے اور کی کہا ہول کی اور کے دیا ہول کی اور کی دیا ہول کی دور کے کہا ہول کی دور کے کہا ہول کی دور کے دور کے دیا ہول کی دور کیا ہول کی دور کیا ہول کی دور کیا ہول کی دور کے دور کیا ہول کی دور کیا ہول کیا ہول کی دور کیا ہول کی دور کیا ہول کیا ہول کیا ہول کی دور کیا ہول کی دور کیا ہول کیا ہول کی دور کیا ہول کی دور کیا ہول کیا

بعث خاصنی، علمارنے اس میں متعدد کمصالے و بی کلمی ہیں (۱) اپنے آپ کوگن ہوں کی اور بخل کئی گندگ سے پاک کرنا (۱۷) فقراء و مساکین پر احمان اوران کے ساتھ ہمدر دی (۱۷) آسرت ہیں اس کی وجہ سے درجات کی بلندی (۲۹) مال بود کد انسان کو طبعًا مجبوب سے اس لئے اس کی کثرت پر قوی خطرہ ہے کہ آدمی اس میں مشغول و منہ کم ہوکر النٹر تعالی اور دار آسخرت سے فافل ہوجائے تو اس محبت اور غفلت کو کم کرنے کے لئے زکوہ کو واجب قراد دیا گیا تاکہ ۔۔ تعلق مع النٹر اوراس کا تقرب ماصل رہے (۵) اس میں امتحان اور تمیز ہے میطبع اور غرمطیع کے در میان کہ کو نشا بندہ ایسا ہے جواپی مجبوب و مرغوب طبع شی کو میں انسان کو کہ انسان کو کہ انسان کو کو نشا بندہ ایسا ہے کہ جب فقراء کو ہرسال مالداروں کے النٹر تعالی کے لئے فرج کر تاہی و اور کو اس سے ایک گونہ تسلی حاصل رہے گی جس کے نتیجہ میں ارباب اموال مال میں سے لئے جس سے فام رہے کہ فساد فی الارض ہوگا، آبتدائی مباحث پورے ہوئے اب حدیث الباب کو لیئے۔ بوں گے جس سے فام رہے کہ فساد فی الارض ہوگا، آبتدائی مباحث پورے بوئے اب حدیث الباب کو لیئے۔ مورث فقت جس سے فام رہے کہ فساد فی الارض ہوگا، آبتدائی مباحث پورے بوئے اب حدیث الباب کو لیئے۔ مدون فقت ہوئے اب حدیث الباب کو لیئے۔ مدون فقت ہوئے کہ فساد فی الارض ہوگا، آبتدائی مباحث پورے بوئے اب حدیث الباب کو لیئے۔ مدون فقت ہوئی دسے فی میں کو نشاف حدیث الباب کو لیئے۔ مدون فقت ہوئی دسون کی جس کے خدیدہ سلم

ور شنونی اور از دیک معلاد کا در منده کا منده کا منده کا به الایمان کی پہلی حدیث الودا و دیے علاوہ تجھین اور تر مذی الدر منداحدین بھی ہے اور منداحدین بھی ہے اور مندا کا میں بھر کتاب الایمان کی پہلی حدیث کو کئی جگہ ذکر کیا ہے اولا کتاب الایمان میں بھر کتاب الزکوۃ میں جس پر ترجمہ قائم کیا ہے ، باب وجوب الزکوۃ ، اس کے بعد جلد تا فن کے اخیر میں "استمایۃ المرتدین میں اور دہاں اس پر ترجمہ قائم کیا ہے ، ، باب قتل من ابن تبول الغالف ، لیکن امام ابودا و دنے اس صدیت کو یماں کتاب الزکوۃ ہی کے عنوان کے مقالم من بی تبویب و ترجمہ کے ذکر فر مایا ہے جس کی بظام روجہ یہ مجھ میں آتی ہے کہ مصنف کی غرص اس حدمیث کو یماں لانے سے مرف ذکرۃ مایا ہے جس کی بظام روجہ یہ مجھ میں آتی ہے کہ مصنف کی غرص اس حدمیث کو یماں لانے اور کئی خاص سے مدن ذکرۃ آئی ہے کہ مصنف کی غرص اس حدمیث کو بیان کرنا ہے اور کئی خاص سے کدمی استنبا طمقصود کئیں تاکہ اس

يه مديث كافي ممّاج تشريح وتوفيح ب شراح في اس برخوب لكهاب مم كوسشش كري كدسب فروت

اس كا خِلاَمت بيال أجلت والسُّرالمستعان -

اس مدین میں دو جزر ہیں ایک کفند میں کھند میں العن یہ تو تاریخی بینے ہے اور جزرتانی اس کامنا ظرہ شیخیں ہے مناظرة مينين والى حديث كى تشريح

حفرت عربه کا شکال حفرت الو بحر بر کیف تقاتل ادناسی به اصولی اور فقی سئله ب جزاول پر بعض شراح فقصیلی کلام کیاب اور بعض نفرات علامه قسطلانی نے شرح بخاری میں اس پر مختصل ہی لکھا ہے ہم پہلے اسی کو لیستے ہیں -

تعفرت الوہر رئے ہ راوئ حدیث مناظرہ کشیمین کی تمہید میں فرماتے ہیں کہ حضوراکرم صلی الشرعلیہ و لم کے وصال کے بعد حب صدیق اکبرخلیف بنائے گئے اور بعض قبائل عرب مرتد ہو گئے رجس پرصدیق اکبر سے ال سے قبال کا ارادہ فرمایا ) توحفرت عمر لئے ان سے عرض کیا کیف تقاتل الناس الخ

علامہ قسطلانی ہکفر مُن کفر پر ککھتے ہیں بعض لوّا ن ہیں سے کا فر ہوئے عبا دت ِ اوٹِّان کی وجسسے اور لبعض

مَديث كاجزر اوّلَ مرتَدين كي تعيين

میداد کذاب کے اتباع کی وجہ سے اہل کیامہ وغیرہ، اور لبعض اپنے ایمان پر قائم رہے لیکن وہ ذکوۃ دیہے سے انکاد کر بسیقے داس تاویل باطل کے ذریعہ ) کد ذکوۃ توعہد نبوی کے ساتھ خاص تھی، نقولہ تعالیٰ خدمن اموا ہم صدقہ "تعابرهم و تزکیم بھا الآیۃ دیکھئے اس آیت میں حضور کو خطاب ہے کہ آپ ان سے ذکوۃ لیجئے اور ذکوۃ لے کہ ان کو گذا ہوں کے انرات سے پاک کیجئے نیزان کے حق میں دعا دبھی کیجئے بے شک تمہاری دعاء ان کے لیے موجب سکون وطما نینت ہے ، آوریہ شان عالی حضور ہی کی تھی کہ آپ کی دعاء باعث سکون تھی آپ کے لیے موجب سکون وطما نینت ہے ، آوریہ شان عالی حضور ہی کی تھی کہ آپ کی دعاء باعث سکون تھی آپ کے ایک موجب سکون وطما نینت ہے ، آوریہ شان عالی حضور ہی کی تھی کہ آپ کی دعاء باعث سکون تھی آپ کے دور کو تعاب کون تھی آپ کے دور کو تعاب کوئی تھی آپ کے دور کوئی تعاب کوئی تھی آپ کے دور کوئی تو تعاب کوئی تھی آپ کے دور کی تھی کہ آپ کی دور کوئی تعاب کوئی تعاب کوئی تھی تا تو تعاب کوئی تعاب کوئی تھی تا تو تعاب کوئی تعاب

غيركو بيصغت كبال ماصل ب كدوه زكوة ف اه

آور امام نووی نے شرح مسلم میں خطابی سے اس پرتفصیلی کلام نقل فرمایا ہے جس کا فلاصہ یہ ہے کہ اہلِ بِرَقَفَ مِن کی دوصِنف تقیں صِنف اُول وہ نوگ جو بالکل ہی اسلام سے پھر گئے تھے اس صفت میں دوطرہ کے نوگ ہے ۔ بعض وہ تھے جو جھو لئے مدعیان نیوت مسیلہ واسود صنبی وغیرہ کے اصحاب میں شامل ہوگئے سے اور بعض وہ تھے جو اپن جا ہلیت سابقہ کی طرف نوط کئے تھے یعنی عبادت اَصنام اور کفروشرک (اور اس ارتداد میں اثناعموم وا بتلاد ہواکہ) بسیطیارض پر صرف تین مجدیں ایسی دہ گئی تھیں جن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی تھی ، مسید مدیرتہ ، اور مسید عبدالقیس، بحرین کے قرید جو ای میں ۔

اور صنعت ثنانی، وہ لوگ تھے جوسلوۃ اور دیگر شرائع اسلام کو تو مانے کے لیکن زکوۃ کی فرضیت اور اس کے اداء الی الامام کا انکار کرتے تھے، یہ لوگ در حقیقت مرتد اور کافر بنیں تھے بلکہ باغی تھے مرتدین کی کثرت کی وجہ سے ان میں فلط ہو گئے تھے اھا۔ اس کا فلامہ یہ ہواکہ اس زمانہ میں راہ حق سے بھٹکے والے دوقسے کے تھے (۱) مرتدین جس میں دوطرح کے لوگ تھے کی سبق (۲) فارقین بین الصلوۃ والزکوۃ جن کو رائد کی بیالی مرتدین جس میں دوطرح کے لوگ تھے کی سبق (۲) فارقین بین الصلوۃ والزکوۃ جن کو رائد کرتے کی بیالی مرتدین جس میں دوطرح کے لوگ تھے کی سبق (۲) فارقین بین الصلوۃ والزکوۃ جن کو رائد کرتے کی بیالی مرتدین جس میں دوطرح کے لوگ تھے کی سبق (۲) فارقین بین الصلوۃ والزکوۃ جن کو رائد کی بیالی مرتدین جس میں دوطرح کے لوگ میں میں دوطرح کے لوگ میں میں دولار کو تا ہوں کی بیالی کی بیالی میں دولور کے لوگ میں کو سبق کی بیالی کے بیالی کی کی بیالی کی بیالی کی کی بیالی کی بیالی کی بیال

مُنْطَأْ بی کے کلام سے معلوم ہورہاہے کہ فتنہ ارتداد کی وباءتهام بلادِعرب میں پھیل گئی تھی جسے عموم وشیوط کی شکل اختیار کر لی تھی، اس پر حفرت بیشنج نے حاسشیۂ بذل میں اشارہ اورشاہ صاحب نے فیض الباری میں مراحة افقد کیا سہے کہ اس طرح نقل کرنے میں دینی مفرت کے علاوہ بیہے کہ یہ بات خلاف واقع بھی ہے وقدمر متی عن ابن حزم (فی کت بالملل والنحل) امنر لم رُیرِ تدالاً مِیْرِ دِمَة " قلیلة" دِفیف الباری)

حفرت مولانامبيب الرحمل صاحب سابق مبتم دارا تعلوم ديوبند كالمفنمون «اشاعت اسلام «مين اكسس ارتدادسيم متعلق قابل مطالعه ب -

له اس پیں حضرت مولانا لکھتے ہیں فیتے مکہ اور وفات رسول النٹر صلی النٹر علیہ وسلم ہیں تقریبًا ڈیرھ سال کا زمانہ ہے دکذا نی الاصل والعواب علی الظاہر ڈھائی سال ) اس عرصہ میں سارے ملک عرب میں اسلام پھیل گیا اور غالبٌ قبائل عرب میں کوئی قبیلہ مجمی ظاہراً اسلام سے مخرف نر دیا لیکن ان ٹو مسلموں میں بہت سے ایسے تقد جونی الواقع مسلمان نہ ہوئے تھے بلکہ اپنی قوم کی دیکھا دمیکھی اسکام اسلام ادا کرنے گئے اور زمرہ مسلمانان میں داخل ہو گئے ستھے (پھر آگے اس کو مولانا نے شوا ہدسے ثابت کیا ہے ) اور بہت سے ایسے تھے کہ ایمان انکے اندرا سی نہ ہوا تھا ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ادشا وہے . قالمست الاعداب امناقل معہ توجہ نوا ولکن قو فوا اسلمنا ولیما ید خل الایمان فی قلوب کم الآیۃ ان لوگوں ( با تر برے )

ا درصاحب منهل « و کفر من کفر من الغرب » کی شرح پی کلصتے ہیں یعنی دین سے پھر گئے وہ لوگ میں کے کفر کا اللہ نے ادادہ کیا اور شرائع اسلام کے منکر ہوگئے صلوۃ وزکوۃ سب کو جھوڑ دیا اور اپنی حالت سابقہ جو جاہدیت ہیں تھی اس کی طرف لوٹ گئے اور بعض جھوٹے مدعیان بنوت بھی ظاہم ہوئے مسیل کذاب بنومنیفہ سے اور طلبحۃ الا سدی اور سجاح بنت الحارث اور اسود عشی میں ہیں، ان مرتد ہونے والوں ہیں یہ قبائل سے اس المد، غطفان، بنو منیفہ یمامہ میں اور اہل بحرین اور از دعمّان و قضاعہ اوراکٹر بنو تمیم اور بنون بنوسیم اور بھر آگے مکھتے ہیں و شبت علی الاسلام اعل المدینۃ ، الشرتعالی نے ان کواسلام پر جمائے دکھا ابوبکر صدیات کی برکت سے اور اس طرح باتی رہے اہل مکہ سہیل بن عمر و کی بدولت اس لئے کہ انھوں نے بھی اہل مکہ کوایسا ہی خطبہ دیا جیسا کہ صدیات اگر نے دیا تھا حصور کی وفات کے موقع پر اور طالف میں قبیل تھیے نہیں قائم رہا اسلام پر عمان بن ابی العاص کی بدولت ، انھوں نے بھی ان کو اسی طرح خطبہ دیکر سجھایا جیسا کہ سہیل نے دیا تھا اہل مکہ کوایسا ہی خطبہ دیا جیسا کہ مدیل سے دیا تھاں بن ابی العاص کی بدولت ، انھوں نے بھی ان کو اسی طرح خطبہ دیکر سجھایا جیسا کہ سہیل نے دیا تھا اہل مکہ کوایسا ہی مرح خطبہ دیکر سجھایا جیسا کہ سیا کہ سیا کہ دیا تھا اہل مکہ کوایسا کو دیا تھا اہل مکہ کوایسا ہی خطبہ دیکر سجھایا جیسا کہ سیا کہ دیا تھا اہل مکہ کوایسا ہی خطبہ دیکر سجھایا جیسا کہ سیا کہ سیا کہ دیا تھا اہل مکہ کو ایسا ہی مرح خطبہ دیکر سجھایا جیسا کہ سیا کہ سیا کہ سیا کہ دیا تھا اہل مکہ کو ا

نیز اسلام برقائم رسنے والوں میں یہ قبائل بھی ہیں اسلم وغفار وجہینہ ومزینہ واشح وہوازن

وتجثم وابل تسنعاء وغيربم-

اوربین و میخے بوصلوۃ وغیرہ اموردین کو مانتے سے لیکن زکوۃ کو منے کرتے سے ایک شبہ کی وجہ سے اور پوگ دراصل اہل بنی سے ان پر کفر کا اطلاق تغلیظ ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی سے جو فرضیت زکوۃ ہی کے منکر ہوگئے سے اور کچھ لوگ ایسے بھی سے جو فرو تو زکوۃ دینا چاہتے سے لیکن ان کے رؤسا ان کو ادابر لے سے روکتے سے اور کیے سے مندقات کو جمع کر کے مدین اکبر کے پاس بھیجہ کا ادادہ کی توان کو مالک بن لؤ ہرہ نے منع کر دیا اوراس نے ان صدقات کو جمع کر کے مدین اکبر کے پاس بھیجہ کا ادادہ کی توان کو مالک بن لؤ ہرہ نے منع کر دیا اوراس نے ان صدقات کو اپنے ، ی قبیلہ والوں پر تفسیم کر دیا یہ مورت مال مسلما لؤں پر بڑی سخت گذری تو ابو بجر صدین رہنے بڑی سرعت کے ساتھ اس صورت مال کے ان داد کے لئے گیارہ بوا، دھھنڈے ) تیار کرائے اور ان کے لئے گیارہ بی قائد مقرد فرمائے جن میں فالد بن الولیدا ور عکرمتہ بن ابی جہل اور عروبن العاص بھی ستھ ، فقات لواکس الودة حق دھوالی الاسلام فالد بن الولیدا ور عکرمتہ بن ابی جہل اور عروبن العاص بھی ستھ ، فقات لواکس الودة حق دھوالی الاسلام

دبیت گذشته کے اندر ایمان راسخ نہ ہونے پا یا تھا وہ اسلام کی برکات کا ذائعہ چکھنے نہ پائے بیتے کہ رسول الشرصلی الشوعلیہ وسلم کی و فات کا سانحہ بیش آگیا اس لئے ان دونوں گرو ہوں میں فوراً ایک تحریک پیدا ہوگئی اور اتداد کی ایسی تندو تیز ہواچلی کہ اکٹر قبائل اس سے متاثر ہوئے بغیر نر رہے (مچر آگے اس میں اس کی تفصیل ہے جواس کتاب میں دیکھی جاسکت ہے )
له اور علامہ طیبی لکھتے ہیں جیسے قبیلاً غطفان اور فزارہ اور بنوسیلم دغیر ہم۔ ۱۲

وقاتلوا المتنبين من تسلم مسيله تباليه المتوالا شود العنسى بصنعاء وهرب طليعة الاسدى وسجاح بنت الحارث واسلما بعد ذلك، وقاتلوا ما نعى الزكولة من ادوها وقطع دابرالمقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين اص

عَرِيْتُ كَا بِرْرِثَا فِي فَارُوقَ اعْظِم كَا شَكَالَ عَلَيهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَليه عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْه

لاالدالاا ملت خون قال لاالدالاالله الا الله عصم مبنى مالد ونفسد الابحقة وقبسابد على الله - صقيل اكبرانا في جب ما نغين زكوة سے قبال كا اراده فرمايا تو اس بر فاروق اعظم نے اشكال كياكہ يد لوگ كلمه كو ہيں مسلمان ہيں اور صنوراكرم مسلى الله عليه وسلم كا ارشا دہے كہ مجھے لوگوں سے قبال كا يحكم ديا كيا ہے يہمال تك كه وه

شہادتین کا قرار کریں۔

اس صدیت میں افرار شہادت کو قبال کی غایت قرار دیا گیاہے اور بیکہ شہادت کے بعد آدمی معصوم الدم والمال ہوجاتا ہے اور اس کی جان و مال سے تعرض جائز نہیں رہتا، بھر ایپ ان سے قبال کا ارادہ کیسے فرمار ہے ہیں۔ اس برصدین اکبر نے فرمایا۔ وانشہ لاقا تدن میں خرق بین الصلوقا والزکوقا خان الزکوقا حق المهال کہ والشہ میں ضرور قبال کروں گان لوگوں سے جو فرق کرتے ہیں صلوقا اور زکوٰۃ کے درمیان کہ صلوۃ کے قبال تو قائل ہیں اور زکوۃ کے بہیں اور دلیل میں یہ فرمایا کہ ذکوٰۃ حقوق اسلام میں سے حق المال ہے اس کا مقابل بقر مین میں آر ہا ہے لینی ہیں اور دلیل میں یہ فرمایا کہ ذکوٰۃ حقوق اسلام میں سے حق المال ہے اس کا مقابل کے قبال کے بارے میں سب صحابہ کے ذہن میں یہ مقاکہ اس سے قبال کیا جائے گا۔

مدریق اکبر کے جواب کا ماحصل بیش کرنسے ہیں دلالت کررہی ہے کہ مقاتلہ بحق الاسلام و بحق الکلم جائز ہے

عه اسود عنسی کا قتل حضورصلی النتر علیہ وسلم کی حیات ہیں ہوگیا تھا فیروزنا ہی صحابی نے اس کو حضور ہی کے بیمے سے قتل کہا تھا جس پر
اکپ نے فرایا تھا فاز فیروزاس کے مقتول ہوجانے کی اطلاع آپ کو بذر بعہ وحی کی گئی تھی بحضرت فیروز نے قتل کرنے بعد اس کے میسند منورہ پہنچنے سے ایک دن قبل آپ صلی النتر علیہ وسلم کی دفا موکئی تھی اس کے میسند منورہ پہنچنے سے ایک دن قبل آپ صلی النتر علیہ وسلم کی دفا ہوگئی تھی البتہ وسی کے ذریعہ آپ کو اطلاع ہوگئی تھی جس کا تذکرہ آپ نے صحابہ سے فرما دیا تھا صحابہ نے دریا فت کیا کہ کس نے قسل کیا تو آپ بدنے فرمایا ایک مبارک شخص کے فنا فیروز ۱۲ اسود عنسی کذاب اور سیار کذاب دولؤں کے قتل کے واقعہ کو مؤر خین نے ساچھ کے وقائع بیں ذکر کہا ہے ،اسود رکے قتل کو آپ کی وفات سے قبل اور سیلہ کے قتل کو دفات کے بعد صد بیت اگر کے قتال مرتد بین جنگ یا میں وقائع بیں ذکر کہا ہم میں سے قبل اور سیلہ کے قتل کو دفات کے بعد صد بیت اگر کے قتال مرتد بین جنگ یا میں وقائع میں دور سے میں سے قبل اور سیلہ کے قتل کو دفات کے بعد صد بیت اگر کے قتال مرتد بین جنگ یا میں وقائع میں دور سے میں سے قبل اور سے قبل اور سیلہ کے قتل کو دفات کے بعد صد بیت اگر کے قتال مرتد بین جنگ یا میں وقائع میں دور سے میں سے قبل اور سے دور سے قبل کو دفات کے بعد صد بیت اگر کے قتال مرتد بین جنگ یا میں وقائع میں دور سے میں سے قبل اور سے دور سے قبل کو دفات کے بعد صد بیت اگر ہے قتال میں میں میں سے میں سے

یعی جوشخص با وجود کلمہ گو ہونے کے حقوق اسلام میں سے سی ایک تن کو ترک کرسے اور چیر خلیفہ کی طرف سے اس کے مطالبہ برقت ال کے لئے آبادہ ہوجائے تو اسس سے قت ال کیاجائیگا، مثراح لکھتے ہیں کہ خلیفہ کا بی خلیفہ کا بی خلیفہ کا بی دھیم اسلام کی دھیم سے اسٹ کال ہوا اور یا ان کے اشکال کی دھیم یہ تقی وہ مجھ رہے تھے کہ صدیق اکبڑ یہ قبال ان لوگوں کے کفر کی دھیم سے کر رہے ہیں صدیق اکبر کے جواب سے معلوم ہوا کہ یہ ارادہ قبال کفر کی دھیم سے بہنیں بلکہ فرق بین الصلوق والزکوٰۃ کی دھیم سے ہے اور اس فرق کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں، ایک یہ کہ فرضیت زکوۃ ہی سے انکار ہو دوسری یہ کہ انکار سے ہے اور اس فرق کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں، ایک یہ کہ فرضیت زکوۃ ہی سے انکار ہو دوسری یہ کہ انکار صرف ادا ، الی المام سے ہو اول صورت بھی آگر چہ کفر ہی کی ہے لیکن شرک کی طرح کفر مربح نہیں اور قت ال حس طرح کفر مربح کی دھیم سے ہی اور صورت ثانیہ لیعن ادارالی الام اسے مناز مربح کی دھیم سے ہی اور صورت ثانیہ لیعن ادارالی الام اسے انکار یہ کفر نہیں بلکہ بغاوت ہے اور اُناۃ سے بھی قبال مشروع ہے۔

بعض معلوم بوتا ہے کہ یہ مناظرہ مرتدین اور مالغین کے کلام سے معلوم بوتا ہے کہ یہ مناظرہ مرتدین اور مالغین کے کلام سے معلوم بوتا ہے کہ یہ مناظرہ مرتدین اور مالغین کے بارے میں تھا یہ تو غلط ہے جنا بخد اکثر شراح مدیث کسی کروہ کے بارے میں تھا یہ تو غلط ہے جنا بخد کے بارے میں تھا یہ تو خلط ہے جنا کی کیا ہے حنواہ وہ فارقین جا مدین دوہ فارقین جا مدین دوہ فارقین جا مدین دوہ فارقین جا مدین کے خواہ مدین کا میں میں کا میں نہ کہ میں کہ یہ مناظرہ واختلات جا مدین دوہ فارقین جا مدین کا میں میں کا میں کہ میں کہ میں کہ کے میں کہ میں کہ کا میں کہ کا میں کہ کا میں کہ کا میں کہ کے میں کہ کا میں کہ کا میں کہ کا میں کہ کا میں کہ کے میں کہ کے میں کہ کے میں کے میں کہ کے میں کی کے میں کے خواہ کے میں کے میں کے میں کی کے میں کی کے میں کی کے میں کے

میں کھی نہیں تھا اس کئے کہ وہ نو کافریں دکیونکہ صروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کفرہے) ان کے قتال میں کیا اشکال ہوسکتا ہے، اور اس کی تائید صدیث کے میں کیا اشکال ہوسکتا ہے، اور اس کی تائید صدیث کے اس جملہ سے بھی ہور ہی ہے ، والٹر لومنونی عقالاً کالوا یؤ دومذ الی رسول الٹر لقاتلتہم علی منعہ، یہی بات معزت اس جملہ سے بھی ہور ہی ہے ، والٹر لومنونی عقالاً کالوا یؤ دومذ الی رسول الٹر لقاتلتہم علی منعہ، یہی بات معزت

في بذل يس الهي بيد و تبعيرصا حب المنهل

منشأ شكال شراح نه لكهام ايسامعلوم بوتام كرمفرت عمره كويه مديث مرف اتن بى بهونجي منشأ أشكال الله الالالله ورنه ضح بخارى

له پہاں سوال ہوتا ہے کہ راوی تواس مناظرہ کی تمبید میں خود کہد رہا ہم دکفر من کفر من العرب جس کا بظاہر تقاضا یہی ہے کہ یہ اختلات ومناظرہ سب کے بارے میں تھا؟ جواب یہ ہے کہ بطاہر غلط فہمی اسی لفظ سے ہور ہی ہے حالا نکہ راوی کی غرض اس جلہ سے اس وقت کی عام حالت اور فِضا کو بیان کر تا کہ مناظرہ ان لوگوں کے بارے میں تھا، اور اگر اس کا تعلق ان ہی لوگوں سے مانا جائے جن میں مناظرہ تھا تو یہ جھی ہموسکتا ہے اس لئے کہ ان ما نغین ذکوۃ میں بعض جاحدین ذکوۃ میتے اور بعض صرف منکرین ادار، سوقتم اول تو واقعة کا فریس اور قسم تانی جو باغی تھے ان برکفر کا اطلاق تعلیہ باہے ہے۔

یں خود صفرت عرف کے صاحبرادے عبداللہ بن عمر کی حدیث میں حق یشہدوا ان لاالہ الااللہ وان محدّارسول اللہ ویقیموالصلوۃ ولؤ تو الزکوۃ موجود ہے بلکہ صحیمسلم کی ایک حدیث میں جوالو ہر بررہ سے مروی ہے یہ ہے ، حق یشہدوا ان لاالہ الااللہ ولو منوا بی و بہا جائت ہہ ،، اگران کو یہ بوری حدیث ستھ بہوتی تو بھراشکال ہی نہیں ہوتا اسی طرح حضرت ابو بکر کو بھی خالبًا اتنی ہی یاد تھی ورنہ ذرکوۃ کوصلوۃ پرقیاس کرنے کی یا یہ کھئے کہ ،الا بھتہ، سے است سنباط کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی اور یہ بھی ممکن ہے کہ صدیق اکر کے علم میں بوری حدیث ہو لیکن دلیل نظری سے تابت کرنا چاہتے تھے اور گویا تنبیہ تھی عمر فاروق کو کہ اگر آپ ابین بیان کردہ حدیث میں غرورکرتے تو اشکال پیش نہ آتا۔

فعرفت المراحق، فاروق اعظم فرمارہے ہیں مجھے یقین ہوگیاکہ صدیق اکبری رائے حل ہے یہ لقین کیسے میں اور سی مجھے یقین کیسے ہوا فلام سے بھوائ کے کلام اوراس مناظرہ میں مذکورہے جس کی تشریح گذر جبی اور یہ مطلب بہیں کہ میں نے ان کے سامنے ہتھیار ڈالدیئے اور ان کی بات کو تقلیدا تسیم کرلیا اس لئے کہ ایک مجتبد کے لئے دوسرے مجتبد کی تقلید جائز بہیں۔

قال بعضهم عقالاً .... قال عَناقاً ، عِقال توكسره عين كے سائھ ہے جس كى تشريح بہلے گذر جي ہے اور عناق فتى الله عين كے سائھ ہے بكرى كا بچہ جوايك سال سے كم ہو ، اس لفظ ميں كروا قى كا اختلان ہے بعض فى عقالاً كم اور بعض فى عناقاً نہ يا دہ تر شراح شا فعيہ لفظ عناق كو ترجے ديتے ہيں چنا نچہ الم م بخارى في تقريح ذما كي احتلائى مسئلہ والسبہ ہے تقريح ذما كي ہے ۔ ، اور عناق ہو في كوسكتى ہے كہ اس سے ايك اختلائى مسئلہ والسبہ ہوسكات بحل كا تعلق ذكوة سوائم سے ہے ، اور عناق ہونے كی صورت ميں بظام شافعيہ كى اس ميں تائيد ہوتى ہو مد كے كوسورت ميں بظام شافعيہ كى اس ميں تائيد ہوتى ہے وہ مسئلہ يہ ہے كہ اگر كي شخص كى ملك ميں صرف معفاد ہى مي فار ہوں تو ان ميں ذكوة و اجب ہوگى يا نه بي اس ميں تائيد ہوتا ہے كا ) (٣) طرفين (ابو صنيف و محر ) فرماتے ہيں ميں تي بي فيما شي بي بي واحد من واحد ) فرماتے ہيں وجوب ذكوة كے لئے مخصوص مين شرط ہے وہ يہ كہ يا تو لا يجب فيما شي ان دولوں كے نز ديك سائم ميں وجوب ذكوة كے لئے مخصوص مين شرط ہے وہ يہ كہ يا تو وہ سب كے سب أب تربي بيا كم اذكم لعض ان ميں سے محرب تربي اور احد محصوص مين شرط ہے وہ يہ كہ يا تو وہ سب كے سب أب تربي بيا كم اذكم لعض ان ميں سے محرب تربي اور احد خصوص مين شرط ہے وہ يہ كہ يا تو وہ سب كے سب أب تربي بيا كم اذكم لعض ان ميں سے محرب تربي اور احد ضور عن اور احد من وہ وہ بيا ہوں اور احد ضور عن اور اگر وہ سب كے سب أب تربي بيا كم اذكم لعض ان ميں سے محرب تربي اور احد ضور عن اور اكر وہ سب كے سب أب تربي الله كم اذكم لعض ان ميں سے محرب تربي اور الكر وہ سب كے سب أب تربي الكر الم الله الله عن الله الله عن المحرب الله عن الله الله عن الله الله الله عن الله عن الله عن الله الله عن ا

صغار ہوں فصلان، محکان، عجاجیل تو پھران میں ذکوۃ واجب بہوگی۔ جَو ہرہ نیزہ میں لکھ ہے کہ سے کم سے کم سے ستن ابل حس میں ذکوۃ واجب ہوتی ہے بہت مخاص ہے اور بھر میں نبیع اور غنم میں تنبی ایرے سب کے سب پورے ایک سال کے ہوتے ہیں اس سے کم نہیں) لہذا ان دونوں کے نزدیک صغار سوائم سے نصاب کا انعقاد ہی نہیں ہوگا باللی البتہ صغار کے ساسے کم نہیں) لہذا ان دونوں کے نزدیک صغار سوائم سے نصاب کا انعقاد ہو جائے گئی تبعا للکیے گو با صغار سے نصاب کی تعمیل تو ہوسی ہے کیکن انعقاد نہیں ہوسکتا اور ذکوۃ میں ہوجا سے گئی تبعا للکیے گو با صغار سے نصاب کی تعمیل تو ہوسی ہے کیکن انعقاد نہیں ہوسکتا اور ذکوۃ میں بچراس صورت میں بھی ہنیں لیا جائے گا مثلاً کسی تخص کی ملکیت میں نصاب غنم یعنی چا لیش بحریاں کتیں درمیا سال کے امہوں نے چا لیس بچرد ہے بھروہ سب بکریاں سال پورا ہوئے سے قبل مرکئیں اوران صغاد پر سال پورا ہوگیا دیوں نورہ واجب نہوگی اور سال پورا ہوگیا دیوں نورہ بوجائے گی، ان کے نزدیک حول الامہات کے پورا ہونے پر واجب ہوجائے گی، ان کے نزدیک حول الامہات ہی حول الامہات کے پورا ہونے پر واجب ہوجائے گی، ان کے نزدیک حول الامہات ہی حول الامہات ہیں حول الامہات ہیں حول الامہات ہیں حول الامہات ہیں۔

ندگوره بالاافتلان سے معلوم ہواکہ امام ابو یوسف اور امام شافعی کے نزدیک صفار کی نہوہ میں صغیر واجب ہوتا ہے ابندا عَناق وائی روایت ان دو نوں کے موافق اور مؤتید ہوئی اور حنفیہ دغرہ کے خلاف جواب یہ ہے کہ صدیق اکر کا یہ کلام تعلیقا ہے کہ اگر بالفرض ایسا ہوتا ہوگا تو یس ایساکروں گا لہذا اس کو دلیل عظہم انا کہاں درست ہے نیزان کا یہ کلام بطریق مبالغہ ہے چنانچہ دوسری روایت میں لفظ بعقال ہے عقال ہی ذکو ہیں کب واجب ہوئی ہے ، اور اگر بالفرض یہی مراد ہے جو آپ کہ رہے ہیں تواس کا جواب یہ ہوئی تا سے کہ یہ صدیت اس صدیت مرفوع کے خلاف ہے جو آپ کے ، باب ذکا قاسوا کم ، میں آدہی ہے رہذات کا تاب ایک انافذ میں سوید بن غفلہ کی صدیث جس کے لفظ یہ ہیں ، ان لا تلحہ ذمین داضع کبین قال صاحب المنہل ای لا تافذ صغیراً دیر ضع اللبن آگھ اور یہی معنی اس کے شیخ ابن اہمام نے بیان کے آبن کمان البذل میں اگر جبہ صغیراً دیر ضع اللبن آگھ اور یہی معنی اس کے شیخ ابن اہمام نے بیان کے آبن کمان البذل میں اگر جبہ

له فقسلان جع نعيل ولدالن قد افا فصل عن المه ، تملان جع محل (بفتحيّن) ولدالشاة ، عَاتِيل جع عِوّل بروزن سِنور بعن العجل ولدالبقر - له وفي العدوري وليس في الغصلان والعي جيل والمحلان صدقة عندا بي حنيفة ومحدالاان يكون فيهاكبار اله على اس مسئله كي نعتها رئي كي مقارض كي منايس اورصورتيس بيان كي بين او دبيان كريف كي دجريه كي ديسئله مشكل بهاس لئه كه يه بها اس مسئله كي نعتها رئيل بوق واجب بهني بوق بطام موجب اشكال ب كيونكه ذكوة واجب بوق بع حولان حول كي بعد اورسال بورا بهوف كي بعدان بي دا بهون علان وغره بوناصادق بهنيس امّا و وسرے لفظوں ميں كيم كدوه مغارص ارتبين رسية بحرام كاكيا معلى مطلب كد صغارمين ذكوة واجب بهيں بوق اسلام نقياد كواسكي توجيد مين عوص ورتين بيان كرني برى (زميع) توجيد كا حاصل بي مسال ميں بيك مغارمين ذكوة واجب بهن برية واصل بي مسال ميں بين كرن برى (زميع) اقد جد كا حاصل بي مسال ميں بين كون كوانكي ماؤن كے تا بعد ركھ اگون بي ماؤن كے تا بعد ركھ اكون واحد كام ال كو فروع كام ال قرار ديا گيا -

شراح شافعیہ نے اس مدیث کے دوسر سے معنی لئے ہیں وہ یہ کہ یہاں مضاف محذون ہے ای ذات را ضع بسیر این دوت میں دور میں نہ کی جائے کیونکہ وہ جنیار مال سے ہے اور زکوۃ کی جاتی ہے اوساط مال سے ، والترسیحان وتعالیٰ اعلی، بحد للتر حدیث کی شرح پوری ہوئی۔

## باب ما تجب فيد الزكولة

الفاظ ترجمه دومعنی کومحمل ہیں (۱) ان اشیاء کا بیان جن میں زکوۃ واجب ہوتی ہے (۲) مال کی مقدا رجس میں زکوۃ واجب ہوتی ہے اور صاحب بذل رکوۃ واجب ہوتی ہے اعراض ہوتی ہے اور صاحب بذل دس اول کی طرف ہے اور صاحب بذل دسنبل نے دوسرے معنی لئے ہیں ، وھوالظا ہرعت دی ،،

م ما المسلم الم

زروع اور تناریں چونکہ عُشریالضون عُشروا جب ہوتا ہے اس کئے اس کوعلیدہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ زکواۃ

شرعی تورُبع العشر (چاليسوال حصر) كانام ہے۔

ماحب بدائع فرماتے ہیں ذکوۃ کی دوقعیں ہیں فرض اور واجب، فرض توزکوۃ المال ہے اور واجب زکوۃ الرائع فرماتے ہیں ذکوۃ الرائع فرماتے ہیں ذکوۃ الرائع فرماتے الفظ راور زکوۃ المال کی دوقعیں ہیں (۱) زکوۃ الذہب والفضہ واموال التجارۃ والسوائم (۲) زکوۃ الزروع والتجار (غلہ اور درختوں کے بھل) اور وہ عشرہ یالفسف العشراء (اوجوملا) بنز جا ننا چاہیے کہ نقدین وسوائم کا تونصاب ستین ہے اور مال شجارت میں قیمت کا اعتبارہ ہے اور زروع وشاریس اختلات ہے کہ اس کے لئے نصاب شرط ہے یا نہیں دکمار یا تی، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں وجوب ذکوۃ مختلف فیہ ہے جیسے کھول و خضراوات کے۔

ا مد شناعبدالله بن مسلمة ..... سمعت اباسعيدالعندرى يعتول قال رسولي الله على الله عليه وسلم لبس فيها دون عنسي ذَودٍ صَد قَرَّ ولبس في ما دون حنس اواتٍ صدقة ولبس في ما دون خسسة اوست صدقة "ولبس في ما دون خسسة اوست صدقة "-

که حنفیہ کے نزدیک جن اسٹیاد میں ذکوہ واجب سے اگران سب کو تفصیلاً شاد کیاجا کے تووہ کل و نوبیں، ذخص، فَفَنه، مَآلَ سَجَادت، سوائم جو تین ہیں آبل، بقر، غَمَ، زردع، شَآلَ، عَسَل ان کے علاوہ دُوبیں اختلاف ہے امام صاحب اور صابی کی، خیل اور خفر اوات امام صاحب قائل ہیں صاحبین نہیں ۱۲۔

یہ حدیث متفق علیہ ہے (میجے بخاری وسلم دونوں میں ہے) اس میں تین جیزوں کا نصاب بیان کیا گیاہے، نفعاب ابل، نفعاب ورق دففه) اور نفعا بالزرع والجوب یعنی زمین کی پیداوار کا نصاب جس میں عشر یالضف العشر واجب ہوتا ہے، اب ہرایک کے بارے میں ترتیب وارسنے۔

زمین کی بیدا وار ( ذرعی بیدا وار) کانفهاب اس مدیت میں پانچ وسق قرار دیا ہے زروع وشمار
میں بالا تفاق ایک صورت میں عشرا درایک صورت میں نفسف العشر واجب ہوتا ہے (صدقہ الزرع کامشقر
باب آگے آر ہا ہے) نیکن اس میں اختلاف ہے کہ معشرات یعی جن چیزوں میں عشر واجب ہوتا ہے اس کے
لئے کوئی فاص مقدار ونفیاب شرط ہے جسے ذکوہ کے لئے ہوتا ہے یا نہیں ؟ انکہ ثلاثہ اور صاحبین اس میں
بھی نصاب کے قائل ہیں اور وہ نفیاب یہی ہے جواس مدیت میں مذکور ہے یعنی پانچ وسق، اور ایک
جاعت علماء کی جسے ابن عباس ، عربن حبدالعزیز ، ابرا ہیم نخعی ومجاہد اور امام ابو صنیف وجوب عشر کیلئے
نفیاب کے قائل نہیں ہیں بلکہ قلیل و کیشر سب میں واجب مانتے ہیں

امام صاحب ومَنْ وَافْقِرِي ريل بعض آياتِ قرآينه اور اعاديث صحيري بناپر شلاً وآخوا حمقه

کے یا پھرلیں کہاجائے کریہاں ذود کا استعال ملل ال کے معن ہیں ہے اپنے اصلی معن ہیں نہیں \*\* کلہ دراہم وزن کے اعتبار سے محتق ن ہوتے تھے دزن مید وزنِ ستة وزنِ خمد دعیرہ - سکے اور وزن جدید لیعن گرام کے اعتبار سے دوسود رہم کے باریمیں محاسیس کے قول مختلف ہیں۔ ۵۹۵ گرام (۲) ۲-۱ گرام - (۳) ۲۱۲ گرام - اور نضاب ذہب جو کہ بیس متقال ہے ۔ امیس محق تین قول ہیں (۵) ۵۸ گرام (۲) کہ گرام (۳) -۹ گرام - (التہیل المؤودی) یوم حصادی، انفقوامی طیبات ماکسبتم و صها اهن جنالکم می الارض، اور احادیث میحمه جوکت می می موجود بین منجله ان کے حدیث ابن عمر جو میحی بخاری میں مرفوعًام وی ہے، فیبه اسقت السهاء والعیون العشر و ماستی بالدنف سے نصف العشی اور اسی مفہون کی دوسری حدیث جو میحی مسلم میں حضرت جابر سے مرفوعًام وی ہے، فیبه اسقت الانهار والعنیم العشور وفیما سقی بالسا فیتہ نصف العشو ، اور یہ دولؤل حدیثی اسی کہ تربی ہو باب صدقة الزرع ، میں آرہی ہیں ، یہ آیات اور حدیثی عام اور مطلق ہیں جس سے معلوم مور باہد کہ زرعی بدیا وار میں بلا قیر نصاب کے ایک صورت میں (جب کہ اس میں آب پاشی کی مؤنة بوداشی کی گئی ہو) نصف عشرواجب ہوتا ہے اور اگر وہ زمینیں بارانی وغیرہ ہیں جن میں آب پاشی کی مشقت اعظانی بہنیں بڑ تی ان میں عشرواجب ہوتا ہے وار اگر وہ زمینیں بارانی وغیرہ ہیں جن میں آب پاسٹی کی مشقت اعظانی بہنیں بڑ تی ان میں عشرواجب ہوتا ہے قاضی ابو بحرابن العربی المالکی فرماتے ہیں اقری المذاہب مذہب المی عیفة دلیا والے باقی استکرالنعۃ۔

جمهور کی طرف سے اس برنقر اور ہماری طرف سے اسکا جواب یہ دیا ہے کہ اس سے مقصود مرت ان دوز مینوں کا فرق بیان اور ہماری طرف سے اسکا جوائی کرنا ہے جن میں سے ایک کی پیدا واریس عشر اور ایک کی پیدا واریس نفون العشر واجب ہوتا ہے نفعاب وعدم نفعاب سے اس میں تعرض ہی نہیں بلکداس لحاظ سے یہ مدیت

تف العشر واجب ہوتا ہے تھا ب وعدم تھا ب سے اس میں تعرض ہی ہیں بلکہ اس لیا ظرے یہ مدیت و ابن عمر وجابر ) جمل ہے اور مدیث الوسعید خدری یعن حدیث الباب مفتر ہے اور مفتر قاضی ہوتا ہے جمل بر، ہماری طرف سے جواب دیا گیا کہ حدیث میں اجمال نہیں بلکہ اثبات عموم ہے اس لئے کہ نفظ ما عموم کے لئے ہے اور یہ کہنا کہ مقصو د صرف تمین بین العثر و نفست العثر ہے یہ حدیث کی افادیت کو کم کرنا ہے بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی بیدا وار میں مطلقاً ایک صورت میں عشر اور ایک صورت میں نفست العشر ہے .

نیز مفر کے لئے خروری ہے کہ مفتر کے تمام افراد کو مثامل ہو اور یہاں پر ایسا نہیں ہے اس لئے کہ حدیث ابن عمر وجابر میں تو ہر قرم کی بیدا وار کا ذکر ہے خواہ وہ مکیل و موسوق ہویا نہ ہو جیسے زعفران وغیرہ اور مدیث ابوسعید خدری جس کو ایپ مفتر کہنا چاہے ہیں اس کا تعلق صرف موسوق ومکیل سے ہے غیر موسوق حدیث کا حال اس میں بیان نہیں کیا گیا اس سے لئے داؤد ظاہری نے یہ مسلک اختیاد کیا کہ زین کی بیدا وار میں جو چیزیں کا حال اس میں بیان نہیں کیا گیا اس میں بیاوار میں بو چیزیں

له وه اس طرح بھی کہتے ہیں کہ صدیت ابوسعید خاص ہے اور حدیث ابن عمر عام، اور خاص کوتقدم حاصل ہے عام پر ہماری طرف سے
کہا گیا ہے کہ اول تو صنعنیہ کے نزدیک عام خاص دولؤل قوت میں ٹرابر ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہارے پاس بھی خاص حدیث موجود ہے
د وی الطحا وی عن جا برین عبدالشرم فوعًا فی کل عشرة اقناع تنو " یوضع فی المساجد المساکین دا وجز عن العرف الشذی )

موسوق بعن کیلی ہیں جیسے تمام اجناس اور فلے ان کے لئے تو نصاب شرط ہے جواس مدیث ہیں مذکور ہے اور جو چیز میں غیرموسوق ہیں شلا دُعفران اور اُرونی وغیرہ ان میں نصاب کی تید نہیں کی فی مدیث ابن عمر گویا اعفول نے جع بین الحدیثین کی پرشکل اختیار کی ہے

ابدبه مسئله يكه مديث الهاب كاكيامل يعمواس ا ابرام مساحب كاطرف مي مختلف توجيهات منقول المنام مناحب كاطرف مي مختلف توجيهات منقول ہیں جن کو مضرت شخنے اوجزالسالک میں مکیا جمع فرمادیا ہے جن میں سے چند ہم یہاں ذکر کرتے ہیں (۱) آپ یہ بھ يجيئ كه صدقه كأاطلاق ذكوة اورعشر دونول يربوناك اس مديث من تين چيزول كانضاب بيان كياكياب، ابل، فقنه ، حبوب وشار تینوں جگر لفظ صد که مذکورہ بہلی دوجگہ صدقہ سے بالاتفاق زکوۃ مرادی تیسری جگہ جمہور نے توصدقہ سے عشر مراد لیاہے اس لئے یہ حضرات عشر کے لئے بھی نضاب کے قائل ہیں اور امام صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ اس تبیری جگہ بھی صدقہ سے زکوہ ہی مرا رہے اور خمتہ اوست سے مراد وہ غلہ نہیں ہے جواییٰ کاشت سے حاصل ہوا ہوجیسا گرجہور شجے رہے ہیں بلکہ اس سے وہ غلر مراد ہے جو تجارتی ہوجس کو آدمی نے کسی ذریعہ سے تجارت کے من ماصل کیا ہوا ور مال تجارت میں وجوب ذکوۃ کے لئے نصاب بالاتفاق شرط ہے جس میں قیمت کاا متبار ہے جو مال تجارت قیمت میں دوسو در ہم کے برا ہر ہو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور حضوصالالٹر عليه وسلم كے زمان ميں ايك وسق غلم كى قيمت عاتمة ايك اوقير كے بقدر ہوتى تقى لبندا يا نے وسق غلر قيمت ميں بایخ او تبه یا ندی کے برا بر سوا جو کہ نضاب فعنہ ہے، حضرت گنگو، ی کی رائے الکوک الدری ، میں اس طرح لکھی ہے کہ لوگ (تا جران َ فلّہ) اجناس کی قیمتوں کی تحقیق و تفتیش کرتے تھے تاکہ ان کو یہ معلوم ہوجائے کہ ہمارے یاس جو غلہ ہے وہ نضا کے بقدر ہے یا تہیں تاکہ بھروہ اس کے اعتبار سے اس کی زکوۃ اداکرسکیں اسس پر صلى الشرطييه وسلم في اس زمام مين أجناس كي قيمت كي بيش نظر ايك تقريب تحديد تجويز فرمادى، أب يدكرسب غلوں کی تیمت تو برابر بہیں ہوتی تو بھر پانچ وسق کو معیار کیسے بنایا جاسکتا ہے؟ حفرت نے خودہی یہ اشکال فرماکر لکھاہے کم مکن ہے آپھنے لوگول کی سہولت اور دفع حررج کے ایئے نوسٹایہ مقدار تجویز فرمادی ہو۔

اس توجیر میں کوئی بعد نہیں ہے اکا برقد مارسے منقول ہے نیزاس کی نظر بھی باب ذکوۃ میں موجو دہے مسئلۃ الخرص جس کے جمہور قائل ہیں اور بھر لسان شارع خواہ دہ تخین کے تبیل سے ہو بہر حال حجہ شرعیہ ہے (۱۷) ایک توجیہ یہ کی گئے ہے کہ اس حدیث کا تعلق عاشر سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ جن کا مشتکاروں کے یہاں معمولی سی کا بیت ہوتی ہے ان کا عشر عاشر کو لینے کا حق نہیں ہے بلکدوہ اس کو خودا داکر سکتے ہیں البتہ جن کے معمولی سی کا بیت ہوتی ہے ان کا عشر عاشر کو لینے کا حق نہیں ہے بلکدوہ اس کو خودا داکر سکتے ہیں البتہ جن کے

بہاں بڑی پیداوار ہے کم از کم پانچ وسن ان کی دکوۃ عاشر کو لینے کاحن ہے، ہمارے حصرت شیخ اس جواب کو زیادہ لین دکرتے تھے (۳) یہ حدیث عربت الیوع عربت اور بیتے جیساکہ احادیث بیں وار دہے مادون خستہ اوسن ہی بین ہوتاہے (کما بیجی فی کتاب البیوع) عربتاً ایک خاص طریقہ ہے ہہ کا یعن عندائحفیہ اور عندالجم وراس کی حقیقت بیع ہے . بہر حال جب مالک نے ایک شی حبہ کردی یا بیع کردی تو بھراس میں زکوۃ کیوں واجب ہو یہ جواب ابو عبد تم من من ساتھ مسے کتاب الاموال میں منقول ہے جو کہ عرب الحدیث کے برطے امام ہیں یہ جواب شاہ صاحب العرف الشذی میں منقول ہے وہاں سے حضرت بینے نے اوجز میں نقل برطے یہ کل تین جواب ہوئے جس کو اس پرا صاف مطلوب ہو وہ اوجز کو دیکھے۔

٧- عد شنامحمدبن بشار .... قال رجيل لعمران بن عصيبي يا ابانجبيد انكم لتحديث ب

باحادیث مانعبد لهااصلاً فی المترآن فغضب عمران وقال للرحبل اُوکتِدتم فی کل اربعین درهماً درهم الخور به صریت محاح میں سے عرف ابوداؤر، تی میں ہے اور منہل میں لکھا ہے اخرج البیری ایفث فی البَعث اھ۔

شرح حکرثرف کی فظ نے فتح الباری ﷺ میں اس روایت کو بیہ قی ہی کے حوالہ سے نقل کیا ہے جس میں یہ مشرح حکرثرف کی ہے کہ عمران بن حصین کی مجلس میں بعض صحابہ نے شفاعت کا ذکر کیا تو اس پرایک شخص نے یہ اعتراض کی جو بہاں روایت میں نرکورہ حافظ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر یہ معترض خوارج میں سے تھا اس لئے کہ یہ فرقہ شفاعت کا انجار کرتا ہے اور صحابۂ کرام ان پر ردکیا کرتے ہے۔

مسمون مدیث تو واضح ہے کہ ایک شخص نے عمران بن حصین کے بہاکہ تم ہم سے ایسی ایسی مدیثیں بیان کرتے ہوجن کی کوئی اصل کتاب الشریس ہم بہنیں پاتے اس پر ان کو غصہ آگیا اور فر مایا کہ زکو ہ کا ذکر قراآل میں ہے اور تم بھی اس کو مانے ہو او چھا یہ تو بتا او کہ قراآل میں یہ بھی ہے کہ اتنے مال میں زکوہ واجب ہوتی ہے اور اس سے کم میں بہیں ہوتی نیز یہ کہ استے مال میں اتنی مقدار واجب ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب تفاصیل قراآل میں کہاں ہیں فلا ہر ہے کہ یہ چیزیں تم نے ہم سے سیکھی ہیں اور ہم نے جناب رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے، مطلب یہ ہے کہ ہمادے دین وشریت کا مدار صرف قرآل پر بہنیں ہے بلکہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے، مطلب یہ ہے کہ ہمادے دین وشریعت کا مدار صرف قرآل پر بہنیں ہے بلکہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم سے، مطلب یہ ہے کہ ہمادے دین وشریعت کا مدار صرف قرآل پر بہنیں ہے بلکہ رسول الشرصلی الشرعلیہ والم

کے بیانات اور تشریکات پر ہے قرآن کریم تومتن ہے امادیتِ رسول اس کی تشریح ہیں یہ مدیت جیّۃ مدیث کی مریح دلیا ہے۔

بالعرض اذاكانت للتجاتق

عروض بضم العین عرض کی جمع ہے جیسے فلوس فلس کی، سامان دمتاع و کلی شی اِسپوی النقدین ( قاموس ) اور لبعض نے لکھاہے عروض وہ سامان جو مکیل دموزون نہ ہوا ور نہ وہ جیوان ہو نہ عقار (المصباح المیز)

عد تنامعهدين دائد ..... عن سهرة بن جندب قال امابعد فان رسول الله صلى الله

عليہ وسلم كان ياموناان معزج الصدقة من الذى نيدة للبيع . اس باب سيم معنف كى عرض مالي تجارت ميں ذكوة كو تابت كرناہ، اس كے لئے امام بخارى نے ہى باب با ندھاہے گاب صدقة الكسب والتجارة "لسيكن اس باب كے تحت امام بخارى نے كوئى حديث ذكر بہيں فرمائى اس لئے كداس سئد ميں ان كى شرط كے مطابق كوئى حديث بہنيں تنى بلكه مرف ذكر آية پر اكتفاء كيا، انفقوامن كليتيات ماكستى ، اور امام الودا و در نے اس باب ميں مكتوب سمرة والى حديث ذكر فرمائى ہے ہا رہے يہاں پہلے يدكذر و كا كد صفرت سمره بن جندب نے اپنے بيول كے مام ايك مجموعه حديثوں كا بيجا تھا جس كے ابتداء ميں اس طرح ہے السلام عليكم اما بعد چنائي بي حديث مجم طران ميں اس عطرے ہے السلام عليكم اما بعد چنائي بي حديث مجموعه حديثوں كا بيجا تھا جس كے ابتداء ميں اس طرح ہے السلام عليكم اما بعد چنائي بي حديث بي ميں ہے اس كام مفتون برہے كہ آپ صلى الشرطيہ وسلم اس مال ميں سے اخراج ذكرة كا حكم فرملت سے جس كو ميں اس حدیث پر مصنف نے سكوت فرما ياہے اور منذرى نے بھی میں امار و جہ ہے ، نیز ابن عبدالم فرما تے ہيں اس خارہ حسن احد رعون )

مال تجارت میں با تفاق مجمه وعلمار وائمہ اربعہ ذرگوۃ واجب ہے دحب شرائط حولان حول ونصاب غیرہ)
سنواہ اس میں پہلے سے زکوۃ واجب ہو جیسے ابل بقر وغیرہ یا نہ ہو جیسے بغال وتم پر قسم اول میں زکوۃ ویسے بھی
واجہ ہے اگرچہ وہ تجارت کے لیے نہ ہوجس کا مستقل ایک نفیاب ہے اور تجارت کی صورت میں ذکوۃ واجب
ہوگی قیمت کے لی ظلسے وہ یہ کہ اس کی قیمت دوس و درہم کے ہرا بر ہوا ورضم تانی میں فی نفسہ تو زکوۃ واجب
ہنیں بال اگر وہ تجارت کے لیے ہو تو ہے شک ذکوۃ واجب ہوگی (منیل)

داؤدظاہری کا اس سکد میں اختلات ہے وہ مالِ تجارت میں ذکوۃ کے قائل بنیں ہیں، لحدیث لیس علی السلم فی فرسہ و لاعبدہ صَدَقة ، الحدیث ۔ ولم یقل الاان بنوی بہا التجارۃ بچر باقی اموال تجارت کو المفول نے ابنی دو پر قیاس کی اقر تصدیث الباب جس سے مال تجارت میں ذکوۃ ثابت ہو تی ہے اس کو وہ کہتے ہیں ضعیف ج

جعفر بن سعد کی وجہ سے اور جہور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اس صدیث کی اجاع ِ محابہ وغیرہ کی وجہ سے تقویت ہوگئ ہے نیز آیت کریمہ اُنفِقوامن طیبات ماکستبہ جہوری مؤیدے قال مجا حد نزلت فی التجارة ، ابن المنذر كينة بين ليكن اس كامنكر كافرية بموكًّا لاجل الاختلاف \_

ما جركي دونسيس، مدير ومختيكم إن اس كے بعد أب سمجه يبال ايك سئله اختلاق وه يه كه ائمة ثلاث ك ازدیک تو سرتا بر پر سرسال زکوة واجب بے لیکن امام مالک فرماتے ہیں المركى دونسين بين مُديراور محتكر- مدير كاسكم تويس كداس برمال

اور مالكيك كالمسلكث

میں ہرسال زکوۃ واجب ہوگی اورمحتکر پر ہرسال واجب نہیں بلکہ جس وقت اورجس سال وہ اپینے مال کوفرقت كربے كا اس وقت عرف ايك سال كى زگوة دينى ہوگى - مدير تو وہ تاجر ہے جومال خريد تارہے اور فروخت كرتا رہے جيساكه عام طورس بوتاك ورمحتكروه تاجرب جومال تجارت كوروك كرركه (كدام يس محفوظ) قيمت کے بڑھے کے انتظاریس اب خواہ کتنے ہی سال تک دہ مال کو رد کے رکھے ان سالوں کی زکوٰۃ واجب بہوگ ۔ امام مالک اس کی دلیل میں عمل اہل میرمنہ کو پیش فرماتے ہیں جواً ن کے نزدیک مستقل حجت ہے۔ ایک مسئلہ اختلاف سے کہ مالکیہ وشا نعیہ کے نزدیک وجوب رکوۃ کے لئے سال یورا ہونے کے وقت نصاب کا کا مل ہونا كافى بے اور حنفنيد كہتے ہيں سال كے اول و آخر ميں نفاب كا پايا جانا ضرورى سے درميان ميں اگر كم رہ جائے تومفر منیں اور صنابلہ کے نزدیک از اول تا اسخر کمال نضاب ضروری ہے دمنیں )

# الكندماه وزكوة الحلي

ترجمة الباب ميں دوجز، ہيں اور دولؤں ہى سے متعلق مصنف باب ميں حديثيں لائے ہيں كر كے بغوي عن ا "خار ( ذخِره بناكر ركعنا) اور شربعیت میں اس مال كو كہتے ہیں جس میں زكوٰۃ واجب ہواور ادارنہ كی گئی ہو اور عَلَى بالفتح مفرد ہے اس کی جمع طُلِقٌ اُ تی ہے جیسے تُنری و تندی کی بعنی زیور خواہ سونے چاندی کا ہو یا کسی قیق یمقرموتی دغیرہ کا، مگریہاں سونے چاندی ہی کامرادیے اس لئے کرمسئلہ ذکوۃ اس سے متعلق سے اور جوزلورات جوابرسے بنا مے گئے ہوں، قیمی چقر، لؤلؤ، مرجان وغیرہ سے ان میں بالاتفاق زکوہ بنیں ہے اس کے لئے مؤطا محد کو دیکھا مائے۔

. . . ان اصراً لا اتت رسول الله عليه ا- صدتنا ابوكامل وجهيدبن مسعدة ٠٠٠ وسلم ومعها ابنة لها وبي يدابنتها مسكتان، امراة كانام كماكيا بي اساء بنت يزيد بن السكن مع، يه مدیث تر مذی میں بھی ہے اسی طرح اور سائی میں مدندا و مرسلا دولوں قرح ہے، علامہ زیلعی فرماتے ،میں

اسنادہ صح اور یہی بات منذری نے ہی بلکه ان وں نے اس کی سند کے ہر ہر را وی کی نشاندہ کرتے ہوئے اس کی توشق نقل کی ہے، عن ام سلمۃ قالت کنت الکبئی اَ وضاحات وضح اُ وضاح جمع ہے وضح کی چا ندی کے ایک ذیور کا نام ہے چو نکہ وہ سفید جیکدار ہو تاہیے اسی لئے اس کو وضح کہتے ہیں بعض نے اس کا ترجمہ فلخال سے کیا ہے یعنی پازیب جس کو فارسی میں پائے پر نجن کہتے ہیں، اک نزھو یعنی زیور کا استعال کرنا کیا یہ وہ کنز ہے جس پر قرآن کریم میں وحید آئے ہے، یوم یجی عیبا فی نار جہنم فت کوئی ہا جباطہم وجنو ہم وظہور ہم الآیۃ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جومال بقدر نصاب ہوا ور اس کی ذکو ہ ا دانہ کیائے وہ کنز کامصدات ہے اور جس کی ذکو ہ ادائر دی جائے وہ کنز کہنیں۔

اُس مدیت اِمْ سلمہ کی تخریج دار قطنی بیہ قی، حاکم نے بھی کی ہے وصححالحاکم بیہ قی فرماتے ہیں تفرد بہ ثابت ابن عجلان، لیکن اس میں کچھ مضالحتہ بہنیں اس لئے کہ ان کی بہت سے ایکہ نے توثیق کی ہے البتہ اس کی سند میں ہے کہ بیان میں میں میں میں میں اور میں دھنا ہے۔

مين عماب بن بشرب عب مين مقال سه (منيل)

تیسری صدیت حالشه کی ہے، قالت مضاعلی رسول الله عمی الله علیه وسلم ضرای بی سدی فَتَخَاتِ فَتَا تِ جَعَ ہِ فَتَمْ کَی فَتْمَ کَی مَا پِر فَتْم اورسکون دولؤں پڑھا گیاہے فاتم کی جاندی کی بڑی انگو کھی یا جہلہ جس کوعور تیں ہا مقول ہیں اور کہ جی یا وُں میں بھی پہنتی ہیں۔

جاعت عربن الخطاب، عبدالشرن مسعود، عبدالشربن عرب عبدالشربن عباس ذيورات يس ذكرة ماسنة بين بي منهب تابعين مين سے ايک جاعت كاب سعيد بن المسيب، سعيد بن جير، عطار، ابن سيرين اوراسي كواختيار كياب سغيان اور ما ورضفيد نے اور ايک جاعت صعابه اور تابعين جيسے ابن عر، جابر بن عبدالشر، حائشه كياب سغيان اور كا ورضفيد نے اور ايک جاعت صحابه اور تابعين جيسے ابن عر، جابر بن عبدالشر، حائشه قام بن محد، شعبى زيورات بين ذكوة كى قائل بنين ہے اسى كواختياركيا امام مالك واحد واسحات بن را بهويد نے اور اظرالقولين امام مالك واحد واسحات بن را بهويد نے اور اظرالقولين امام مالك واحد واسحات بن را بهويد نے اور اظرالقولين امام شافعى عراق مين تويمي فرماني سے كھك ذكو تا بنين ہے ليكن معر ميں جاكراس مسئله ميں ابنوں نے توقف فرمايا و قال نواح استخرالشرفيد، كم ميں اس بين الشرقعالي سے استخارہ كروں گا اھے۔ خطابی فرماتے بين ظام ترقران اور آثار سے قائلين وجود

له والحديث الخرج العاقطى فى صنب ص محدبن عطادننسبالى جده دون ايرثم قال ومحدبن عطاء مجهول قال ليهق فى المعرفة بمومجدين عمود بصطاء لكن لمانسبالى جدة فمن العاقطى انرمجهول وليس كذكك ه وقال بن دقيق العيدنى الا لم الحديث على شرط سلم احدد حون )

کی تائید موتی ہے اور جولوگ قائل ہنیں ہیں اہنوںنے نظراور قبیاس کا لھاظ کیا اور بعض اٹار بھی ہیں، بیطالہ اصتياط ادابي ميس معاه قياس سے مراد بظاہر يب كر زيور استعال كى چيزول ميس سے اور ضرورت واستعال کی چیزوں میں ذکوۃ واجب ہنیں ہوت، صاحب سبل السلام فرماتے ہیں بعض ا تارجوسلف سے منفول بين مقتفي بين عدم وجوب كو دلكن بعد صحة الحديث لا اثر للأثار اه الك قول اس منكمين يهد كمرض كي ذكوة ان کوعاریته پردیناہے اور ایک قول پرہے کہ پوری عمر میں صرف ایک مرتبہ دینا واجب ہے یہ دولوں فول حفرت السُرخ سے منقول ہیں ‹مہنل› علامہ عینی فرماتے ہیں لیٹ بن سعد کا مذہب پیسیے کہ جوزیور میمنا جا آہو اور عاریۃ پر دیا جاتا، ہو اس میں زکوۃ ،نیں ہے اور جوزپور زکوۃ سے بچنے کے لئے بنایا گیا ہوانس میں زکوٰۃ واجیتے اس کے بعد ایس سحھے اس مدیث ثالث سے بطاہر معلوم ہوتا سے کہ ملی میں زکوۃ واجب ہونے کے الے نساب شرط بہیں اس لئے کہ فتحات نساب کے بقد رکہاں ہوسکتی ہیں لیکن علماء نے بظاہرا مادیت النفذين دجن ميں نفعاب مذکور ہے ) کے بیش تطراس کو بھی نفعا پے کے ساتھ مقید کیا ہے دسبل انسلام ) پاشکال آگے خود کتا ہے میں بھی آرہاہے۔

لئے دومختلف مالول کامم یعناس کے علادہ جواس کے پاس زیور ہواس کے تيل لسفيان كيف تزكيه قال تضهد الى غيرى،

سائقہ ملاکرنصاب پورا ہونے پر زکوۃ دے ضم کامسئلة تفصیل طلب ہے اور اس کی کئی صورتیں ہیں، (۱) صم العروض الى احد النقذين (٢) صم احد النقدين بالأسخر- اكرعروض تجارت نفعاب كے بقدر مذبهوں ليكن اس كے ياس سونايا يا ندى ب تويمال صم بالاتفاق بهو كا اوراكرسونا وَجاندى برايك كا الك الك نصاب بورانه بهو یا ایک کا پورا ہوا ور دوسرے کا ناقص تواس صورت میں اختلات ہے ابن ابی لیلی حسن بن صالح اور امام شا تغی کے نز دیک صنم نہ ہوگا و صور وایہ عن احمد اور روایت ثا نیہان کی اورامام مالک وابو صینعۂ کے نز دیک نم ہوگا منم کے ذراید نصاب کی تکمیل کی جائے گی۔ (او جزم اللہ ا

صنم کی صورت کیا ہوگی اس میں اختلات ہے ہدا یہ میں ہے صنم میں امام صاحب کے نزدیک قیمت کا لح ہوگا اورصاحبین کے نز دیک اجزا، کا یعنی وزن کا۔

له لیکن ۱۱م تر مذی سوارین من منایر والی صدیث کی نفعیف کرتے بوے فرماتے بیں ولا یعی فی بذالباب عن البی صلى الشرعليدوسلمشي ١١-

## باب في نركوة السَّامَه

یہ باب بہت طویل ہے مُصنِّف عِلّام اس میں بیس کے قریب روایات لا کے بیں اس کا تعلق مواشی کی رکوہ سے لفيات مب كاتبوت اور محرتين إس صقبل ببب فعاجب في الزكرة " يس ان اشاء كاتبين كذر چی ہے جن میں زکوۃ واجب ہوتی ہے ان میں نقدین لعنی ذہب اورنضه مجى بين ليكن تبويب مين محدثين كاطرز مختلف سے، امام خا نے ۔ بابذکوٰۃ الورق ، قائم کیاہےلیکن ذہرب پرکوئی باب نہیں باندھا، اورایساہی ا مام نسانی نے بھی کیاہے ، اور الم مرّ مذى نے ان دونوں پرمشترک، باب دكوة الذبيب والورق. قائم كيا ليكن باب كے سخت المام مرّمذ كاتھ نے جومديث ذكر فرمان اليے اس ميں مرف ورق مركورے ذيب كاذكر بنيل،اسى طرح ابن ماجر ميں يھى «باب زكوة الورق والذهب، بعاوراس ميس المهول في ذبب اور ففنه دولول كے نفیاب كے بار ميں مدمث ذكر فرما لى ہے، دہب كے بارے ميں ابن عمروعالشہ كى مديث بسندوا مرذكركى سے ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخل من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف ديناب وصن الاربعين دينائل-ليكن امام ابو داؤ درحمة الشرعليه في مستقل باب مة تو ورق يرقائم كيا اورمذ ذهب يرحالا لكه نضاب ذبهب كاحديث اس مين موجود سيه ليكن اس كومصنعت في اختلات رواة وطرق كي ذيل مين ذكر فرمايا ب نه كه قصداً اسى لئے شايداس پر باب بہنيں باندھا باتى لضاب ورق كى صديث توضيح أور متفق هليہ ہے جواس كتاب مين بھى «باب فيما تنجب فيدا لزكوة ، مين گذرجي غالبًا مصنف نے اسى پر اكتفاء كرتے ، بوئے اس پرمستقل باب جبيل باندها والشراعلم

بب بین بدها والمنزعم ...

علامة سطلان شهر بخاری کے ، باب زکرة الورق کے تحت میں لکھتے ہیں ،
میں بین فرم بین کا تبروت اور الدوس ففی عشرین شقالاً منہ ربع العشر لحدیث ابی داؤد باسناد میچواوس عن علی عن البنی علی الشرعلیہ وسلم لیس فی اقتل میں حضرین دینا را شی ء و فی عشرین نصف دینا در اس اور اس کے بالمقابل ابن عبد البر فر ماتے ہیں لم یثبت عن البنی صلی الشرعلیہ وسلم فی نضاب الذہب شیء اور حدیث علی پر

له اس یں ابنوں نے وھی صدیثِ علی ذکر فرمائی میں کا ذکر آگے آر ہاہیے درامس اس کے بعض طرق میں تصاب ذہب بذکور ہے اور بعض میں نہیں امام الودا وُر نے تو دونوں طربق سے صدیث کی ہے لیکن امام ترمذی نے اس کومرٹ اس طربق سے ذکر کیہ ہے جس میں نفساب ذہب نہیں ہے توگویا ابنون فرجمۃ الباب میں ذہب کو ذکر کرکے اس طربق ٹائی کی طرف اشارہ کر دیاہے والٹرتعالیٰ اعلم۔ نقد کرتے ہوئے اہموں نے فرمایا ورواہ الحفاظ موقو فاعلیٰ علیؓ اُھ میں کہتا ہوں نضاب ذہب والی صدبیت کی صحة اگرچ مختلف فیہ ہے لیکن اس کے با وجود مسئلہ تقریبًا اجاعی ہے کہ نضاب ذہب عشرین مثقال ہے اور اس میں جو اختلاف ہے اس کو شاذ قرار دیا گیا ہے، جنا بخہ حسن بھری کا قول ہے کہ اس کا نضاب اربعین مثقال ہے، علامہ باجی فرماتے بین حسن کے بعد والے علماء کا اجماع ہوگیا ہے عشرین مشقال پر،اسی طرح ابن قدامہ نے بھی عشرین پراجماع نقل کیا ہے۔

دوسرااجاع بہاں پریہ ہے کہ نصاب ذہرب میں مثقال کا اعتبار ہے قیمت کا نہیں لیکن عطاء وطاؤس وزہری فرماتے ہیں اس میں قیمت نصنہ کا اعتبار ہے لہذا جوز مب قیمت میں دوستو درہم کے برابر ہوگا اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کے بعد آپ موجودہ باب کے بارے میں سننے ا

ان بیں ذکوۃ واجب نہوگی (زیعی وغیرہ) کے بیس شقال کے کتے گرام بیٹے ہیں اسکابیان نصاب فضر میں گذرجہ کا ہے۔ ان بیس ذکوۃ واجب نہ ہوگی (زیعی وغیرہ) کے بیس شقال کے کتے گرام بیٹے ہیں اسکابیان نصاب فضر میں گذرجہ کا ہے۔ ا

بير دونون كو شالب، بنال اور جميرين زكوة بالاتفاق بنيك معين كى مديث ين تقريح منه ينزل عن في مدين من الأبتر الحامعة الفاذة فند بعدل مثقال ذرة حنداً مدلالا-

فيهماشىءالاهذه الآية البجامعة الفاذة ونهن يعمل مثقال ذرة حنيراً يرقائهحدثناموسى بن اسماعيل ناهمادقال احذت من شهامة بن عبدالله بن افنس كتابان عمر الناد من الله عليه وسلم هين بعثه مصدقا وكتبه لدفاذا الناد البكركتب لا فنين وعليه خاتم رسول المثلة صلى الله عليه وسلم هين بعثه مصدقا وكتبه لدفاذا في هد هد لا فريغة الصدقة التى فرضها رسول المثلة صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، اس مديث يس كتاب العدد كا فريغة الصدقة التى فروشها رسول الله حليه وسلم على المسلمين ، اس مديث وكات سے قبل قلم بند كرايا تھا اس سين الله عليه وسلم عن الله بند المنافق المسلمين ، اس كه بعد الله على الله بنائه على الله بالله بنائه بنائه على الله بنائم بنائه ب

اس سے ذکوۃ کےمسائل کی ایمیت معلوم ہور ہی ہے اس لئے کہ آنخفرت ملی الشرعلیہ وسلم کامعمول احکام

که الّایک وہ تجارت کیلئے ہوں اس صورت میں ،ال تجارت کی جینیت سے ان میں ذکوۃ واجب ہوگی بحساب قیمت نعیاب، اسی المرح سوائم بھی اگر درا ورلنس کے لئے ہموں بلکہ تجارت کے لئے ہوں لوّا ن میں ،ال تجارت کی ذکوٰۃ وا جب موگی قیمت کے محاظ سے ذکہ سائر ہونیکی حینیت سے ۱۲ -

که کذا نی المنہل نیکن بظاہرسیاتی روایہ اوراس کے الفاظ سے پرمعلوم ہوتاہے کے عال کوند دینا تصداً نہیں تھا بلکہ چونکہ یہ کتاب آپ نے بائکل آخری ایا م حیات بس کھا تی تھی کہ اس کوعال کے توالہ کرنے کی افزیت ندا تی تھی کہ سامخدار بخال صفور میں التی علیہ وسل کا بیش آگی بلکہ بعض روایات سے تو ایسا مستفاد ہوتاہے کہ آپ کے زمانہ بیں بھی ٹمقیتی ہی کا س پر تخریر دیجے گئی ہدا یہ کہنا چاہئے کہ ابتزار میں جو کتاب آپ نے لکھوائی بھی اصل تحریراس کو قدا تی نے توارکی نیام میں محفوظ فرا دیا تھا لیکن اس کی نقول عمال کے حوالہ کی گئیس والٹرتعائی اعلم بالصواب اس کی مزید تحقیق و تفتیش کی حاجت باتی ہے ۱۲

وا ما دیٹ لکھوانے کا نہ تھابلکہ آپ کی تعلیم تولاً وفعلاً ہوتی تھی لیکن زکوٰۃ کے احکام کو آپ نے با قاعدہ قلم بند کرایا یہ گویا ذکوٰۃ ہی کی خصوصیت ہے جس کی وجہ بھی ظاہر کہ زکوٰۃ اور اس کا نصاب اور ہر نصاب میں کیا واجب ہوتا ہے یہ حسابی امور ہیں جن کاڑباتی یا در کھنا دشوار ہے۔

مفتدیند بسیفه پرشراری نے انتخاہے کہ تلوا رکی نیام بیں اس کور کھنا اس میں لطیف اشارہ تھا جس کو مدیق اکپر ماسم کے گئے ہے کہ اگر کوئی جاعت زکو قدسے انکار کرے تواس کاحل اور علاج تلوارہے چنا پنچ مدیق اکبر

في مانين زكوة كيساتة قمال فرمايا-

یہ حدیث نیم بخاری بیں بھی ہے۔ اس میں اس کو تمامہ سے روایت کرنے والے ان کے بھیتے عبداللہ بن المثنی ہیں، ملامہ مینی فرماتے ہیں اس حدیث کو حصرت امام بخاری نے اپنی میم میں دس جگہ بند واحد ذکر فرمایا ہے کہیں مقطعاً اور کہیں مطولاً جن میں سے چھ جگہ کتاب الزکوٰۃ میں ذکر کیا ہے آبن حزم فرماتے ہیں بذاحدیث فی نہایۃ الصحۃ عَیلَ براتعدیٰ فی حضرۃ العلما و ولم پی العذاحداھ دمنیں)

اله نیکن علام عین نے اس مدیث کی بعض علم اسے تضعیف نقل کی ہے دراصل بات یہ ہے کہ اس مدیث کا ایک بزر (بقیام علم میر)

یه حدیث بروایة ابن عمرا کے آربی سے جس میں ایک زیادتی ہے خدم یحنوجہ الی عمالد حتی قبضی نعتوند بسیدند ( وقد تقدمت الحوال)

تعلی المسلمین ، اس قید سے مستفاد ہور ما ہے کہ کفار زکوۃ کے مخاطب اور مکلف بہیں ہیں وعلی بناالقیاں دوسرے فروع (یہ ایک مشہوراختلائی مسئلہ ہے ہما رہے یہاں اس پر کلام انشاء اللہ تعالیٰ حدیث بعث برعا ذرخ الی بین کے ذیل میں آئیگا) اور چو کہ شافعیہ کفار کے مکلف ہونے کے قائل ہیں اس لئے حافظ نے اس کی تاویل فتح الباری عامید میں یہ کہ مسلمین کی قید صحبہ ادا کے احتبار سے ہے اس لئے کہ کا فرکا زکوۃ اور کرنامعتبر ہمیں اور اس کے مکلف ہی ہمیں ہیں اور ان کو اس پر آخرت میں عقاب ہیں ہوگا۔

منون سیم الم المسلمین می وجهها فلیعطها کین جراسلان سے اس کتاب کے مطابی زکوہ کا مطابہ کیا جائے تواس کو چاہئے کہ وہ اپنی زکوہ سامی کو دید سے اور جس سے مطابہ اس کے قلان کیا جائے ہیں با وجب سے ذیا دہ تو سے دیا دہ تو سے کہ وہ دیا ہے کہ بالکل ہی اس سامی کو د دے اور اپنی ذکوہ خوداداکر دے یا مطلب یہ ہے کہ وہ مقدار زائد نہ دے۔ یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ آگے ، باب رضا المصدق ، یس آر ہا ہے آدو تو اگر چہ تم مصدة تن تعکم وَان ظلمہ تم یعنی الم المورانی کر کے واپس کروا ورجتی ذکوہ وہ مانگے اس کو دیدو اگر چہ تم پر ظم کیا جا دہا ہو، اس کے دوجواب ہو سکتے ہیں (۱) اس آنے والی حدیث میں اُن مصد قین کا ذکر ہے جو صفور کے زمانہ کے ہیں جو کہ محابہ ہیں اور ظاہر ہے کہ ایسے مصدقین ظلم ہرگز بنیں کرسکتے یہ امر آخر ہے کہ مزکی یہ مجھ رہا ہو کہ جھ برظم ہو رہا ہے اور یہ صدیق ہو سکتے ہیں حادل اور ظالم بھی لہذا دو لؤل حدیث کا محمل مختلف ہو اس میں حادل اور ظالم بھی لہذا دو لؤل حدیث کا محمل مختلف ہو دوسرا محمل بطور میں احد ہا بطور بیان بحواز اور رضعت کے ہے اور دوسرا محمل بطور استخباب و ترغیب کے ہے دوزل)

فیمادون خیس وعشرین من الابل الغنم فی کل خیس ذوج شا آند۔ ال اب بہال سے بیان نصاب شروع بوتا ہے یہ شروع کے باب یں گذرچکا کا نصاب شروع بوتا ہے یہ شروع کے باب یں گذرچکا کا نصاب اللہ پانچ اونٹ ہیں بہال یہ ہے کہ چوالیس تک بہی حکم ہے کہ ہر بانچ میں ایک

دبقیدرگذشت، بظاہرِ صنفیدکے ظاف ہے صنفیہ نے اپن ٹائیدمیں ایک دوسری صدیث پیش کی جس کی بیبتی نے تضعیف کی تواس کے ہواب میں علام مینی نے اس حدیث کی تضنیعت بھی بہت سے اگر سے نقل کر دی علم کی توال صفرات کے پاس ما شاءالٹر کمی مہیں بھتی ۱۲ لے پس شاخیہ کے نزدیک کافر کے ڈکوہ کا مکلف ہونیکا مطلبۃ ہے کہ اس پر واجہ کے اولاً ایمان لائے اور بچرزگوۃ ویچرہ فوائض ادا کرسے ۱۲ بکری واجب ہوگی اورجب اونٹ بجیس ہوجائیں تو پھرز کوۃ بدل جائی اور بجائے بکریوں کے اونٹ ہی کا بچہ واجب ہوگا ایک فاص عمر کاجس کو بنت مخاص کہتے ہیں۔

جانا چاہیے کہ اصل پر ہے مال کی رکوۃ اسی مال کی جنس سے دی جائے اور ذکوۃ بالقیۃ کامسلامندن فیہ ہے حنفید کے نزدیک جائز ہے جہور کے نزدیک ناجائز لیکن شریت مطہرہ نے پرقاعدہ ذکوۃ ابل میں نہیں جاری کی چنا نچہ پانچ ابل میں ایک بکری ہے اور دس میں دو بکریاں اسی طرح پر بیس کی سر پانچ میں ایک بخری ہے وجہ اس کی پر ہے کہ یا نے اونٹوں میں سے اگر اونٹ بی دلوایا جائے تو اس میں مالک کا برانتھاں ہے اور اگر پر پیس سے کہ مک کچھ واجب نہ کیا جائے تو فل ہر ہے کہ اس میں فقراء کا نقصان ہے اس لئے شردیت نے جانبین کی دعایت میں برکے کے دواجب نہ کیا جائے اور جب اور جب اور شرکا فی اور معتدبہ مقوار میں ہوگئے لیمی پیس تو اس میں ایک اونٹ کم عوالا واجب کیا مجمراس کے بعد اس سے ذائد عمر کا بھراس طرح برنے امنا فی ہوتا دیا سبحان النٹر اکس قدر رہایت معموظ ہے۔

منع سے زائد عرکی اونٹی ذکوہ یں واجب بنیں ہوتی بلداس کے بعد بھرید کیا کہ جذع سے کم عروالے بھائے ایک کے دوواجب ہونے گئے چنا بچہ چھیڑ سے سے کراکیا آنے۔

له لین جوچیز ذکرة میں اصالة واجب ساس کے بھائے اس کی قیمت کے برابر کوئی دوسری چیزا داکرنا ۔ اواسطے کہ بنت بون چھیس سے شروع ہوتی ہے اور چھیتر میں دوچھیس پائے جاتے ہیں، اس طرح بیننالیس کے بعدسے حقر شروع ہوتا ہے اور اکیانوے دو بیننالیس سے تجاوز کر ہاہے اگرچہ دوچھیالیس پرشتمل نہیں ہے ۱۲

فان تکم یکن فیہ بنت مخاص فابی بدون، اونٹ میں نراور مادہ کا فرق شرعًا معترہے مادہ زیادہ قیمی ہوتی ہے ترسے اور یہ فا ہرہے کے ذکوۃ میں جس عمر کا بچہ واجب ہور ہاہے ضروری بنیں کہ وہ ریوڈ میں موجود میں ہوتی ہوتی ہواسے اس کے بارے میں ہوایت فرمارہ ہیں کہ اگر بنت مخاص موجود مذہو تو اس کے بجائے نریعیٰ ابن لبون دیا جائے بہت مخاص تو ایک سال کی ہوتی ہے اور ابن بون دوسال کا ہوتا ہے تو گویا وصف اُنو ثة کے استان سے جونقص ہوا اس کی تلافی عمر کی زیادتی ہے گئی یہ بات امام ابو یوسف اور شافی کے نزدیک او حتی اور معیادی ہے لیکن صفیہ کے نزدیک یہ جیز معیادی بنیس ہے بلکہ ہادے یہاں قیمت کا احتباد ہوگا ہیں حتی اور معیادی ہیں ہے۔ بلکہ ہادے یہاں قیمت کا احتباد ہوگا ہیں

له بنت کا آن اونٹی کا وہ بچہ جو پورے ایک سال کا ہوکر دوم سے سال ہیں داخل ہوجائے، کی آئن سے مراد ما اونٹی ویسے اصلامی من من من کے ہیں کیؤکد اونٹی بچہ دیستے ایک سال بعد حامیہ ما ما ہوجاتی ہے اس لئے اس عمر کے بچہ کو بنت محامن کہتے ہیں۔ بنت مہرون اونٹی کا وہ بچہ بو دوسال کا ہوکر تھیرے سال میں داخل ہوجائے اس سئے کہ اب سے ایک سال قبل تواس کی مال حاملے تھی اب مربید لیک سال گذر نے سے وضع جمل ہوکر وہ اونٹی دورہ دینے والی ہوگئی، حصّہ اونٹی کا وہ بچہ جو تین سال کا ہوکر چھتے سال میں داخل ہوگئی ہے کہ اس پر تربینی کو وہ بچہ جو تین سال کا ہوکر چھتے سال میں داخل ہوگئی ہے کہ اس پر تربینی کر سے اور اس معن کے کاظ سے حقہ کی صفت طروقہ اندائی کا سال بی طروقہ اور نمی دائن سے جنی کر سے اور اسی معن کے کاظ سے حقہ کی صفت طروقہ اندائی میں سے جنی کا دائن سے جنی کر سے کہ ایک مستقل باب آد ہا ہے دباب تغیارتا نالابل ، اس میں صف نے بچ سب چزیں اونٹوں کے نام اور ان کے مصا دین بیان کئے ہیں ۱۲

اگر ابن لبون قیمت میں بنت مخاص کے برابر موتب توالیسا ہی ہو گاجو حدیث میں ہے ورنہ قیمت کے لیا ظ سے تلائی دیکھی جائے گی، اور یہ حدیث اس پر محول ہے کہ ممکن ہے اس وقت یہ دونوں قیمت میں برابر ہوتے ہوں تواس طرح کرنے سے معادلہ فی المالیة عاصل ہوجا تا تھا اور یہی مقیصود ہے،

فاذا زادت عی عشرین ومائر منفی کل البین بنت لبون وفی کل خمسین حقد، یراسطیش آگی ایک سونیل کے جو کھ گذرا وہ سب اجاعی ہے۔

الكسوبين كالعداف المركان المرك

جوبہال مذکورہے شافنیہ و حنابلہ فرماتے ہیں کہ ایک سو ہیں کے بعد حساب دائر ہوگا اربعینات اور خمیبنات پر ا ہر چالیس میں ایک بنت لبون اور پہاس میں ایک حقد اور یہ حساب ان دونوں کے یہاں ایک سو بنیٹل کے فورًا بعد سے شروع ہوجا آلہے چنا نجہ ملا میں چونکہ تین اربعین ہیں اس لئے اس میں تین بنات ِ لبون ہوں گی اَ ور منا میں دواربعین اور خسین ہے لہذا دوبنت لبون اور ایک حقہ واجب ہوگا۔

اور مالکیہ فرماتے ہیں ایک موبیس کے بعد حساب تو اربعینات و خمسینات ہی پر دائر گالیکن اس حساب کی ابتدار منال کے بعد فوراً بعنی مالاسے بہوگی ، و وفرماتے ہیں اس حدیث میں زیاد تھے سے دھائی کی زیادتی مراد سے مطلق زیادتی بہیں اس لئے کہ ایک سو بنیل میں بھی تین اربعین ہیں اور دہاں بالاتفاق خفتین دہب ہیں ابدا اس ایماعی محم میں تغیرایک دھائی کے بعد سے شروع ہوگا لہذا ایک سو بنیل کے بعد ایک سوانتیس تک تو حقتین ہی واجلے ہوں گے اور ایک سوتیس میں جاکر دو بنت بول اور ایک حقد داجب ہوگا۔

اور صفیہ فرماتے ہیں مناا کے بعد فرلینہ کا استیناف یعنی از سرنو حساب جیلے گا یعنی پانچ میں ایک بحری بہذا میں حقیقن اور مصابی حقیقت اور دو

له ملامینی نے میں امام احد کا خرب اس کو قراد دیاہے اور اوپر جوشا فدیہ کامسلک گذواہے اس کوامام احد کی ایک دوایت قراد دیاہے لیکن میں کہتا ہوں کرتب طاحت کی ایک دوایت قراد دیاہے لیکن میں کہتا ہوں کتب ون کرتب ون الدر میں نے ماکمیہ سے تین دوایات نقل کی ہیں ایک یہ جو خدکود ہوئی دوسری یہ کہ اس کواختیا رہے چاہے یہن بنات بون دے چاہے دو حقہ اور تعیمری یہ کہ تین بنات بون متعین میں جرم طرح شافعیہ کے یہاں ہیں ، ابن حید ایر نے اس کو صبح کہا ہے کہ فی ال کافی ۱۴

بكريال اور هلا ميں تين حقة اور تين بكريال اور عنا بين تين حقة اور جار بكرياں اور يا ميں تين حقة ا در ایک بنت مخاص اور ۱<u>۸۰۱ می</u>ں تین حقے اور ایک بنت لبون اور <u>۱۹۷۰</u> میں چار حقے دوسونک اور دوسو میں اختیار ہے چاہے اربعینات کے لحاظ سے یا کخ بنات ِ بون دیدیں اور چاہیے خسینات کے لحاظ سے چار حقے دیدیں شرتسانق كهايتنا (بذلعنالسخس)

جمبور كااستدلال توحديث الباب سهب عنويقتينا صحح اور توى بداوريه حديث البودا ود كےعلاو وصحاح یس سے صحیح بخاری میں متعد د حجکہ مکر رسہ کر راور ایسے ہی سنن نسانی اورسنن ابن ماجہ میں ہے۔

ایک سوبنی<sup>۱۱</sup> کے بعداستینان بیرج نفیر کامشدل استدال عروبن حزم کی کتاب الصدقہ ایک سوبنی کے بعداستینان بیرج نفیر کامشدل استدالی

میں نے تنیس بن سعد سے کہا کہ میرے لئے محد بن عمر د بن حزم کی کتاب الصدقة حاصل کرو انہوں نے مجھ کو وہ کتاب دی اور تبایا که میں نے ابو بجربن محد بن عمرو بن حزم سے لی ہے اور پر بھی ثبایا کہ حضور صلی الشرعلیہ وسلم نے پرکتاب ان كے دادا (عروبن حزم) كے لئے لكھوائى تھى حاد كہتے ہيں ميں نے اس كو پڑھاتواس ميں نضاب ابل كے بارے يس يرتها ذا كانت اكثره من عشريد، وما ته فانه يعاد الى اول من بين الله على معلى من من من من المرادي منارى میں فرماتے ہیں رواہ الودا وُد فی المرانسیل واسحاق بن *دا ہو*یہ فی مسندہ والطحاوی فی مشکلہ دراصل *گن*ھ م القيدة أت حنورا قدس صلى الشرعليه دسلم سے متعدد منقول ہيں كسى امام نےكسى كوا ختياركيا اوركسى نے اس كے علاوہ کسی درسری کوجس کی تفصیل عین شرح بخاری میں موجود ہے اس روایت پر بیہ قی وغیرہ شراح شانعیہ نے کھاعترانسات کئے ہیں بر اعتراضات اور ان کے جوابات پوری تفصیل میں عمدة القاری میں موجو دہیں یہاں اس تفصیل کی گنائش نہیں ہے۔

یه استبتان فربینه کا قول حضرت علی اور ابن مسعود ، ابرا بیم نحفی سفیان تؤری سے بھی منقول ہے۔

اور حدیث الباب کے بارے میں منفیہ کیطرف سے جواب یہ تنفيكمطرفس مكديث الباب كي توجيه

كت العدقات متعدد بيس إله وه كلهة بين ابن العربي في «المسالك شرح موطاً مالك» بين كتب العدال متعدد بين الكالعربي في الشرعليد وسلم الشرع الم تابت ہیں، کتاب ابی بر کتاب آل عروب حزم، كتاب عربن الخطاب اوراسي پر إمام الك كا اعماد ہے آگے لكھتے ہيں قال ابوالى رث قال احدين صنبل كنّاب عمروبن حزمٍ في الصدقات صحيحُ والبيراَ ذهبُ إهر من العيني من المين من بمن بمن كتاب عمر بن الحطاب الوداؤ دمين إلكي آرم ہے اور کتاب ابی بر تواسی مدیث الباب میں مذکور بے جو چل رہی ہے اور کتاب عروبن حزم کا حوالہ او پر آچکا ہے۔ یمه ان میں سے بعض درس تر مذی (ادمو لانا تقی غنانی) میں بھی لکھیے ہیں۔

ہے کہ بیصدیت ہمارے خلاف نہیں بلکہ ہمارا بھی اس بیعمل ہے وہ اس طرح کہ یوں کہاجائے فاذازادت میں زماد مادت كيره مراد ب جيساكه مالكير في كماكراس زيادت مطلق زيادتي مراد بنيس بلكه دهائي كي زيادتي مراد ہے جنائی من ا ابک میں ہمارے بہاں بھی تین حقے ہیں اور تنایس مالک کو اختیار ہے خواہ چار حقے خسینات کا نیاظ کرتے ہوئے ادار کرے اور چاہے یا نے بنات لبون دے اربعینات کے احتبار سے دوسری بات یہ ہے کہ منال میں باتفاق اتا او باتفاق علمار حقتین واجب ہیں اور منالے کے بعد اً تار مختلف ہی لیس مختلف نی كى وجسيم منفق عليه كا ترك مناسب بنيل لهذا علا كع بعد صفيه في حقيين كو باقى ركهة بوك استينان والى رواية يرعل كياس صورت ميس جع بين الروايتين بوجاتك واركسى ايك رواية كا إجهال لازم بنين آيا

لیکن بہاں پر ایک اشکال ہے وہ یہ کراس باب کی چوتھی صدیث جس کی ابتداء مدننا مين العلاء سے اس ساليك سونيل كربد مراحة وسى مذكور بے جس كو شافعیہ نے اختیار کم ایعنی مالا میں تین بنات بیون ،اس کا بواب یہ سے کہ پیشہور روایات کے خلاف ہے ،عرف الشذى ميں اكھ بيدا مام دار قطنى كے ظاہر كلام سے معلوم ہوتا ہے كديد زيادتى اس مديث ميں بطور تفسير كے كسى راوی کی مانب سے ہے بعن حدیث کا پر جملہ مُدرَج ہے مرفوعًا ثابت نہیں، ویلیے اس کی ایک توجیہ بھی ہوسکتی ہے جو علامہ سرخی سے منقول ہے وہ برکہ مناا اونی تین شخصوں کے درمیان مشترک ہیں اس طرح کہ ان میں سے ایک کے ، 20 ہیں اور ایک کے نا اور ایک کے ها، نا اور ۲۵ میں توایک ایک بنت بون ہوئی اور جس شریک کے مصر اون عقواس کوایک اور حاصل ہوگیا پہلے سے اس کے ذمہ ایک بنت مخاص تھی اب اس ایک کی زیادتی کے بعداس پر مجی بنت بون واجب ہوگئی اس صورت میں مجموعی طور پر ماالا میں تین بنات بون ہوجاتی ہیں اس تاویل میں اگر مے بظا ہر تُعدہے لیکن تطبیق بین الروایات کاعذر اس کے لئے کا فی ہے۔

ندلاحقة فانها تقبل مندوان يعمل معها شاتين اوعشر سدرهم

اس کی تشریح پیسے کہ بی فروری نہیں کہ جس شخص پر زکوۃ میں جس عمر کا اون ط واجب بواہے وہ اسکے یاس وجود ہواگر بوتو فیمالیکن بنوتواسکا حل صیت یس یہ بیان کیا گیلہے کہ جو واجب ہے یااسسے ایک سال زیا دہ عمروالا سے

اگروہ برویا ایک سال کم عروالا سیلے اگر وہ بوا وراس تفاوت مابین انسنین کی تلافی کی صورت یہ ہے کہ ایک شكل ميں مالك ساعى كوعشرين درہم ياشاتين ديدے اور ايك صورت ميں ساعى سے ہے، تلافى كى يشكل ام شافی وا حداور دا و دظاہری کے نزدیک اصولی و معیاری ہے اور حنفیہ کے نزدیک اس بیں اصل قیمت ہے قیمت کے سی خاصے ہوگئے گئے میں کا تقاضاہے ، نیز حفرت علی سے مروی ہے کہ اس خوں نے اس تفاوت کی تلاقی ایک شاہ یا دس درہم بہائی ہے ، اور اس صدیت کی توجیہ یہ ہے کہ ممکن ہے اس اس حوں نے اس تفاوت کی تلاقی ایک شاہ یا دس درہم بہائی ہے ، اور اس صدیت کی توجیہ یہ ہے کہ ممکن ہے اس وقت کی یہ صدیت ہے ) قیمت کے لمحاظ سے ان دولوں میں اتنا ہی فرق ہو والٹر تعالی اعلم اور امام مالک کا مسلک منہل میں یہ مکھا ہے کہ ان کے نزدیک جس عمر کا واجب ہے وہی دینا صروری ہے خواہ مالک کو مغربد کر ہی دینا فروری ہے خواہ مالک کو مغربد کر ہی دینا فروری ہے خواہ مالک کو مغربد کی دینا فروری ہے خواہ مالک کو مغربد کر ہی دینا فروری ہے خواہ مالک کو مغربد کر ہی دینا فروری ہے خواہ مالک کو مغربد کر ہے دینا فروری ہے خواہ مالک کو مغربد کر ہے دینا فروں ہے ۔

رف المعنى المال سے بحریوں کا نصاب شروع ہور ہاہے جو جالیس ہے اور ایک سوبیس المال سے بحریاں ہیں۔ اس کے بعد ایک سواکیل سے دولسو تک دو بکریاں ہیں۔ سے اس کے بعد ایک سواکیل سے دولسو تک دو بکریاں ہیں۔

فاذازادت على مائتين ففيها شلات شياكا الى الى تبلغ شلاشها ئة فاذا زادت على ثلاثهائة فهي كل مائة شاية شاقة ، اورجب روتئوسے زائد ، و مائين تواسين تين بكريال ، ين يهال تك كه تين سوتك يهوني

له نسکن به ان کے بہال سب جگر ہنیں ہے جن بنی بنت لبون کے بجائے جن ڈکر ( وہ نرجو بنت لبون سے ایک سال بڑا ہو تاہے) ہنیں لیاجا نیگا ہال اس کو بنت مخاص کے بجائے ہے سکتے ہیں کہذا عندالشافعیہ والمالکیہ لیکن خابلے یہاں جائزے دکذا فی ممثل لبنال جائیں اورجب بین سوسے زائد ہموجائیں تو پھر ہرسوس ایک بحری ہے بین جب بین سو پرسوزائد ہمونگ 
یعن چارسو ہموجائیں گی تب تین بحریوں پر ایک اور زائد ہموجائیگی لہذا تین بحریاں انا سے شروع ہموکرو وقاع سے میں جیسا کہ ظاہرالفاظ ہے شہ ہموتاہے ) اورجب 
تک رہیں گی دیہ نہ سمجھاجائے کہ تین بحریاں مرف ننظ تک ہیں جیسا کہ ظاہرالفاظ ہسے شہ ہموتاہے ) اورجب 
تین سو پر پوری سو زائد ہموں گی یعن چارسو تب ایک بکری بڑھ چائے گی اور ہرستو میں بکری بڑھتی رہے گی 
لہذا چارسو میں چار ہوگا تک اورجب ایک بڑھ کر پوری پاپنے سو ہموجائیں تو اس میں پاپنے ہموجائیں گے۔

یہاں ایک اختلات ہے وہ یہ کہ فاذا زادت علی ثلاثمائیۃ میں جمہور کے نزدیک توایک صد کی زیادتی مرادہ 
لہذا ہوگا تک تین ہی بجریاں رہیں گی اور حسن بن صامح کے نزدیک مطلق زیادتی مرادہ بہذا ان کے نزدیک 
تین سوایک میں چار بجریاں واجب ہموں گی تین سو، نتالؤے کہ اور بھر آگے چارت کو میں پاپنے بجریاں مہوجائیں گی

ولايوهندني الصدقة هُرِمَـ لُهُ ولاذات عَوْرِ-

مشرح محریث این الفساب کے بعد بہاں سے یہ فرارہ ہیں کہ کس قیم کی بحری یا جانور زکوۃ میں لین چاہئے عیب مار و ہے ہیں کہ زکوۃ میں جرمۃ لینی بڈھی کھوسط نہ لی جائے اور نہ عیب دار ، کونسا عیب مراد ہے ہیں وہ عیب جس کی وجہ سے بیع میں خیار رد حاصل ہو تاہے ہو کہ عندالتجاد فقال بو میں مراد ہے ہو تجوز اُنونیۃ سے مانع ہو و ولا تیس اسمنم الاان بیشاء المصدق اور نہ لیاجائے بحریوں کی زکوۃ میں نر، زکوۃ البقر میں نرکے سکتے ہیں بالاتفاق ، یہاں منع ہے ، مصدق کو دو طرح پرط ھاگی ہے مصر قد وصول کرنے والا یعن ساعی اور مُقدر ق مسلمت میں مارکے ساتھ صدقہ وصول کرنے والا یعن ساعی اور مُقدر ق سندید صادے ساتھ صدقہ ادا کرنے والا یعن مالک ۔ پہلی صورت ہیں استثناء کا تعلق تینوں سے ہوگا لہذا ساعی اگرکسی صلحت سے بڑھی بحری دمثلاً گڑت کے وغیرہ جس میں فقراء کا فائدہ زیادہ ہو ) یا عیب دار یا نرلینا چاہئے کہ سے تو بے سکتا ہے اور دو سری صورت ہیں استثناء کا تعلق صرف اخیر یعنی تیس سے ہوگا یعنی مالک ۔ اُنہ سے تو بے سکتا ہے اور دو سری صورت ہیں استثناء کا تعلق مرف اخیر یعنی تیس سے ہوگا یعنی مالک ۔ آئیس خود ہی دینا چاہے تو دے سکتا ہے ساعی کو از خود تھولئے کاحق بہنیں اور یہ اس لئے کہ بحریوں کے رپور سے تیس خود ہی دینا چاہے تو دے سکتا ہے ساعی کو از خود تھولئے کاحق بہنیں اور یہ اس لئے کہ بحریوں کے رپور سے تیس خود ہی دینا چاہے تو دے سکتا ہے ساعی کو از خود تھولئے کاحق بہنیں اور یہ اس لئے کہ بحریوں کے رپور ا

له قال الحافظ ميه المنظمة المنظمة الاكثر على انه بالتشديد والمراد المالك وبذا اختياد ابي عبيد ومنهم من ضبط بتخفيف الصاد وم والساعي اهداس مين اور بهي اقوال مين مم في الين اساتذه سع يبي دوسيف تقع -

سے یہاں یہ موال ہوگاکہ پھر پہلی صورت میں است نناد کا تعلق تینوں سے مان کما فقر تیس کا اختیار سامی کوکیوں — دیا کیا ہے اس کا جواب بعض شراح کے کلام سے یمعلوم ہوتا ہے کہ تیس میں ایک جیشیت دوسری بھی ہے دہ یہ کہ اس کا لحم ماقدہ میں نظیف اور لذیفر بنیں ہوتا (فیرخدی ہونیکی صورت یں ایس لئے کہماگیا کہ اگر سامی ہی لینا چاہے تو نے سکت ہے ۱۲

میں مزایک دوسی ہوتے ہیں جو مالک کی صرورت کی جیزے جھنی وغیرہ کے لئے اس لئے وہ خود چاہے تو دے سکتا ہو ولايجمع بين مفترق ولايف رق بين مجمع خشية الصدقة. يرجمل محاج توضيح وتشريح ب اور اس کی شرح میں ایمُہ فقہ کا بھی انتہاف ہے اس لئے اس کاسمجھنا اس اختیاف کے سمجھنے پرموتوف ہے۔ مندی اخلات ہے کہ شافعہ منابلہ کے نزدیک سوائم کی زکوہ کا تعلق مواشی کے اختلاط کی صورت میں قطائے سرے بلک بر نہیں بلکہ ملک خلیطین بمنزلاً مِلك رَجُلِ واحد ب اور يهى مسلك امام مالك كابھى ہے مگران كے اورشا فعيہ كے مسلك ميں ايك فرق ہے جو آگے معلوم ہوجائے گا لہذا گلہ میں جنتنے مواشی ہوں گے ان کودیکھا جا ئیگا خواہ وہ ایک شخص کی ملک ہو ک یا پیند شخصوں کی ملک فلیطین بمنزلهٔ ملک رجل واحد کے ہے الحاصل خلطہ جوار مؤ ترہے تتا نعیہ وحنا بلرکے نزدیکہ تونصاب اورمقدار واجب دوبؤل میں اور آمام مالک کے نزدیک مرف مقدار واجب میں نصاب ہیں ہنسیں بلکہ ان کے نزدیک ہر فلیط کا صاحب نصاب ہونا خروری ہے، اس کومثال سے بھے اِ نصاب میں مؤثر ہونے کی شکل یہ ہے ایک راول میں مشلاً کالینس بحریال ہیں دوشخصوں کی ملک توشا فعلیہ وجنا بلہ کے نزدیک اس میں ایک سے بحرى واجب موجائي كل بنيساكه اكريه بحربين صرف ايك شخف كى بنوتين تب ان ميں ايک بحری واجب موتی اور امام مالک کے نزدیک اس میں دکوہ واجب نہ ہوگی کیونکہ ہر فلیط صاحب نضاب نہیں ہے اوراكر ايك فليط صاحب بفاب بو دوسرانه بوتوزكوة مرت صاحب بفاب برواجب بوكى دوسرے پر ہر ہوگی مثلاً ایک گلہ میں سا بھ بجریاں ہیں چالیس ایک شف کا در بیس ایک شفف کی تواس صورت میں زکاۃ مرف چالیس ولسے پر ہوگی۔

له جمع قطید بمعن گله کله اس کو مخلطة الاوصاف بھی کہتے ہیں جمہور کے نزدیک اس کا تحقق چند چیزوں میں اشتراک واتحاد پر بروشق اسے ، اتحاد فی المرآح (مبیت) والمسرح (وہ جگہ جہاں پہلے مواشی جمع ہوتے ہیں بھرویاں سے چرا گاہ جاتے ہیں، والمرقعی (چرا گاہ) والفخل جفتی کر نیوالانر) والمشرق (تالاب یامنر) والراعی اس کے علاوہ بھی اور بعض شرائط ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ خلط کے لئے مرف اتحاد فی الراعی والمرعیٰ کافی ہے۔

سله یااس سے زائدی حق کہ اگر دیوڑ میں چالیس بجریاں چالیس مالکوں کی ہیں تب بھی ۱۲ کے ہرفیط کے ذریبی نصف بجری داجب ہوئ۔ لام بعض کتب شاخیہ سے معلوم ہوتا ہے کے فلیطین میں سے کم از کم ایک کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے مشلاد وشخص بیس بجریوں میں شرکی بیں نصفا نصف اور ان دومیں سے عرف ایک شخص کی تیس بجریاں اور بیں تواب یہ صاحب اشلا تین صاحب نضا ب ہوگیا تواس صورت میں زکرة یعنی ایک بجری واجب ہوجائی ہی جس کے پانچ جھے کرئے جائیں گے اس لئے کہ مجوع مالین شمین ہے بس ان بار پخ حصول میں سے ایک خس دس بجریوں دا ہے کے حصر میں ہوگا اور باقی اور باقی اور بعث ارابعة اخاس دوسرے فلیط کے حصد میں ۱۲ اورمقدار واجب میں موٹر ہونیکی مثال یہ ہے کہ ایک گلہ میں مثلاً دوشخصوں کی انٹی بحریاں تھیں ہرایک کی چالین چالین تواس میورت میں انکہ ثلاثہ کے نز دیک زکوۃ میں صرف ایک بکری واجب ہوگی یعنی نصف نصف میں اور حنفیہ کے نزدیک خلطہ جوارمطلعاً معتبر ہنیں نصاب میں نہ مقدار واجب میں بلکہ ملک پر مدار ہے جیسا کہ اور دوسرے اموال سونا، چاندی دعیرہ کی زکوۃ میں ہوتا ہے۔

مخلط المنوع اورایسے ہی ان کے نزدیک خلطۃ الشیوع مجی فیرمعتبرہے اورطاؤس وعطاء بن ابی رباح مخلط الشیوع معتبرہے اور ائم ثلاثہ کے نزدیک وانوں معتبرہے اور ائم ثلاثہ کے نزدیک وانوں معتبرہے ۔ اور ائم ثلاثہ کے نزدیک وانوں معتبرہیں۔

خلطر ہوار میں جمہور کی دلیل اسطرے مؤثر ہونے میں جمہور کا استدلال حدیث البائے سے بے وہ اسلم ہوار میں جمہور کا استدلال حدیث البائے سے بے وہ اسلم ہوار میں شرعًا فرق مرد ہوتا تواس سے منع کرنے سے کیافائدہ جب دولوں حالتوں کا محکم ایک ہی ہے لہذا معلوم ہواکہ جالوروں کے اختلاط اور الفراد کا حکم مختلف ہے، حنفیہ کہتے ہیں دوسری احادیث سے ذکوۃ کے لئے ملک بضاب کا شرط ہونا ثابت ہے اور یہاں

له ملامین فرات بین عند لیم و مطلع کا اثر آیجا بر دکورة بین بهی ہوتا ہے اور ایسے ہی تحیر زکورة بین بھی آورتقلیل زکورة بین بھی ، مثال لاول ایک دیوٹر بین فلیطین کے پانچ اونٹ یا چالیس بحریاں تھیں تواس بین ذکورة داجرب ہوگی اور اگر ضلطہ نہ ہوتا تو واجب ہوئی و مثال الثانی ایک دیوٹر بین فلیطین بیں سے ہرایک کی ایک مولاری بحریاں بین کل دو تنو دو تواس صورت بین تین بحریاں واجب ہول کی ہرایک غف پرشارة اور نصف شارة ( ڈیٹر میں جکری ) اور اگر خلط نہوتا تو ہرایک پرایک ایک ہی شارة داجب ہوتی تو بہاں مقداد زکورة بین ذیادی خلط کیوجہ سے ہوئی مثال الثالث ایک دیوٹر بین ایک میس جریاں ہیں تین شخصوں کی یعن ہرایک کی چالیس چالیس تو بہاں ما حد بہوتی تو بھر بین بحریاں واجب ہوتی اور اگر خلطہ نہ ہوتا تو بھر بین بحریاں واجب ہوتی من ایک شال موئی۔

ی میں میں میں دوقسیں ہیں فلطۃ النیوع جس کو فلطۃ الانٹر اک بھی کہتے ہیں اور فلطۃ الحوار جس کو فلطۃ الاوصاف بھی کہتے ہیں میں خطط کی درامسل دوقسیں ہیں فلطۃ الدوماف بھی کہتے ہیں تسم اول میں ہر شرکی کی ملک دوسرے کی ملک سے ممتاز بہنیں ہوتی د جصے مثلاً دوشخصوں کو میراث ہیں مشترک طور پر مکرماں ملی جن کو الہوں نے ابھی تک تعمیم کی ملک دو مسرے سے ممتاز ہوتی ہے میں اور قیم نمانی میں ہرایک کی ملک دو مسرے سے ممتاز ہوتی ہے مرف خارجی چیزوں میں اتحاد ہوتا ہے داعی اور مرعی وغیرہ ۱۲

سه فقد دی الامام ابخاری فی محرعنها اذا علم الملیطان اموالها فلا یجیع ما لهما احد اور ائر تلاشکے نزدیک ید دونول تسیس معتبر میں واللہ تعالی اعلم ۱۲ ساله جس میں بے لایجمع میں متفزق ولا یفزق میں مجتبع ۱۲

اس مدیث میں جمع و تفریق ملک ہی کے ا متبار سے مراد ہے کہ سامی درشخصوں کی ملکیت کو ایکشخص کی مذقرار دیے اورا یسے ہی ایکشخص کی ملک کو درشخصوں کی نہ قرار دے۔ مقد سے میں راس کرد، سممیزکی حمد متقدق اور تند لو محمقوص سے دریث میں مبنوک کا کی میں اس کرانتہ ملہ

میں ہے۔ بین اسے بعد محملے کہ یہ جمع متفرق اور تفریق مجتمع جس سے حدیث بیں منع کیا گیا ہے اس کا انقساق مسمرے میں منع کیا گیا ہے اس کا انقساق مسمرے میں دونوں سے ہوسکتا ہے اسی طرح سختیۃ الصدقۃ کا تعلق بھی دونوں سے مالک کا سختیہ یا وجو ب ذکواۃ ، ہوگا یا زیادتی ذکواۃ ، اور سامی کا خطرہ اس کے مناسب ہوگا یعنی عدم وجو ترکوٰۃ یا قلۃ ذکوٰۃ یعنی یہ جمع و تفریق کی گر برطیا اس بیت سے ہوگی کہ مجھ پر ذکوٰۃ واجب ہوجائے یا زائد واجب ہوگا کہ کہ واجب ہوجائے یا زائد واجب ہو ابدا یہاں چا و تفریق ہو لہذا یہاں چا دومثالیں جمع و تفریق من المالک کی اور دومثالیں جمع و تفریق من المالک کی جومند رہ زیل ہیں۔

ا۔ دجع المفترق من المالک) چالیش چالیش بحریاں فی الواقع دوھبگہ تھیں دعی مسلک کیمپور) یا دوشخص کی ملک تعیس دعی مسلک کی تعدید مالک نفید) ابزاان میں دو بحریاں واجب تھیں لیکن ساعی کی آمد پر مالک نے ان کو مجتبع کر کے دکھایا (منواہ من حیث المرعی) آلکہ ان میں مرت ایک بجری واجب مو۔

۷- د تفریق المجتمع من المالک، چالیس بحر بال مجتمع تقیں سائ کی آمد پران کو دوجگہ بنیں بیس متفزق کر دیا تاکہ زکوٰ 5 واجب ہی مذہو۔

س- دجع الفترق من الساع) بیس بیس بگریال متغرق تقیس جن میں کچھ ذکوۃ واجب ندکھی لیکن ساع لیے آکر ان کو مجتمع قرار دیا تاکہ ایک بجری ذکوۃ میں واجب ہوچاہے۔

۲۰ (کفرین المجتمع من الساع) التی بحریال مجتمع تحقیل جن میں صب قاعدہ ایک بجری واجب تھی لیکن ساعی فی آگران کو چالیس چالیس کے دور لوڈ قرار دیئے تاکہ بجائے ایک کے دوبکریاں وابوب ہوں۔

ان سب گرد براور دهوکه دینے سے اس مدیث میں منع کیا گیاہے۔ وصا کان من خلیطین فانهها یتواجعان بینهها بالسوید، یہ کتاب العبر قر والی مدیث کا ایک جزوہے مفرت الم بخاری نے تواس پرمستقل میں تاصیب میں در کی

الموج ورث میں جمور المسلم میں اختلات ہے کیام ادہ اس میں اختلات ہے، جہورات وہ در شخص مراد لیتے ہیں مرح ورث میں اس میں اختلات ہے۔ جہورات وہ در شخص مراد لیتے ہیں اور حفیہ کا خت الحق المراک این اس مرت را بی اس مرت را عی ومرعی وغیرہ اوصا میں اس مرت را میں مرت وہ سے وہ اس کا اعتبار کرتے ہیں میں اتحاد ہو غرفیکہ جہور کے نزدک اس مدیث میں فلط جوار مذکور ہے اس وج سے وہ اس کا اعتبار کرتے ہیں

اور مؤ شرمانتے ہیں اور دلیل میں اسی مدیت کو اور اسسے پہلے جو گذرا ہے ، لا بجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع ، یش کرتے ہیں۔

اور صفیہ فرماتے ہیں فلط ہوار کوئی محتری نہیں اور نہ حدیث ہیں وہ مراد ہے بلک فلیط کہتے ہیں لغت ہیں مشرکی کودی یہاں مراد ہے اور شریکین کی جو ملک ہوتی ہے وہ غیر ممیز ہوتی ہے جیسا کہ خلط الشیوع میں ہوتا ہے گویا یہاں خلط الشیوع مراد ہے مگر نہ بایں معنی کہ وہ ایجاب زکوۃ یا تقلیل و تکینے زکوۃ میں موثر ہے اس لحاظ سے تو ہمار سے بہاں دونوں غیر معتبریں بلکہ اس میں ایک صابی امرکا بیان ہے وہ یہ کہ مال مشترک کی زکوۃ حدیث میں واجب ہوا کرتے ہو بدر میں بلکہ اس میں ایک صابی اور ایک نظر کا تو پھر بدر میں وہ شرکی ہوتو ظاہر داگر ان کے حصص متفاوت ہوں ، تو آپس میں اپنا مساب نے دیر صاف کر لیاں اور اگر شرکت برا بر کی ہوتو ظاہر داگر ان کے حصص متفاوت ہوں ، تو آپس میں اپنا مساب نے دیر صاف کر لیاں اور اگر شرکت برا بر کی ہوتو ظاہر درمیان مشترک تقیں ایک کی دو تلت بعنی این میں اور ایک شریک کی ایک شکر بین بین بین اب درکوۃ درمیان مشترک تقیں ایک کی دو تلت بعنی ایک ایک بیک ایک شکر میں اور دوسرے بسے ممتاز بنیں ہیں اور دوسری برکری کا ایک شکرت ہو ایش میں ، اب ذکوۃ میں دو بکریاں ہے جائیگا لیکن ان دو بکر یوں ہیں صاحب التلت سے ایک شکری کی تیمت وصول کر ہے صاحب التلت سے ایک شکری کی تیمت وصول کر کے عمر من دو تلت کے مرف دونوں کی ایک ایک برکری ہوجائے۔

الم دونوں کے حصد میں ذکوۃ کی ایک ایک برکری ہوجائے کہ صاحب التلث سے ایک شکری کی تیمت وصول کر ہے تک کے مرف دونوں کے حصد میں ذکوۃ کی ایک برکری ہوجائے۔

تاکہ دونوں کے حصد میں ذکوۃ کی ایک ایک برکری ہوجائے۔

یہ تشریح اور مثال توصفیہ کے مسلک کے پیش نظرہ اور جہوراس کی تشریح و تمثیل اس طرح کرتے ہیں ایک گلہ میں چالیس بحریاں ہیں دو شخصول کی ہرایک کی بیس بیس ان میں مرف ایک بجری زکوۃ کی ہے نصف ایک کے حصہ کی اور نصف دوسرے کے حصہ کے اب ساعی جسشخص کی بحر پول میں سے بھی لیا گیا ہواس کوچل بئے کہ نصف بحری کی قیمت دوسرے شریک سے وصول کرنے دیہ ہے وہ تراجع بالسویہ جوحدیث میں مذکورہ ) ایک اور مثال لیجئے اوہ مثال لیجئے اوہ یہ کہ ایک دیوٹریں ایک بھی اور دو ثلث صاحب المائۃ کے جس کا مطلب یہ ہواکہ صاحب المائۃ کے ذمہ بحری میں ایک بحری اور شام بحری ہے اور صاحب المائۃ کے ذمہ ایک بحری میں ایک بحری اور شام بحری ہے اور صاحب المائۃ کے ذمہ ایک بحری کے دو شکت ہیں اب اگر ساعی دو بحریاں ایک بحری اور شکت بیں اب اگر ساعی دو بحریاں

ئے مشلاً در خص اسی بحریوں میں برابر کے شرکی بیں اب اس میں یہاں دو بحریاں ذکوۃ کی واجب بیں چنا بخے ساعی دو بحریال لے کر۔ چلاگیا ہرایک بحری چی نصف ایک شرکیے کی ہے اور نصف دوسرے شرکی کا ۱۲۔

ماحب المائة كى بكريوں ميں سے ہے گياتو يەصاحب المائة دوسرے شريك سے ہرايك بكرى كى ثلث قيمت لے لے اور اگرساى دوبكريال صاحب الخسين كى بكريوں ميں سے ہے گياتو يہ صاحب الخسين دوسرے خص سے ہربكرى كے دوثلث كى قيمت ہے اور دكره العلامة القسطلان ميں )

فائل کا ایک کا استیاریس کے جمہور علمار قائل ہیں اس میں اختلات ہے کہ بیکن کن استیاریں معتبرہے ، حنابلہ ومالکید کے نزدیک مرف مواشی کی زکوٰۃ میں اور شا نعیہ کے نزدیک مواشی کے ساتھ فاص نہیں ہے بلکہ زروع و تمار ونقدین ان سب میں معتبرہے۔

وى الرّقة رُبِع العشر ترقه كسرراء اورتخفيف قاف كه ساته سه الففته الخالصة تنواه مفروب بوليسن سكه ياغيرمفروب، دراصل وَرِق تها وا وُكوه ذن كركه اس كه عوض اخير مِين تار كه آئه جس طرح وعسدٌ وَعِه كُذَة عَمِهِ -

۲- حدثنناعبدالله بن معتمدالنفيلي - فلم يعنوج الى عدالده حتى قبض فقرندبسيف ،
اس جمله بين تقديم و تاخير بيده «فقرند بسيف» مقدم بونا چلهيئ اور «حق قبض «موخر كما بوظام » اس سيمستفاد
بور باسبه كديد كتاب الصدقة آپ نے كھوائى مقى عمال سعاة ، مى كى نيت سے ناكداس كى نقليس كراكران كے حوالہ كى
جائيں چنا نچه صديق اكبراور فاروق اعظم نے ايسا ہى كيا اور آپ سلى الله عليه دسلم كواس كى نوبت بنيس آئى داس
كے بارے بين كھاس سے قبل بھى گذرا ہے )

قال الزهوى اذاجاء الهصدق، یعن ساعی کی آ مدپرجب وه ذکوٰة وصول کرنے کے لئے آئے توجن جا نوروں کی ذکوٰۃ لین ہے ان کوتین قسموں میں منقسم کر لیاجائے، اعلی وا نصل، آٹوسط، آڈنی۔ پھرمصدق کوچا ہیئے کہ اوسط میں سے ہے۔

س- حدثنامحددبن العلاء عن ابن شهاب قال هذه نسخته كتاب رَسَوُل الله ها معدد الله عليه وسلم الذى كتبه في العددة وهي عند العدر بن الخطاب قال ابن شهاب أفّر بنها سالم بن عبد الله بن عمد وفي عني تها على وجهها وهي التي انتسخ عمد دين عبد العزيز من عبد الله ابن عبد الله بن الله بن عبد الله

یہ پہلے گذر چیکا کہ گئی الفکر قات متعدد ہیں جن میں ایک کتاب عمر بن الخطاب کیطرف منسوب ہے اسس مدیث میں اسی کتاب کا ذکر ہے جس کے بارے میں راوی کہدر ہاہے کہ یہ نسخہ حضرت عمر کی آل واولاد کے پاسس محفوظ تنا اور عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمہ الشرنقالی نے جب کہ وہ امیر مدینہ ستھے (کمی فی روایۃ العارت طی والحاکم) اس کتاب کو نقل کو اکر ایس کے مطابق عمل کرنیکی ہدایت فرماً کی اور اس کی ایک نقل انہوں نے

ولیدبن عبدالملک کے پاس می بھی ولیدنے بھی اپنے عمال کواس پرعمل کرنے کی ہدایت فرمائی اور پھر پیسلسلہ اسی طرح چلتار ہا بعد کے فلفار میں وہ بھی اسی کتاب کے مطابق عمل کراتے رہے ، آوپر روایت میں ہے امام زہری فرماتے ہیں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے یہ کتاب مجھ کو بوا ھائی تھی جس کو بعید ہیں نے زبانی یاد کر لیا تھا دمفظ کر لینا توان حضرات کے لئے بول آسان تھا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں حدیثیں زبانی یاد کر لیتے تھے ،
فرزا ہم اللہ تعالیٰ عن الاسلام والمسلین خیراً ۔

قال فاذا كانت احدى وعشرين وهائة ففيها ثلاث بنات لبون -

من افع وحزا بارکی مرمی دلیل اس کتاب العدق کے فاص اس طریق میں یہ زیادتی ہے جوطریق سابق من العجم من کے دلیل اس من من من کانت الابل اکترمن ذلک نفی کل خمسین حقة وفی کل اربعین ابنة لبون اوریہ جواس روایت پس ہے شافعیہ وحنا بلد کے مسلک کے عین مطابق ہے اس کا جواب و توجیہ پہلے گذر چی اس کویا در کھیئے۔

٨ - حدثناعبدالله بن مسلهة قال قال مالك وقول عهرين الخطائ لايجمع بين مفترق

ولايهنرق بين مجتبع هوان يكون الخ

بحریاں مقیس بن بین بحریاں واجب ہوتی تقیس نیکن ان لوگوں نے یہ کیا کہ جب ساعی کے آنے کا وقت آیا تو تینوں نے اپنی بحریاں ایک بحری واجب ہواس لئے کہ اپنی بحریاں ایک بحری واجب ہواس لئے کہ طک مُلکا د بمنزلہ ملک رجل واحد ہے اور اگر کسی ایک شخف کی ملکیت میں ایک سو بیس بکر بال ہوں توان میں ایک برایک کی ایک سوایک بحریاں توان میں ایک بی واجب ہو ایک گل میں دو شخصوں کی ہرایک کی ایک سوایک بکر بیاں یعنی کی دوس کی مرایک کی ایک سوایک بکر بیاں یعنی کی دوس کی ہرایک کی ایک برایک کی ہے آنے کی دوس کی دوس کی ہرایک دور بوڑ بنائے ہی تاکہ ہر کی وقت ہواتو ان دولوں نے اپنی اپن بحریال دوجگہ الگ الگ کریس (ایک ربوڑ کے دور بوڑ بنائے) تاکہ ہر ایک برمرف ایک بیک بجری واجب ہو۔

٥- حدثناعبدالله بن معهدالنفيلي \_\_\_ عن على فر .... فاذا كانت مائتي درهم ففيها

نست دراهم فهازا دفعلي عساب دلك

یعی چاندی کانفاب دوسودرہم ہے جبی میں بانچ درہم اواجب ہیں اور دوسودرہم سے جتنے زائد ہوں گے ان میں ان کے حساب سے زکوۃ واجب ہوگی حتی کداگر مائمین سے ایک درہم بھی زائد ہو گا توان کی زکوۃ یانے درہم اورایک رسم کا چالیسوال حصدواجب ہوگی، اس کامطلب پر ہواکہ سونے جا نڈی کی زکوٰۃ میں نصاب پورا بونے کے بعد وقص لین عفو بنیں ہے بلکماذادعلی النصاب قلیل ہویا کشریس اس کے بقدر رکو ہ واجب ہوگی بخلا ف بواش کی ذکوۃ کے کہ وہاں ہردونعاب کے درمیان وقص ہوتاہے یہ حضرت علی کی صدیت ہے صاحبین اورائمہ ثلاثہ رحمهاالشرتعالى كايمى مرسب سے اس میں امام اعظم ابوصنیف كا اختلات سے وہ فرماتے ہیں دوسو پرجب تك چاليس در هم اور مبيس مثقال ذهب پرجب تک چار مثقال بعن خس نفساب زا نگرند بهوجائے اس ميں مجھ واجب نهو گایبی مسلک ہے سعیدین المسیب اورطاق س اورحسن بھری، شعبی وغیرہ کا، ا مام صاحب کا استدلال عرفین حزم کی صریت سے ہے اسی طرح حضرت معاذ کی صدیث سے جن کے الفاظ بذل المجبود میں مذکور ہیں تیکن ال دونڈں مدینوں پر محدثین کا سخت نقد کے جس کو علامہ عینی نے شرح بخاری م<mark>ہمے می</mark>ں نقل کیاہے اور مجراس کے بعدا بنول نے حنفیہ کے مزید دلائل بیان کئے ہیں اور پھر اخریس کھتے ہیں والعجب من الووی مع و قوف علی يزه الاحاديث العيم كيف كيقول ولا بي حنيفة حديث صعيف ويذكر الحديث المتكلم فيه ولم بذكر غيره من الاحاديث الصيحه، اوراس صديث كا جواب به بوسكتاب كه آگے روايت ميں آريا ہے قال مندا درى أعَلَى يقول فيمسيّا ذلك أورفعدا بى النبئ صلى الله عليه وسلم ليئ عديث كے اس جل كے متعلق را وى اظهار ترود كروبا سيے كرير، بنیں کرسکتا کہ یہ بات حفرت علی نے اپن طرف سے فرمائی یااس کو مرفوعاً بیال کیا۔

وفی البقری کل ثلاثین تبیع وی الاربعین مستند،

الفرا فی البقری کل ثلاثین تبیع وی الاربعین مستند،

الفرا فی البقر المحرار المرب المرب تبیع المدین ایک تبیع بے یا تبیع مذکر ومونث دولول برابری جیساکہ آگے الفرائی المرب المرب تبیع الرتبعی آکثر کی دائے بہی ہے البتہ بقر کے مسد میل فرال کے عند الحنفیہ توجملہ الواع بقر میں مادہ اور نر برابر ہیں اور عندالاکٹر بقر میں جن صور تول میں مسند واجب ہوتا ہے عندالحنفیہ کو البا با با با با با نا فروری ہے جیسا کہ مدیث معاذ کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے اس کے الفاظ دیکھ لئے جائیں اور حنفیہ کی دلیل طران کی روایت ہے جس میں اس طرح ہے وی کل دیعدی مسند او مستند او مستند او البت کے کئے یا بھینس کا وہ بچے جوایک سال کا ہوکر دوسرے نرکوۃ غنم میں بالاتفاق ان ویکو کی دوسرے میں داخل ہوجائے اور چالیس میں داخل ہوجائے جہود میں داخل ہوجائے اور چالیس میں داخل ہوجائے جہود میں داخل ہوجائے اور چالیس میں داخل ہوجائے جہود

كامسلك يهى بيداس ميس مالكيه كااختلات بيدوه كيته بيس تبيع وه بيے جود وسال كا يموكر تبيرے ميں داخل ہو

اورسند دهب جمين سال كاموكر چوته مين داخل مو (كذاني المنبل)

مُسِتَهُ كُومُسِهُ بِسِ اللوعِ اَسنان كِيوج سے بعی جس كے سامنے كے دودانت نكل آئے ہوں بخلاف مُرَجُلِ مِس كے ، انسانؤں ميں مُسِن مُعمِّر اورسِنُ رُسيدہ كو كہتے ہيں يہاں بيم ادبہيں ہے (منہل)

وقى خىسى وعىشى دى خىسة مى الغنم، يعنى پچيس اونۇل يىں پاغ بكرياں ہيں يہ باټ خلان اجاع ہے كيونكه پچيس ابل ميں بالاتفاق بنت مخاص ہے لہذا اس حديث كايہ قطعہ خلاف اجاع ہے، ہما دے يہالى امس پر كلام نضاب ابل كے بيان ميں گذر حيكا۔

وى النبات ماسقته الانهار الا اس كاتعلق زين كى بداوادا ورعشر سے ہے جس كاباب أكے "باب صدقة الزرع بمستقل آدباہے \_

فعشرة دراهم اوشاتان اس بيكتب الى بحرة من "شاتين اوعشرين درهما" گذر بيكاب و بى زياده مي من اس مديث كرسنديس عامم بن ضمره اور حادث اعور ب و جهاضيقان (بنبل) مح ب اس حديث كل سنديس عامم بن ضمره اور حادث الاعور عن على عن الله و حدث الله مان بن داف د المهوى \_\_\_ عن عاصم بن منه رقا والعارث الاعور عن على عن النبي ملى الله عليه وسلم ..... وليس عليك شى يعنى الذهب حتى بيكون المك عشرون دين اراً \_

نضاب دسب نفس دهب برتفسيل كلام "باب في ذكوة السائم "ك شروع مي گذرگيا-

ولیس بی مال زکوق حتی بعول علیمالعول، مال سے وہی مال مراد ہے جس میں زکوۃ بعنی رہ بع العشر و پالیسوال عصد، واجب بوتا ہے بعنی مواشی اور نقدین الن میں زکوۃ کا وجوب بغیر حولان حول بنیس ہوتا اس لئے کہ ان اموال میں نکاء کا ظہور اور تحقق مُضِیّ حَوَل ہی سے ہوتا ہے ، بخلاف زروع اور تمار کے ان کے بارسے میں اجاع ہے کہ ان ہی حولان

له علوف ( فع مین کے ساتھ) اور معلوفہ دونوں طرح مستعل ہے ہ

حول شرط بنیں سے بلکرنفنس ا دراک ( قابل انتفاع ہونا ) یا حصاد سے عشرواجب ہوجا آ ہے تقولہ تعالیٰ وَالوّاحقہ پوچھا مال مستفاد میں زکوہ کامسلوا خملاف علمام اس کے بعد آپ مجھنے اک ظاہر صدیت معلوم ہورہا ہے کوبھی شامل ہے لیکن مال مستفاد کا مسئلہ مختلف فیہ ہے امام تر مذٰی نے تواس پر مستقل ترجمۃ الباب قائم فرمایا <del>ہے</del> اوراس کے بارے سے مرت حدیث بھی ذکر کی ہے عدا بد عمرعد النبی صلی الله علیہ وسلم مدن استفاد مالاً فلازكؤة عليدحتى يعول عليها لحول ليكن الم الوداؤد في ناسم كل يرباب قائم فرمايا اورنه برصر يح مديث ذكركي ‹مسئلہ پہ ہے› مالِ مستفادہ بینی درمیان سال کے بضا یہ سے زائدحاصل ہونے والاً مال اس پرمستَقل سال گذرنا وجوب ذکوة کے لئے شرط ہے یا بنیں بلکه اصل نصاب پرسال کا گذرنا کا فی ہے (اور یہ مال مستفاد حولان حول میں نعماب سابق کے تابعہے) سوبعض صور توں میں تواس مال مستفاد کا بالا تفاق اصل نصاب کے ساتھ ضم ہوتلہ ہے لیعنی یہ مال مستفاد حول میں مال سابق کے تابع ہوتا ہے اور بعض صور توں میں بالا تفاق ضم نہیں ہوتا ا ور ایک صورت مختلف فید ہے ہمارے بہاں اس میں ضم ہوتا ہے دلینی مستقل سال گذر نا صروری نہیں ) ادر شافعيه وحنابلك يهال صغم نهيس بوتا، اب اس اجمال كي تغليل بميسنة إوه يدكه مال مستفاد دومال سيفالي تہیں یاوہ مال سابق کی مینس سے ہوگا یا خلا ہے جنس سے، بیس اگر خلاب جنس سے ہے مثلاً مال اول تو ابل ہے ا ورمال مِمُستفادخترہے توپہاں بالاتفاق ضم نہ ہوگا دونوں کا حول الگ الگ ما نا جا ئیگا اور اگر مال مستفاومالِ سابق کی مینس سے ہے تو پیمر دوصور تیں ہیں ایک پیکہ وہ مال مال اول ہی سے حاصل ہوا ہو دھیسے ربح جو مال تجارت یس درمیان سال کے ماصل ہوا ہویا سوائم کے نفساب میں ان کی اولاد کا درمیان سال اصافہ ہوا ہو) اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مال مستقاد سبب مستقل کے زریعہ حاصل ہوا ہو مثلاً عبد کے ذریعہ یا اِرْث وغیرہ کے ، قتم اول دا ولاد وارباح ، میں بالاتفاق ضم ہوگا اور جوسال اصل نصاب کاسیے وہی مال مستفاد کا ہوگا. اور قبیرُثا بی س اختلاف سے شافعیدو حنابلہ کے نزدیک اس میں خم نہوگا ہرایک کا حول الگ ماناجا ئیگا اور مرایک کی رَكُوٰۃ الگ الگ وقت میں دیجائیگی اور حنفیہ و الکیہ کے نزدیک اس صورت میں بھی ضم ہوگا، الحاصل مارکھے پہر

له وجزئیہ، حنفید کے بہاں الدمستفاد کے خم کا ایک صورت مختلف فیہ بھی ہے وہ یدکہ ایک شخص نے نصاب سوائم کی ذکوۃ حوالاِن حول پر اداد کرنے کے بعدان کو فروخت کر کے ان کا تن حاصل کر لیا اور حال یہے کہ اس کے پاس درا ہم یاد نا بنر کا بھی نصاب ہے جس پرا بھی نصف حک گذراہے تواب یہاں اس تمن سِوائم کا نصاب نُقود کی طرف خم ہوگا یا بنیں ، امام صاحب کے نزدیک خم بنوگا بلکٹمن کا سال مستقل مانا جائیگا اس کے بعداس پرزگواۃ واجب ہوگی اور صاحبیوں کے نزدیک خم ہوگا اور نہ سف حول گذرنے کے بعد نقود کیسا تھ القبہ اگلے صفحہ پر ) مال مستفاد کوضم کرنے کے لئے انتحاد فی انجنس کافی ہے اور شافعیہ وغیرہ کے یہاں کافی بنیں بلکہ ان کے نزدیک صفح کے لئے یہ بھی صفوری ہے کہ مال مستفاد مال سابق سے ہی حاصل ہوا ہو خواہ بطریق ربح یا بطرق ولادت اور اختلان جنس کی صورت میں بالا تفاق ضم بنیں ہوگا اور ایک روایت میں مالکیہ سوائم میں تو حفیہ کے ساتھ ہیں کہ خم ہوگا اور نقدین د ذہب وفضہ امیں شافعیہ کے ساتھ ہیں کہ ویال ضمرنہ ہوگا۔

معرف کی کرالی اب دلیل کے بارے میں سننے استینے اسلمی ایس تو یہ کہتے ہیں دیکھئے احدیث میں ہے کہ معلی کرون کرون کا اُونٹوں میں ہے تک بنت مخاص ہے خان ذادت واحد وقا خفیہ الهند تلبون، کو اگر میں ہے کہ پر ایک زائد ہوجائے تو پھر بجائے بنت مخاص کے بنت بون واجب ہوگی، اب یہ زیادتی حدیث میں مطلق بیان کی گئ ہے جب بھی ہوخواہ در میان سال ہی کے کیوں نہ ہو، اور دلیل عقلی میں یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھئے ! اتحاد منس کی صورت میں مال ستفاد کا ضم مال ستابق کے ساتھ نفسا کے کئی میں بالاتفاق ہوتا ہے آپ کے نزدیک بھی اور ہما دیکھ نزدیک بھی اور ہما ہے نزدیک بھی، توجب نفساب کے اعتبار سے خم ہوتا، یہ جب وجوب زکوۃ ہے تو حولان حول کے اعتبار سے خم ہوتا، کی ہے جو کہ سبب وجوب زکوۃ ہے تو حولان حول کے اعتباسے میم بعران اور کا درجہ تو اصل نفاب سے کم ہے۔

من فعیری دلیل کا جوات کا افتال سے دفع اور وقت میں، بعض دواۃ نے اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں دواۃ موق کا اور بعض نے موق فا روایت کرنے موق فا روایت کرنے اس کے موقون ہونے کواضح کہا ہے اس لئے کہ اس کو مرفوعا اور بعض نے والے عبدالرحن بن زید بن اسلم ہیں و صوصنعیت، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ا پنے عموم پر توکسی کے فار یک بھی نہیں ہے بعض صور میں اس حکم سے بالا تفاق مستنتی ہیں ہذا اس حدیث کواسی صورت پر محمول کیا جائے ہو اتفاق مستنتی ہیں ہذا اس حدیث کواسی صورت پر محمول کیا جائے ہو اتفاق ہے بعنی مختلف کہ بسی ہولان حوال کیا جائے کہ یہ حدیث حنفیہ کے فلان بنیں اس میں حولان حول سے مرادعام ہے حواہ وہ اصالۃ ہو ( جسے اصل نصاب میں) یا تبعًا ملغے جیساکہ مالی مستفاد میں۔ والٹرتعا کی اعلم۔

دبقیہ مرگزشتہ ) اس ٹمن کی بھی ذکوٰۃ دین ہوگی امام صاحب کی دلیل کتب نقہ میں مذکورہے لیے نی صدیت مرفوع لاکٹنی فی الصدّقہ لیعنی ذکوۃ میں کمرار بنیں صال میں دومرتبہ نہ لیجا تنے ( زمیعی علی الکنز) لیکن یہ اختلات اس وقت ہے جب کہ ٹٹن سوائم نصاب کے بقدر ہو اوراگراس سے کم ہو تو بھر الاتفاق اس کاخم نصاب کیطرے ہوکر نصاب کے ساتھ اس میں مجی ذکوٰۃ واجب ہوگی ۱۴

له سلا ایک فض کے پاس ابتدارسال میں نصاب بقریعی تنیس بقر موجود تقیس بھر در میان سال کے دش بقراس کو مزید کسی دویع سے ماصل بوب میں آئی ہے ہا ہو مان کر از کو قا واجب ہوائی ہے ہا

عن العنيل والوقيق، يه بهط گذر چكاكه تين قم كے مواشى مين دكوة بالا تفاق واجب به ، ابل ، بقر ، عنم اور بغال و تحري بالا تفاق واجب بنيس مي ليكن عَيل مين اختلان مي مديث ذكوة الخيل بى سي متعلق به اس مين دو برز ايك ذكوة الخيل دو سرا صدقة الرقيق، امام بخارى و ترمذى نے تو دولوں پُرستقل ترجة الباب قائم كيا ب اور ذكوة كاننى كي ب ، امام الوداؤد في آگے چل كرصدقة الرقيق برتوباب باندها ب ليكن خيل سي علق باب قائم بنين كيا .

روه الحيل كالمسلم المسلم المس

جهوراورصاحبین کی دلیل حدیث الباب یے اور حدیث الوہریرہ بولمتفق علیہ سے لیس علی الهسلم فی صورسه و غلامه حدد قد و و مری بات یہ ہے کہ جن سوائم میں ذکوۃ واجب ان کا حدیث میں نصاب بالتعقیل مذکور ہے ،نصاب خیل کسی صحح حدیث میں وار دہی ہنیں۔

مام صاحب كى دليل اورامام صاحب كى دليل مح بخارى و الم كى عديث مرفوع ہے برواية ابو بريره من مام صاحب كى دليل عليه وسلم ذكر العنيل فقال و دجل ربطها تغتيّا وتعفقًا

شم كم يَشْك حقّ الله في رقابها ولاظهورها فهى لدستر العديث، حق الله في الرقاب سے ظام به كذاكوة مرادب اور اس كے علاوہ بعض آثار جو حفرت عرض من مردى بين ، بذل لجبود بين بدائع العنائع سے نقل كيدب

له اس مدیث کوبعن محشین نے مرف مسلم کیون منسوب کیاہے حالانکہ یہ حدیث بخادی میں بھی ہے دراصل اس مدیث کو امام بخادی ت صحی بخادی میں دوجگہ ذکر فرمایا ہے کتاب کہا دمت میں مختر آ اور کتاب المساقاق مالا میں حدیث پوری ذکر فرمائی ہے ۔ مدوسر تفظوں میں ہے خیاسا کہ ۱۷ خیاسا کہ ۱۷ کرمزت عرض الو عبیدة بن الجراح کیطرت صدقة النیل کے بارے میں لکھ کر بھیجاکہ لوگوں کو اختیار دید و چاہے تو وہ ہر

فرس کی طرت سے ایک دینار دیدیں اور چاہے قیمت لگانے کے بعد ہر دوسود رہم میں پانچ درہم دیدیں ، وقال الزیلی فی سڑح الکن قال ابوع بن عبد البرالح بی صدقة النیل صحیح عن عمر احد دکدا نقلہ العلامة العین ہے وزاد وقال ابن رستد

المالکی فی القواعد قدر صحی عرض اند کان یا خذالصد قدع النیل صحیح عن عمر احد دکدا نقلہ العلامة العین ہے وزاد وقال ابن رستد

المالکی فی القواعد قدر صحی عرض عرف المال یا خذالصد قدع علی میں انکار کیا اور صفرت عمر الو عبیدہ سے تعاضا کیا اہن المالک انکار کیا اور حضرت عرسے لکھ کر دریا فت کیا المنوں نے بھی انکار فرایا ، المن شام نے بھر الوعبیدہ سے تعاضا کیا الهول نے دوبادہ حضرت عرسے معلوم کیا تواس برحضرت عرف نے لکھا اِن احبوا فنذ یا منہم وَار دو ہا علیم وار وَق رفتی منہ الهوال المنام کے دوبادہ حضرت عرسے معلوم کیا توان سے لے لو اور کھر اس کو اہنی پر لوٹا دو اس طرح کہ ان کے غلاموں پر موجائے گا وریذ احدی الروایت میں خرچ کر دو۔ تو ممکن ہے شروع عیں حضرت عمرکواں انشراح نہ ہو بعد میں ہوگیا ہو (اس صورت میں جمع بین الروایت ہو جو انکا وریذ احدی الروایت کیا ہو ان ایس سے میں از باب خیل کا فقصان ہے خیل بہت قیم تی چیز ہے جس طرح ہوں تاس سے دکون قرابل میں ابن نہیں لیا جا بالم کی کری کو قرابل میں ابن نہیں لیا جا بالہ عبد اللہ عربی المنام ہوں کہ کون قرابل میں ابن نہیں لیا جا بالم کی کری کری تو اللہ میں ابن نہیں لیا جا بالم کا میا کہ اس میں اور اس مورت میں ارباب خیل کا فقصان ہے خیل بہت قیمتی چیز ہے جس طرح ، چیس کا دور کون قرابل میں ابن نہیں لیا جا بالم کا مرب کے جیس کا دور کون کے میں کون کے کہ کون کے کہ کون کے کون کی کون کے کون کون کون کون کون کے کو

يحفرات يربعي كهتة بين كرحفرت عمره في خروفي الدفرايا تقاوه ال كااجتهاد تقابيكن يه صديث مرفوع بهي ذهن عن ربن چاهيئه ان الله جعل الدحق على نسان عُهدَ وقلبِد، بهرحال دلائل دكر بالكل صاف بوت قواختلات بى كيول بوزا والتارسبولة وتعالى اعلم-

۸ - مد تنا موسلی بن اسماعیل عن بهزین حکیم عن ابید عن جدلا، اس مدیث کے داوی برنی حکیم عن ابید عن حبد لا، اس مدیث کے داوی بہزین حکیم کے دا دا ہیں جن کا نام مُعاویة بن حید القُشری ہے من اعطا هاموً تحبرُ افله اَجُرُها وَ مَن منعها فاتّ اَحْدُو هَا وَ شَكَرُمَا لِله - فاتّا آحدُ وَ هَا وَ شَكَرُمَا لِله -

رفن مرسف الموق کوروکے گانوم اس سے ذکوق ہے کر ہیں گے دہلکہ اور مزید ) اس کا اجرہے اور ہو کویا سزاء ہر ماند میں اس کے کل مال کا اندم میں سے ذکوق ہے کر رہیں گے دہلکہ اور مزید ) اس کا لفت مال بھی ، گویا سزاء ہر ماند میں اس کے کل مال کا لفت کھی لیس کے یہ عقوبتر مالیہ ہے جس کے بارے میں شراح نے لکھا ہے کہ یہ ابتداء اسلام میں مشروع تھی بعد میں منسوخ ہوگئی لیکن فی المجلہ امام احمد کا (فی روایت) اس برعمل ہے اور امام شافعی کا قول قدیم بھی ہے اور صحابہ میں حضرت عمر ضرب سے میں اس پرعمل منقول سے ، جمہور علماء کے نزدیک ایسے شخص سے مرف ذکوق جو واجب ہے وہی لی جائیگی۔

ایک احمال اُس جلد کے معنی میں یہ بیان کیاگیاہے ہم اس کی زکوۃ ہے کرر ہیں گے خواہ وہ اس کے کل مال کا

کانف نبی کیوں بنومثلااس کے پاس ایک ہزار بحریال کھیں جن میں دس بکریال زکوۃ کی واجب تقین اس نے ذکوۃ ویف سے انکاد کردیا اور پھراس کی وہ بحریال ہلاک ہوگئیں اور مرف بیس باتی رہ گئیں توہم اس مورت بین اس کی پوری ذکوۃ بین کے بعن دس بحریاں جو کہ اس کے مال کانف نہے۔

وَ اللَّهُ اللَّهِ اللّ مس مطلب یہ ہوگاکراس کی زکوۃ لیجائیگی اوراس طور پر لیجائیگی کو اس کے مال کے دوجھے کئے جائیں گے دَدِی اور عُمدہ اور پھرزکوۃ میں بجائے متوسط لیسنے کے عمدہ وافعنل مال لیاجائیگا۔ انحاصل

عقور مل السعديث كانشري من تين قول بوك مرف قول اول كى بنا بريه مديث عقوبة اليه كقبيل سه بوكى المراح والمراح المحامة من بهركا المحامة من بهركا المراح كالميك المراح كالميك المراح كالميك المراح عقوبة الغالق والى عديث افرا وجسدتم الرجس المراس نوع كالميك عديث المراح كالميك عديث المراح كالمراح كالمر

9- حدثنا النفيلى ....عن معاذرة ان النبى صلى الله كاليدوسلم مداوجهرالى اليمن امولاان ياحنذ من البقتوان ، حفرت معاذكى يد حديث المري اية ابن عباس كسى قدر تفقيل سے آر بى بے اس بر كلام انشاء الله تعالى وبين آئے گا۔

ومن كل حالم يعنى معتلدًا ديناً لل اوغيد لله من المعافر و مديث ك اس قطعه كالعلق جزير سے ب، جزيد كا تعلق كتاب الجهاديس آك كا ۔

مرح الحكرين ونتوريم مديث معاذ برواية ابن مباس جومين بين ب اور الوداؤد بين بحى أكم آراى ب

لے مدل کو کمرعین اور فتح بین دونوں طرح صبط کیا گیاہے بمعیٰ مثل، اور بعضوں نے دونوں میں فرق لکھاہے وہ یدکہ ( مَدل بالفتح ) وہ متی جو دوسری نئی کے مثل بموظان جنس سے اور عِدل (بالکسر) وہ نئی جو دوسری نئی کے برا بر ہواوراس کی جنس سے ہو وقیل بعکس ذلک وقیل عدل النئ بکملامین ای مثلہ فی الصورة و بالفتح کا کان مثلہ فی الیجمۃ ۱۲۔ جیساکہ اس کا حوالہ بھی اوپر گذراہے اس میں حدیث کا پرقطعہ جو جزیہ سے متعلق ہے بنیں ہے پرقطعہ مرت سن اربعہ کی رو روایت میں ہے، امام تر مذی وحاکم نے اس کی قیم کی ہے (قالہ لحافظ) مضمون حدیث بیہ صفرت معاذ کو جب آپ نے کین کی جانب بھیجا والی اور گور نر بناکر (کما جزم بدائنت کی یا قاضی بناکر (کما جزم بدابر) توان سے آپ نے احکام ذکوۃ بیان فرمائے اور یہ بھی فرمایا کہ (اہل ذمہ میں سے) ہر بالغ سے (ایک سال میں) ایک دیناریس یا اور برو نوب متعافر نی جو قیمت میں ایک دیناریس بیا تو بہت کی عام و کے عام قام قدم کے کی جانب میں ایک و بیار کے برا بر سود متعافر برونون مساجد میں ایک جگہ ہے یا ایک قبیلہ ہے جس کی طرف کے عام قدم کے کی جانب ہیں۔

فقر الی بین میر به کی مقدار اس حدیث میں دوسئلہ مذکور ہیں ایک مقدار جزئیہ دوسرے یہ کہ جزیر مرف مناہب م

نسارا ورصبیان سے بنیں لیا جا آ کیونکہ جزیہ قتل کے بجائے لیا جا آئے ہے گویا جان کابدل ہے اور قتل کا حکم مرف رجالکفار کے لئے ہے صبیان ونساء کے لئے بنیں۔

اور مقدار جزیه میں اختلات ہے حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک حسب حیثیت ہے ذرکی غنی سے سال میں چار دینار بااڑ" لیش درہم اور متوسط سے دور بناریا چو بیس درہم اور فقرسے ایک دیناریا بٹارہ درہم۔

جر بر کی میں ایک میں واضح رہے کہ جزیہ کی دوسیں ہیں جِزیهُ صَلّم، جِزیهُ جَبُر، یہ مذکورہ بالا تعفیل قر تا بی کہ ہے اور جزیهٔ صلح کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے جس چیز پر بھی مصالحت ہوجائے جیسا کہ مردی ہے کہ مصنور صلی انسر علیہ وسلم نے نصار کی نجران سے مصالحت فرمائی تھی عَلیٰ اَکُھٰی کُلِیّۃ دوہزار کپڑوں کے جوڑول پر کماسیا فی کتاب الخراج فی «باب فی اخذا لجزیۃ (بذل میں ا

جوشروع میں گذرا۔

جر بیرکن کفار سے لیا کا آب ہے ایک مسئلہ بیبال پر بیہ ہے کہ جزیر کن کفار سے لیاجاتا ہے امام شافعی واحد کرنے کی ک خریم کی گفار سے لیا کا آب کے نزدیک مرف اہل کتاب سے اوراسی حکم میں مجوس بھی ہیں اور حنفیہ کے نزدیک ہل کتاب کتفیص ہنیں بلکہ شرکین عجم سے بھی البتہ مشرکین عربے ہنیں لیا جائے گا اور امام مالک کے نزدیک منزکین عرب کا بھی استثنار ہنیں ہے بلکہ سب سے لیاجا کی گا بجز مرتدکے (من العینی میں ا

قال ابوداؤد روالامبرير ويعلى ومعمر وشعبدوا بوعوانة ويعى بن سعيد عن الاعمش عن الى اوائل

عن مسروق قال يعلى ومعهرعن معاذمتلد-

منورح السند المستان والدواؤد تشریح طلب به لهذا سنیے! مصنف اختلان رواۃ فی الاسنا دکو بیان فرار ہے مستور تعلق کرنے والے ان کے مقد د تلامٰدہ استریک میں بہت اعش سے لفل کرنے والے ان کے مقد د تلامٰدہ بیں ان میں سب سے پہلے مصنف نے ابور معاویہ کی روایت کوذکر کیا، ابو معاویہ نے اس کواعش سے دوطرح روایت کیاعن الاعش عن المامش عن الرامیم عن مسروق عن معاذ، یعنی اعش کا استاذ کی جالوں کی وار دیا اور کہی ابراہیم کو الیکن ابواوائل ومعاذ کے درمیان توکوئی واسطہ ذکر بہنیں کیا، ابراہیم اور معاذ کے درمیان مروق کا واسطہ ذکر بہنیں کیا، ابراہیم اور معاذ کے درمیان مروق کا واسطہ ذکر کہنیں کیا۔

اورسَّفَيان، يعَنَّى متَّمَر النينول في اعش كااستاذمرت الووائل كوقرار ديا اور بيرابووائل اورمعاذ ك

درسیان مسروق کا واسطه بھی ڈکر کیا۔

اوراس طرح برلیر، شعبہ، ابوعبان ، یجی بن سعیدنے کیا. لیکن پہلے تین نے توصیت کومن اروابت کیا یعیٰ معاذصابی کوذکر کرے اور ان چاروں نے صدیث کومرسلا دوایت کیا دمعا ذکو ذکر بنیں کی ماصل یہ کہ یہ صدیث اعمش

له كيذا افادا لمحدث الكستكوبى في لا مع الدرارى صيد وكذاعلى إنقارى \_

(۱) الومعاوب

سے متعدد طرق سے مروی ہے سندا ہی اور مرسلاً ہی ،ام م ترمذی نے روایت مرسلہ دیعی عن مروق ال البی صلی الشرعلیہ وسلم بعد البی میں الشرعلیہ وسلم بعد البی میں الشرعلیہ وسلم بعد البی میں الشرعلیہ وسلم البی سلم البی سلم البی سلم البی سلم البی سلم البی سلم البی منقطع ہوئی بخلات روایتر مرسلہ کے کہ وہ انقطاع سے محفوظ ہے یہ الگ بات ہے کہ مرسل ہے البین دو سرے محدثین ابن القطال، ابن حبال وغیرہ نے اس کے انقطاع کو تسلیم بہیں کی اس لئے کہ مروق معاذ کے زمانہ میں بین ہی میں ستھے بس لقادم کن ہوا جو عندالجم و رصدیت معنعن کے انقصال کے لئے کانی ہے اگرچ امام بخاری کے نز دیک امکان لقاء کانی بہیں، بوسکت ہے کہ اس سئلہ میں امام ترمذی کی رائے امام بخاری کی دائے موافق ہو و الشر تعالی اعلم۔

تشكيل الاسانيد

عمشعن الى وائل عن معياز النالني

| سروق عن معاذ النالني                        | اعمش عن ابی واُئل عن م                                                 | ا معمر                                  | (۲) سفیان کیج              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| ,                                           | اعمش عن ابرا بيم عن مسر                                                |                                         |                            |
| مسروق ال البي                               | اعشعن إلى والملعن                                                      | الوعوانة، يجي بن سعيد –                 | (۴) جربير، شعبه،           |
|                                             | عَلَدٌ قَالَ سِرِتُ اوقِالَ اخْبِر                                     |                                         |                            |
| وراضع نَبِي -                               | هالله عليه وسلمان لاتأخذمو                                             | ى عهدرسول الله صلى                      | صلى الله عليه وصلم فاذا    |
| ب مُصَدِّق لِعِيٰ عامل کے ساتھ              | مرتبہ کی بات ہے کہ میں حضور کے ایک<br>ص نے بتا یا جو حضور کے ایک مُصَد | ید بن غفله کہتے ہیں کہ ایک<br>ب         | مضمع الأحريث السو          |
|                                             |                                                                        |                                         |                            |
|                                             | ں دا وی ہنی <u>ں ہ</u> ے بلکہ اُس سے پیم                               |                                         |                            |
| رنامہ لعنی کتاب الصدقہ ہے زمارہ<br>مناکب کر | لبنی استحصیے، عہد سےمراد عہد                                           | ی بات دسرت مع مصدق آ                    | كے ساتھ كئے عقے بہذا بہلی  |
| مع بہن کورنے کے ، راضع بین سے               | ي ہے كه وه أركوة مواشى ميس رام                                         | ل) اس میں مصدق کو ہدائیت                | مراد بهيس كمالوم لبعض دمنه |
| بع منشأ احتلات كتاب الزكوة                  | کری مرادہے اس کی پوری شرح                                              |                                         |                            |
|                                             | چی۔                                                                    | نی عُناقا کے ذیل میں گذر                | كى پہلى حديث والتار لومنعو |
| <del></del>                                 |                                                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                            |

له سوبدبن غفاركوبعض في صحاب بين شاركيا ب ليكن يرميح بنين يه تابى بين مخفرم مدينه منوره اس وقت حاخر بو ت جب محابح هوا

اكرم صلى الشرعليدوكم كے دفن سے فارغ مودسے تھے. (منبل عن التبذيب)

وكان انها يأتى المهيا لاحين مترد المعنهم، ورود كميته بين جالؤرول كا بالاب ياجشمه برباني بين كيائه بهنجنا مطلب يد به سعد مصدقين ( ذكوة وصول كمنه ولا ) كالمعمول يد كفاكه وه جالؤرول كى ذكوة لين كه ولال بهم وفية عقد جهال جالؤرياني يبين كه بوته بين كيونكه اس بين دولون كهائة سبولت ب-

قال فعید دجی منه موید کہتے ہیں کہ میں جس مصدق کے ساتھ گیا تھا وہ ایک شخص کے اونوں کی زکوہ لین کے لئے بیشہ پر بہونچا تو ایک شغف زکوہ میں دینے کے لئے بہت عمدہ اوپنے کو ہان والی اونٹی لے کر آیا تو اس مصدق نے اس کے قبول کرنے سے انکار کردیا دکیونکہ وہ زیا دہ عمدہ تھی اور قاعدہ یہ ہے کہ متوسط درجہ کی لی جائے) بھر وہ ایک دوسری اونٹی کو اس کی نکیل بیکڑ کر لایا کہ یہ لے لولیکن اس مصدق نے اسکے لینے سے بھی انکاد کر دیا وہ شخص بھر ایک اور ایک اور دیکہ کہ میں یہ لے تور ہا ہوں شخص بھر ایک اور دیکہ کہ میں یہ لے تور ہا ہوں لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے حصنور اس کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ تو نے ذکوہ میں ایسی عدہ اونٹی کیوں لی ہے ؟ یہ صدیت ابن ماجہ میں بھی ہے اس میں یہ لفظ ہیں منا قالا رحبل بنا قیر عظیمتہ میکہ کہ آیا جو فر بہی کی وجسے بالکل گول ہورہی تھی۔

دیکھئے پر حضرات اپنی زکوة کس خوش دلسے اداکرتے بھے اور عمدہ سے عمدہ مال دیما چاہتے تھے، فاجنل الله متنویج مروز وسنا اتباعهم۔

اا - صد شنا العسن بن علی ناوکی سے بہونچی ہے ۔ ... قال العسن روح یفتون مسلم بن شعبۃ ، مصنف کے استاذ مسن بن علی کو یہ مدین شعبۃ ، مصنف کے استاذ مسن بن علی کو یہ مدین جوایک راوی مذکور بین سلم ان کے بارے میں وکیع نے تو یہ کہا مسلم بن ثفن اور روح نے کہا مسلم بن شعبہ لیکن میچے شعبہ ،ی ہے تُقِنَهُ غلط ہے صرح به علماء الرجال من ابخاری والدار ملکی وغیر ہم ، روح کی روایت ہا گے کتاب میں آر ہی ہے ۔

قال استعمل نافع بن علقهة أبى هلى عدا فتر قوم له مسلم بن شعبه كية بين كرمير ف والد دشعب كونا فع بن علقمه في الم المعدر ب يعين علقمه في المائل قوم كا عرب القوم قوم كي يوده كا در سردا دكو كهة بين ، عرافة اس كامصدر ب يعين يوددا به عام طور سے برقوم اور قبيله ميں ابني سے ايک يوده مي بواكر تا ب تونا فغ في شعبه كوال كي قوم كا يوده مي بناديا تقا تاكد وه ال كي ذكرة مي وصول كي كريں ۔

اکے مسلم کہتے ہیں میرے باپ شعبہ نے مجھ کو اپن قوم کے کچھ لوگوں کے پاس ذکوۃ لینے کے لئے بھجدیا تو ہیں ایک بڑے میال جن کا نام منع مت اس میں سین کا نتحہ اور کسرہ دونوں ضبط کیا گیا ہے ( بورا نام سعر بن سوادہ ہے ) ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مجھے میرے والدنے بھجا ہے ذکوۃ لینے کے لئے ۔ اس پر انہوں نے کہا میرے بھتیج ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مجھے میرے والدنے بھجا ہے ذکوۃ لینے کے لئے ۔ اس پر انہوں نے کہا میرے بھتیج رہادے یہاں ایسے موقع پر کہتے ہیں صاحبزادے) ذکوۃ میں کس تم کا جانور لوگے ہیں نے کہا کہ چھانے کر لونگا (عمرہ سے عرہ)

یہاں تک کہ میں بکریوں کے تھن تک دیکھوں گا کہ کس بڑی کے بڑے ہیں تاکہ دہی ہوں یہ بات بڑ کا اس فلان اصول محتی اس لئے ان بڑے میال نے اسکو سمھانے کے لئے حضور کے زمانہ کا ایک واقعرسنایا تاکہ معلوم ہوجا سے کہ ذکو ہ وصول کرنے کا کیا ضابطہ اور طریقے ہے آگے مصنمون واضح ہے ترجمہ کی ضرورت بہنیں۔

فعَهَدتُ الى شاية متدعزفتُ مكانها مُمتلئ مُحُضًا وشعمًا كيس مِن في قصدك زكوة مِس اليي بكرى دييغ كاجس كامرتبه ميں ہی پہچانیا تھا ہوكہ دو دھ اور جربی سے بھری ہوئی تھی بعن بہت دو دھ دینے والی اورفر بہ تھی اکھوں نے اس کو دیکھ کرکہا ھن کا سٹای آنشاف کے کہ یہ توبیج والی بحری ہے یا حاملہ ہے اور حضور نے البی بحری لين سيمنع فرمار كھاسى ميں نے يوجھا بھركسي بكرى لو گے لو المنون نے كبالسي بي طيا جو ان جو تقريبًا ايك سال كى ہو . تو پھر میں نے ان کو ایسی بحری لاکر دی جُوابھی تک حاملہ نہیں ہو تی تھی نیسکن حمل کے قابل بوگئی تھی۔ معتباط دراصل اس بجري كو كيت بين جوكترت بين (فربهي) كيوجرسه حامله مذ الوتي بو لهذا يهال حديث مين التي ميه تنكيد ولادة سےمراد مجازا حل سےدرا وی كتاب، وہ دونوں ساعى اس كوايى ساتھ اونى برسوار كر كے ليے ١١ - حدثنام مددين يونس النسائي .... قال ابوداؤد ومتراكث في كتاب عبد الله بن سالم ، مصنف فرما رہے ہیں یہ صدیث (جو اسکے آرہی ہے) میں نے عبداللر بن سالم سے براہ راست نہیں سی بلکدا نکی کتاب میں بڑھی ہے-قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طبع م طعم الايمان ، ايمان كا ذا لقر يكف سعم ادب ہے کہ اس خص کو ایمان کی بشاشت اور انشراح حاصل ہو جا تاہیے یہ ہے او ایک معنوی لذت لیکن (یول کہتے ہیں ) اس كا انْرالِسا بوتاہے جیسے کسی محسوس ٹنی كا ہوتا كہتے، ‹ اللحة ارزقت منه › کلیتیَّة بھا ذهند اس طرح زكوة ا داكرے كه اداد كرتے وقت اندرسے جى خوش ہور با ہو دخوش دلىسے كا وندة كا علية اس حال بين كه اسكانفس اسكي اعانت كرر با بوزكوّة اداكرنے ميں، رِفند بعنی اعانة دَفَدَ يُرْفِدُ اذباب حرب، ولايعطى المهَومَة بهت ذيا ده عمروالی (بودهی) ولا الدَّدِنَةَ وَرِيزَ بمعىٰ جَرُباء (فارتى اونتى ) ولا السَّوَط الليَّيمَة كَشُرط شين اور داء دولول كونت كرسات رڈاکل المال (گھٹ)

۱۳ حدثنامع تدبس منصور .... عن ابی بن کعب ، خال بعثنی دسول انگه صبی انگه عدید وسلم مصدقًا فهردت برجبل خلداجیع لی مالدلم آجد علید از ابی بن کعب رضی الٹرتعالیٰ عنرایک ڈکوٰۃ دیسے والے کا قصہ بیبال کرد ہے ہیں کہ ہیں نے اس سے کہا کہ تمہارے اوپر مرف بزت مخاص واجب ہے اس نے کہا کہ یہ بچہ لے کرکیا کرو گے

له مصنفٌ نے عبدالسّر بن سالم کا زمان نہیں پایا عبداللہ بن سالم طبق سالعہ میں سے ہیں جو کہ کبارِ تبع ما لعین کا طبقہ بے جیسے امام مالک، سفیان توری وغیرہ والمصنف من لطبقة الحادید عشراس لئے منذری نے کہایہ حدیث منقطع ہے دعون المعبود) نه وه سواری کے کام کا ہے اور نہ دودہ کے اور دیکھوا یہ تجوان فربہ اونٹی کھڑی ہے یہ ہے اور میں نے کہا یہ تو میں بنیں ہے سکتا ضابطہ کے فلات ہے و هذار سول الله صلی الله علیہ دسلم منگ قدیب دیکھوا یہاں قریب میں بی جناب رسول الله صلی الله صلی الله علیہ وسلم مقیم اور تشریف فرا ہیں دبغلام رہے صفور کے کسی سفر کا تصریب آپ کا قیام جہال ہوگا وہ جگہ استخص کی زمین سے قریب ہوگی، تو ال سے جاکر اجازت سے او اگر صفور اجازت دیدیں گے تو میں بہی ہوگا وہ بی کا الی آخرال قصر ہے۔

۱۱۰ حد ثنا احمد دین حنبل .... عن ابن عباس ان دسول الله صلی الله علیه وسلم بعث معاذ آلیالیقی یه وی حدیث معاذ آلیالیقی یه وی حدیث معاذ ہیں جس کا ایک شکر اس سے قبل گذر جبکا اور وہیں اس حدیث کی تخریج وغیرہ بھی بیان ہوج کی ۔

منقال انلے تنافی فقوم ۱۱ هسل کتاب وہاں زیادہ تر نصاری اور یہود ہی تھے ، مشرکین بھی ہے لیکن اہل کتا ہیں کتھ مشرکین کی حقیم مشرکین کر ہے اس کی طرح جاہل تخصیص مشرکین کے متابلہ میں یا تو تفضیلاً ہے یا تغلیبًا، اہل کتاب پڑھے کھے ہوتے نقع مشرکین عرب کی طرح جاہل اور اُتی نہیں ہوتے تقد اس کئے آب نے حضرت معاذ کو ہدایت فرمانی کہ جہاں تم جارہے ہو وہاں کے لوگوں سے ان کے حال کے مناسب بات کرنا اولاً ان کو دعوت دیں توحید کی (ابطال تشکیت اور عز کو این الشرمان نے سے ) اور محدصلی الشرعلیہ و کم کی دسالت کے اقراد کی۔

فان هم اطاعوف لذلك فاعْلِمُهم أَنَّ الله إِفْتَرْضَ عِلَيهم خَسْ صَوَاتَ، يِس الروه شَهادَّين بين عُهارى بات قبول كريس اوراسلام مِين داخل ہو جائيں تب ان كے سائنے اركانِ اسلام ركھيں (آگے صلوات خمسہ اور زكاۃ كاذكرہے) اس صديت بين زكوۃ كى فرفيت بيان كرنے كے بعدسائى كوخاص طور سے اس بات كى ہوايت كى كئے ہے كہ وہ ذكوۃ ميں لوگوں كے كرائم اموال (سب سے عمدہ مال) بيں سے نہ لے بلكہ متوسط لے اور مظلوم كى مدد عام سے ہے۔

على الكفار مخاطبون بالفروع ؟ اس حدیث میں ایک منہوداصولی اختلائی سئد كيطرف اشارہ مل رہاہے مشربیت کے مكلف ہیں بڑھا ہوگا وہ بدكہ كفار فروع شربیت کے مكلف ہیں باہمیں ہوائی ہیں ۔ ب یہ لکھا ہے كہ اس پر نوسب كا اتفاق ہے كہ كفار ايمان اور عقوبی شربیت کے مكلف ہیں ہائیں ہوائی ہیں ۔ ب یہ لکھا ہے كہ اس پر نوسب كا اتفاق ہے كہ كفار ايمان اور عقوبی اصد در معاملات دبیع وشرار، اجارہ، نكاح وغيرہ) ان سب پجیزوں کے وہ دنیا میں مكلف ہیں دسوی الخروالخ نور نور المجار الله الله مثار الله الله شرائع بعن عبادات ہیں کھر قصیل اور اختلاف ہے وہ یہ كہ اس پر تو اتفاق ہے كہ كفار عبادات ہے مواخذة أصر ويتے كے كھاظ سے مكلف ہیں چنانچ كافر كو آسخرت میں عذاب جس طرح ترک ایمان پر مور كا اس طرح ترک ایمان پر مور كا اس طرح ترک اعتقاد صلور ترک بر بھی ہوگا كہن اس میں اختلاف ہے كہ كفار نماز وغیرہ كے ادار في الدينا كے لئ ظ سے بھی مكلف مانتے ہیں یا نہیں ؟ سومشار کے عراق اس لئاظ سے بھی كفار كومكلف مانتے ہیں اور یہی ادار فی الدینا كے لئاظ سے بھی مكلف ہیں یا نہیں ؟ سومشار کے عراق اس لئاظ سے بھی كفار كومكلف مانتے ہیں اور یہی ادار فی الدینا كے لئاظ سے بھی مكلف ہیں یا نہیں ؟ سومشار کے عراق اس لئاظ سے بھی كفار كومكلف مانتے ہیں اور یہی ادار فی الدینا كے لئاظ سے بھی مكلف ہیں یا نہیں ؟ سومشار کے عراق اس لئاظ سے بھی كفار كومكلف مانتے ہیں یا در یہی ہوگا کی اس بھی کھی كفار كومكلف مانتے ہیں اور یہی

مرتب امام شافنی کا بے یعیٰ کافر دنیا میں اس بات کا مکلف ہے کہ اولاً وہ اسلام لائے اور پھر نماز اداء کرے اور اگراس نے الدائمیں کیا تو اس کو ان دولوں چیزوں (ترک ایمان وترک اداء صلوة) پر عقاب ہو گالیکن میج عندالحفنہ یہ بہ دا ور یہی مشایخ ماوراء النہر کا مسلک ہے) کہ کفاد عبادات کے اداء فی الدنیا کے لیما ظاسے مکلف نہیں ہیں لہذا کا فر کو آخرت میں عقاب مرف ترک اعتقاد صلوة پر ہوگا ترک اداء پر منہ ہوگا اس کے کہ وہ اداء فی الدنیا کا مکلف کو آخرت میں عاد دین کی ہے اس کے کہ اس میں یہ جب جب میں نہیں ہے۔ اور دیل میں صاحب اور الانوار نے یہی صدیت معاذ پیش کی ہے اس کے کہ اس میں یہ جب وہ شہاد تین کا اقرار کر لیس تب ان سے بتاو کہ اسلام میں یہ یہ چیز یں فرض ہیں معلوم ہوا کہ اگروہ اسلام قبول نہ کریں تو پھران کے مناطب ہی نہیں۔

توهنده من اغنیا تهم و قرق ف فقر دیمهم دجهال تم جارسد بولینی یمن و بال کے اغنیاد سے زکوہ سیکر ابنی کے نقراد میں دے دو۔ دوسرا احمال اس کی شرح میں یہ ہے کہ یہ دولول ضمیر می سلین کی طون را جع ہیں لینی اغنیا دُسلین سے ذکوہ نے کر فقراد سلین میں دیجائے گویا عام ضابطہ بیان کیا جا د باہے اہل یمن کی خصوصیت

بیش نظر بنیں ہے۔

مرف پہلی مورت میں صدیث کا بفا ہرتقاصا یہ ہوگا کہ ذکواہ ایک شہر کی دوسرسے شہر میں منتقل نہ کی جائے، اور اگر احمال ثانی لیا جائے تو بھر صدیث میں اس کے برعکس جواز نقل کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے۔

نقل ركون كامسلم عافت للف كمم المسئلة برمسند في الكياب الدهاب دباب في الزكوة المركز المسئلة على المراكزة المركزة المراكزة المراكز

تلمٰ عدم جوازِ نقل کے قائل ہیں اس اگرکسی نے منتقل کی تواضح قول کے مطابق عندالمالکیہ جائز ہموجائے گی اور شافعیہ کے یہاں جائز بہوگی علی الاصح الآیہ کہ اس جگہ میں سنتھین ذکوٰ ہ موجود بہوں، اور ابن قدامہ نے حنابلہ سے دولوں روایتیں نقل کی ہیں، اور حنفیہ کے نزدیک بلا عزورت و مصلحت نقل کرنامکر وہ ہے لیس اگر مصلح ہمنتقل کی مثلاً اس وجہ سے کہ دوسری جگھ احتیاج زائدہے یا قرابت اور رہشتہ داری ہے، یا اصلح واور عیا الفظ کمیں کی مثلاً اس وجہ سے کہ دوسری جگھ احتیاج زائدہے یا قرابت اور رہشتہ داری ہے، یا اصلح واور عیا الفظ کمیں کی مثلاً اس وجہ سے کہ دوسری جگھ احتیاج زائدہے یا قرابت اور رہشتہ داری ہے، یا اصلح واور عیا الفظ کمیں کی میں اس کے اللہ کہ اس کی مثلاً اس وجہ سے کہ دوسری جگھ اس کے اس کا دوسری جگھ اس کی مثلاً اس وجہ سے کہ دوسری جگھ احتیاج زائدہ ہے یا قرابت اور رہ شام کا دور کی ہے۔ یا اصلح واور عیا الفظ کمیں کے دوسری جگھ کے دوسری جگھ اس کے دور کی میں کہ کہ دوسری جگھ اس کے دور کی دور

امام بخاری نے جو ترجۃ الب اسم سلا پر قائم فرمایا ہے اس سے بظام رحفیہ کے مسلک کی تا ئیدمعلوم ہوتی ہے ، باب افذالصد قد من الافنیار و تر دنی الفقاء سین کان ، لینی افنیاء سے زکوۃ لے کرفقاء کودی جائے وہ فقراء جہال بھی موجود ہوں ، ہی مسلک لیٹ بن سعداور ابن المنذرشان کی کامخنار ہے اور ایک قول امام شافتی کا بھی ہے اور بقول ابن المیزشار ح بخاری ہی مذہب امام بخاری کا ہے اور حافظ صاحب یوں کہتے ہیں بظام رمصنف کی مراد یہ ہے کہ اگراس شہر میں فقراء مذہ بول دجہال کے افنیار کی زکوۃ ہے ) تو چرجہال بھی فقراء ہوں وہال بھی جائے یہ ہم مسلک امام شافتی کا ہے اور فظ یہ بنیں چاہتے کہ ترجۃ البخاری حفینہ کے موافق ہو کہ الدراری ہے ۔ بہر مصنف کی مراد عمور ہوں کا ارشاد صدیث معاذ کو اہل کتاب کی طرف راجع ہوں گئی معاذ کو اہل کتاب کی طرف راجع ہوں گئی معاذ کو اہل کتاب کی طرف راجع ہوں گئی مون ایک کتاب ہی کی طرف راجع ہوں گئی معاذ کو اہل کتاب ہی کی طرف راجع ہوں گئی مون ایک کتاب ہی کی طرف راجع ہوں گئی مون ایک کتاب ہی کی طرف راجع ہوں گئی مون ایک کتاب ہی کی طرف راجع ہوں گئی مون ایک کتاب ہی کی طرف راجع ہوں گئی مون ایک کتاب ہی تھو ہوں گئی ہی شہریا قرید میں ہن ہیں جن کے دیکر کر کر نے میں تطویل ہے اور مذا ستیعاب مقصود ہے ۔ مون ایک ہی جو مدن ای المقدی فی الصدقد کو الفعال المعددی فی الصدقد کو الفعال المعددی فی الصدقد کو المور ہوں الله علیہ وسلم قال المعددی فی الصدقد کو الفعال المعددی فی الصدقد کو الفعال المعددی فی الفعال المعدد کو المدی فی المعدد کو المعال المعددی فی الصدقد کو المور نظا میں میں بنا کہ میں سعید دس المور الله صلی الله علیہ وسلم قال المعددی فی الصدقد کو المور نظا میں میں المعدد کو المور نظا میں مور کی المعدد کو کہ المعال المعدد کو کا کہ المعال کے کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو

ے ابنوں نےاصل سند بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایاکہ المام احد کے پہاں ایک جنگہ کی ذکوۃ دومری جنگہ ہومسافیہ قفر پروافع ہووہال لیجانا ناجائزے یعن مسافیہ تفرکی تفریح کی ہے ۱۲ رفر حربت المراق و به مدین مرک اور سائ دونوں سے متعلق ہوسکت ہے جیساکہ ترجہ سے ظاہر ہورہا ہے ، مرک کا اور سائ دونوں سے متعلق ہوسکت ہے جیساکہ ترجہ سے ظاہر ہورہا ہے ، مرک کا اور سائ دونوں سے متعلق ہوسکت ہے جیساکہ ترجہ سے ظاہر ہورہا ہے ، مرک کا مدسے تجا وزکر نا یہ ہے کہ غیر سے کو دکو اور دیا والے میں کا مدسے کی اور اور ایسے کہ غیر سے ہمت زیادہ دے والے جس سے اہل دعیال کو پر بیشائی لاحق ہو ، جمائے اور اذبیت بہو نجائے یا مقدار واجب سے ہمت زیادہ دے والے جس سے اہل دعیال کو پر بیشائی لاحق ہو ، اور سائی کا مدسے تجاوز یہ ہے کہ ذرکوہ میں بجائے متوسط مال کے اعلیٰ درجہ کا مال وصول کرے یا مقدار واجب نے اندوائد اللہ شاید ذکوہ نہ دے اور اپنے مال کا کتا ان کر لے پورے کا ایک شاید ذکوہ نہ دے اور اپنے مال کا کتا ان کر لے پورے کیا بعن کا قوجون کہ یہ سائی منع ذکوہ کا سبب بنا اس لئے اس کو مانِ خزکوہ یعن ذکوہ سے دو کے والا قرار دیا گیا۔ بحد الشرت کی احادیث پر کلام پور ابوا۔

بابرضاليصترت

مصدق یعی ساعی کوراضی کردینا یعی حسب طلب سکوزکو قد دیکر، امام نووی نے صحیح سلم کی شرح میں اس پر باب بیا ندھاہت ہر باب ارصار السّعاق ، به ترجم زیادہ واصحیح ہے ، باب کی پہلی حدیث میں جوحفرت بشیر بن الخصاصیة سے مروی ہے یہ ہے کہ بعض صحابہ نے حضور صلی الشرعلیہ و کے اسے عرض کیا کہ بعض عمّال ذکو قد لیسے میں ہم پر زیادتی کرتے ہیں ہم اس کے بقدر اپنا مال ان سے چھیا سکتے ہیں آپ نے ان کو اس سے منع فرما دیا۔ دوسری حدیث میں ہم سے کہ آپ نے یہ فرما یا سسیا نتیکھ ذکٹ مبتحضون تمہار سے پاس ایسے قافلے آئی سے جو تمہار سے نوم اللہ میں سے جو اللہ اللہ کے دوسری حدیث میں بونے کے باوجود ) جب وہ آئی تمہار سے نوم ان کی آمدیر اظہارِ مسرت کرو اور جس مال کی ذکو ہے لینے آئیں اس کو ان کے سامنے کردو تاکہ اس توان کو مرحبا کہو ان کی آمدیر اظہارِ مسرت کرو اور جس مال کی ذکو ہے لینے آئیں اس کو ان کے سامنے کردو تاکہ اس

میں جتی زکورہ بیر طبی ہے وہ لے لیں۔ میں جس میں اسلان سے ایسی چر لینے آتے ہیں اسلام سے درایا کہ وہ انسان سے ایسی چر لینے آتے ہیں سمبر سے درای سے اسلام معروب ہے لین مال توگویا یہ لوگ اس لحاظ سے طبعًا مبغوض ہوئے اور یہ مطلب بنیں کہ وہ شرعًا بھی قابل بُغض ہیں اس لئے کہ نزعًا مبغوض تو وہ اس وقت ہوسکتے ہیں جب وہ وا تعی زکورہ لینے میں فلم وزیاد تی کریں اور یہاں یہ بات ہے بنیں اس لئے کہ یہ ان عُمّال کے بارے میں کہا جارہا ہے جو آیں

تے زمانہ میں تنے اور ظاہر ہے کہ وہ ظام کر نہیں سکتے ، اور بعض شراح نے اس صدیث کو ہرزما نہ کے لئے عام مانتے ہوئے اور ظام کو اس کے ظاہر پر رکھتے ہوئے یہ کہا کہ آپ نے یا وجود ظلم کے پوری زکوہ ویسے کا ام

اس لئے فرمایا کہ پورکی نہ دیسے میں مُخالفتِ سلطان ہے اس کے کہ عامل اس کا نائب ہوتا ہے اور مخالفِر سلطا

میں فتر ہے لیکن اس کور دکر دیا گیاکہ اگریہ بات ہوتی تو آپ کمان مال کی اجازت دے دیستے ظلم سے بچے کے لئے اوراس صورت میں مخالفت بھی نہ یا ئی جاتی حالانکہ آیٹ نے ارباب اموال کو کمان کی اجازت بنیں دی۔ (تنديسيه) «باب زكوة السائر و تحير شروع مين ايك مديث گذري بيرس مين يه تقا خدن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه مديث الباب بظاهراس كے فلات سے يواشكال اور اس كاجواب وبي گذرجيكا-

بال دعاء المصدّ قله الصدة

حضور اكرم صلى الشرعليدو هم كالمعمولِ شرايف تفاكه جوشخص آب كى خدمت ميس اين ذكوة كريم آما تواس كودعام الفازتے سے محتب مقب محمی متصدق کے حق میں دعا رکوستی الکھاہے، فقمار نے لکھاہے دعاء دوان کے حق مين ستحب سے مزكى بوقت اداريكے اللهم اجعلها مَغْنهًا ولا تتجعلها مَغْرَمًا اورساعى كوكبنا عاہيك أتجوك الله فيها اعطيتَ وباولت للت فيها أبقيتَ وجَعلرلت طَهوراً، النيس عيلى دعاركوا مام ابن ماج فيايى سن میں بروایت ابوہر برره مرفوعاذ کرکیا ہے اور دوسری د عار جوساعی کوکرنی چا میے وہ یماں صدیت الباب يس اس طرح ہے الليم صل على آل فلان، امام بني رى نے تھى اس پرمستقل باب قائم كياہے .. باب صلوۃ اللمام ودعلتُ تصاحب الصدقة ، اور بجراس من النول ني بهابن الااوق والحديث وكرفرانى بهد

عن عبداللهبن إلى اوفى قال كان ابى من اصحاب الشحبرة الخ

عبدالشرين ابى اوتى فرماتے بين ميرے والديعنى ابوا وفى (ان كانام علقمة بن فالدسے)اصحاب الشجره بي سے تھے وہ ايك مرتبح صوركى خدمت بين زكوة كرحا مر موت تو آپ فال كو حسب معول دعاديس اس طرح فرمايا - اللهم حَسلة على أل أبى أوفى " يهال لفظ آل مُقتح ( زائد ) به كاب اس كو زائد كردياجاتك جيسة أب في أيك مُرتبه الوموسي الشَّعري كي قرارة قرآن سنكر فرمايا تقا " لقداً وُتي مزماراً من مزامير آل داؤد ، يهال بهي لفظ آل زائد ب اس الت كر توش ألحاني جس كى آب مرت فرارس بي وه خود داؤد م كوحاصل تھی رشراح نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس طرح لفظ آل کی زیا دتی کسی جلیل القدرشخص کے بن میں کیجا تی ہے۔

المعابالشجره وه معابد كرام بين جوبيعة الرصوان من شريك عقد بيعة الرصوان مشهور بيعة كا نام ب جومقام حدیبیہ سائے میں مخت الشجرہ ہولئ متی جس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے مقدر منی الشرعن المؤمنین اذیبالیونک تحت الثيرة الآية بظاهراس أيتكى وجسهاس بيت كوبيعت الرصوال كية بين.

اس مديث مين صلوة كالمستقال غيرني يرامستقلالاً بمور باع جوجمور كے نزديك امت كے حق مين ممنوع ب اسى يورى بحث كتاب الصافرة كالخريس ، بالصلوة على غوالبي ، بس كذر حكى ب-

## بالنفس براسنا والابل

اس باب پرمیں کہاکرتا ہوں کہ بیہاں سنن ابو داؤد بعن عدیت کی کتاب میں قاموس کا ایک باب آگیا، امام ابو داؤد رحمہ الشرتعالی نے بڑھے دانوں کی سہولت کے لئے ذکرہ الابل کی احادیث میں اونٹوں کے جومختلف اور عجیب علی بنام آگے ہیں ان سب کی تشریح میکی بیان فرا دی تاکہ لغت کی کتا بول کی طرف رجوع مذکر ناپڑے جزاہ الشرعنا احس البحزاء ۔ اسسنان سن کی جمع ہے بمعنی عمر اور سن کے معنی دانت کے بھی آتے ہیں دراصل جانوروں کی عمر کا پہتہ ان کے اسنان بعنی دانتوں ہی چلت ہے لہذا دونوں معنول میں مناسبت ظاہر ہے۔

قال ابودا و دسمعته مدن الريامتي مصنف نے اسنان ابل كى يدتفسيرو تشريح جن جن علما دلغت وا دب اور محدثین سے تی ہے ان کا توالہ دے دہے ہیں ان میں سے بعض سے مصنعت نے بُراہ داست سناہے اور لعض كى كتب وتصنيفات مين ديجهاسيء ترياشي موالوالفضل عباس بن الفرج البهرى النوى تُقة (بذل) منهل مين لكهاس کہ امام ابوداؤ دینے ان سے اس کتاب میں صرف یہی تقبیرنقل کی ہیے کوئی صدیث روایتہ بہنیں کی <del>ابوحا</del>تم محدین ادلیں المرازی احدالحفاظ (بذل) حفزت نے بذل میں اُن کی تعیین امام ابوحاتم را زیمشہور محدث سے کی ہے اسی طرح صاحب عون المعبو د نے بھی نسکین صاحب نہل نے لکھا ہے ہوسہیل بن محد بن غمان انسجے شانی انتخوی المقری اھے والشراعلم بالصواب ومن كتاب النصوين شميل لفرين شميل لفت أورادب كيبت برس ام بين اورساته اى مديث كي السيم الوعبيد قاسم بن سلّم ال دولول كي غريب الحديث ( لغات مديث ) مين كتاب شهورس وربب ذكى حددهم الكلهة يعنى يرتفيرجو ميس في نقل كى السياس مين بعض بيترين تواليسى بين جوال حفرات مين سيم سي منقول ہیں اور بعض حصہ اس کا ایسا ہے جوسب سے منقول بنیں بلکہ مرت بعض کے کلام میں ہے ، اُس تمہيد کے بعدمصنف فرماتے ہیں قالوا بسمی الحواریثم الفصیل اذا فصل یعن بدا ہونے کے بعدسب سے پہلانام اونٹیٰ کے بچه كا حُوارب عبرب مك وه اين مال كے ساتھ جلتا بهرتا رہے بهرجب وہ تقريبًا ايك سال كا بوجا تا ہے اور اين ماں سے جدا کر دیا جاتا ہے تو اس کو فصیل کہتے ہیں ( اور فطیم بھی، فِصال اور بِنَطام دونوں ہم معنی ہیں ) بھراس کے بعدسے دوسال تک اس کوہنت مخاص کیتے ہیں، مخاص کے معنی حل کے ہیں اور ماخف بمعیٰ حامل کیونکہ ایک سال پوراہونے کے بعددوسرے سال میں وہ اونٹی دوبارہ حاملہ ہوجا نہے فاذاد خلت فیالت المت کے مجبوہ بچہ دوسال کا ہوکر تبیسرے سال میں داخل ہوجا مکہ تواس کی ماں جو گذست نہ سال حاملہ تھی اب وضع حمل کے بعد دوره دین لگی ہے اس نے اب اس کے بچہ کو بنت لبون کتے ہیں، فاذاتہت لد ثلاث سنین فہوج ق وحقة ا درجب وه بچه بورے تین سال کا ہو کر چو تھے سال میں داخل ہوتا ہے تو چارسال پورے ہونے تک اس کو حصت

کہتے ہیں یعنی اگر مادہ ہو اور اگر نز ہو تو توق اس لئے کہ اس عمر میں بہو نی کہ ادن اور اونٹی دولؤں سواری کے قابل ہوجاتے ہیں اور مرف مادہ اس قابل ہوجاتی ہے کہ اس پر نرجفتی کہ سے لیکن نر اس عمر کا جفتی کے لائق ہنیں ہوتا یہ مطلب ہے اس جلد کا جو آر ہا ہے وہی تلقعے ولا گیلقے کو الدخی دے گئی نیز جفتی کے قابل ہنیں ہوتا جب تک وہ نئی نہ ہوجائے ، ثنی وہ اون ہے جو پانچ سال کا ہو کر چھے سال میں داخل ہوجائے جیسا کہ آگے خود کتاب ہیں آ جائیگا۔ فاذ اطعنت فی الخامسة فہی جذعة حتی بیتم لها خمس سنین مجرجب چارسال پورے کرے پانچویں میں داخل ہوتا ہے تو اس کو اگر مادہ ہموجذعة حتی بیتم لها خمس سنین مجرجب چارسال پورے کرے پانچویں میں داخل ہوتا ہے تو اس کو اگر مادہ ہموجذعة حتی بیتم لها خمس سنین مجرجب چارسال پورے کرے پانچویں میں داخل ہوتا ہے تو اس کو اگر مادہ ہموجذع اور نر ہو تو جذع کہتے ہیں ہے۔

(فانت م) بنت میں لکھاہے کہ جذرع ہر حیوان کا الگ ہوتا ہے گائے، بیل اور گھوڑے میں جذرع وہ ہے جو تیسرے سال میں ہو۔ تیسرے سال میں ہواور اون طامیں جویا پخویس سال میں ہو اور سجری میں وہ ہے جو دوسرے سال میں ہو۔

ا مسكر من به بات آرس به كه اوسط كااس عمر من به نام يعى جذع كسى دانت كے نكلين ياكر نے كه اعتبار المنس به جيسے بعض اور دوسرے نام ، چنا نجہ فرماتے ہيں والحبذوعة وَقُتُ مِن التّرَمَن وَلَيْسَ بسبّ تعنی اونط كا جذع بونا بس به ايک فاص زمان عمر كه اعتبار سے به سن ليني دانت سے اس كاكونی تعلق بنيں -

فاذا دخلت فى السادسة والعنى تَنِينة كَنهو حين عَذِينَ عَبِ اونتنى بور عابي خسال كى بوكر چيطسال بين اخل بهوا ور اپنة ثنايا اس نے كرا لئے بهول تواس كو تنى كہتے ہيں اور ما دہ بهوتو ثنية ، ثنيه دراصل سائنے كے او برينچ كے دو، دو دانت كو كہتے ہيں جس كى جمع ثنايا آتى ہے ، پانچ سال كے بعد جب اونت كے سائنے كے دانت كرجاتے ہيں دودھ كے دانت ) اس وقت اس كو ثنير كہتے ہيں ۔ دودھ كے دانت ) اس وقت اس كو ثنير كہتے ہيں ۔

دفائلک) شنیه برجانور کاالگ بوتا ہے گائے بحری میں وہ جو تیسرے سال میں بوا درخیل میں وہ جو چوستھ سال میں بود سال میں بود سال میں بود

فاذاطعن فى السابعة سى الذكر رَباعيا والانتى رَباعية ، رُباعيد دراصل الله دانت كوكة إلى جوشنيه اورناب المناب كالمناب دولول طرف او پرايني جوكل چار بهوتے إلى تو بين او بحل الله دانت ركيل ) كے درميان من بوتا ہے دولول طرف او پرايني جوكل چار بهوتے إلى تو بونكه الس عربي اون كايه دانت

له جذع دراصل کسن جانورکو کہتے ہیں اور اس کا استهال انسانوں میں جوان آدمی کے معنی میں بھی ہوتا ہے جیسے ورقة بن نونل کے کلام میں آپ میجے بخاری میں پڑھ چکے ہیں یالیتن کنٹ فیہا جَذعًا د بخاری صلا ، فیز واضح رہے کہ جذع اسسان رکوۃ کی انتہار ہے اس سے ذائد عمر کا اونٹ ذکوۃ میں واجب بنیں ہوتا حالا نکہ قربانی اس کی درست بنیں جب تک کمریت تر نہولین چھ سال کا ہے۔

کو یہوہم نے لکھایاتوانسان کے استباد سے ہے اور اونٹ کے لماظ سے یول کماجائے گاکد رباعیہ دہ دانت ہے جوشنیہ اورسکس کے درمیان ہوتا ہے کماریا تی فتا کل وتشکر ۱۲

كُرُمانًا بِعاس لي اس كورياع كمية بيل فاذا دخل في الشاعة والقي السن السن السنديس الذي بعد الرَباعية فهو سَدِين وسَدَمَن ، يعن جب أكثوي سال مين بروني اورس مديس اس كاكروائي واب اس كوسرايس اورسكس كيت بين، سكس اس دانت كوكيت بيل جور باعيه كے بعد اور ناب سے پہلے سے يہ چار ہوتے بيں دو ینچے رہاعیہ کے دائیں بائیں اوراسی ظرح دواوہررباعیہ کے دائیں بائیں ان کو قوارح کہتے ہیں، لیکن انسان کے من میں رباعیہ کے بعد ناب ہی ہوتا ہے رباعیہ اور ناب کے درمیان کوئی اور دانت نہیں ہوتا (کذاب تفادم العون عن نسان العرب، چنانچ کتب تجوید میں دانتوں کی تفصیل مین اس کا کوئی ذکر بہنیں ہے

<u> فأذا حضّ في النتيع طلع نابُهُ منهو بَيازِ لَهُ ، جب اونط لؤيس سال ميں داخل ہوتا ہے تو اس کا تاب رکيلي لؤ کدار</u> دانت) نکل آماہے تواس کو مازل کہتے ہیں بزل کے معنی شق دجیرنا) کے ہیں پیونکہ یددانت اپن جگہ کے گوشت کو جیرکم باہر نکلتا ہے اسی لئے اس کو بازل کیتے ہیں ریول توسارے ہی دانت گوشت کو چیر کر باہر نکلتے ہیں نیکن وجہ تشمیر میں اطرا دشرط بنیں لینی جہال بھی و جہ تشمیہ یائی جائے و بال تشمیہ بھی یا یا جائے یہ کوئی عنروری بنیں ہے،

متى يدخل في العاسرة فهو عين عُدِ مُعْلِفٌ تَم ليس لدرسم، لين مُعْلِف كيد يعركون فاص نام بنيل س بلكه يميل بى نام يس قيو دير هات يل جات بيسمثلاً بازِل عام، بازِلْ عامين، مُخلِفُ مام مُنلف عامين يعي ايك سال كابازل دو سال کا بازل، ایک سال کا مخلف، دوسال کا مخلف جس طرح عربی زبان میس عشر کے بعد اعداد کے نام ستقل بنیں ہیں بلكه يحيل عدد كسائة قيود لكاتے جاتے ہيں، احد عنزاً ني عشر وغرہ، قال ابوحات والحب خوعة الح قدم شرح قريبًا وفعول الاسنان عندطوع سهيل، برچيزى ايك فعل اورموسم بوتاب اسى طرح نتايج ابل (اونطول كى

بدائش، کی مجی ایک فاص فصل ہے جس میں عام طور سے اونط بیاتے ہیں اس فصل کے آنے پر اونٹوں کے بچوں کا سال پودا ہوتا رہتاہیے ایک سال والا دوسال کا ہوجا تاہیے اور دو والا تین سال کا ہوجا تاہیے، اور وہ موسم ہے طلوع ہیں کا، یعیٰ ہیں نامی ستارہ جس زمانہ میں شروع رات میں طلوع ہونے لگے تب مجھو کہ اونٹوں کے بیانے کا زمانہ اگی اسی زمانہ میں درخوں کے پھل کتے ہیں جس کوموسم رہی کہتے ہیں۔

مصنف نے پہال ریانتی سے تین ابیات نقل کئے ہیں۔

اذاسُهُ يُن أوِّلَ اللَّهُ لِكُلِعَ ب فَابُنُ اللَّبُونِ العِبِيِّ وَالحِقُّ حَذَعُ

لَم يَبِقُ مِنْ اَسنَانِهَا عَيْرالهُ بَعَ

اسخری بیت کامطلب پرہے کہ ان اشعار میں سب اونٹول کی عمرول کا ذکر انگیا بس ایک کا ذکررہ گیا وہ وہ ہے جس كوهبع كيتے ہيں، اور معبع اونٹن كے اس بجيكو كہتے ہيں جوب موسم بيدا ، بو مثلاً اول مين ميں يا آخر ديع ميں دمنن الحديثراس باب كى شرح بورى بونى-

# بَائِلِين تُصَدَّ قَالِاموال

ا درجنب کے پہلے معنی یہ بیں کہ ادباب اموال جب دیکھیں کہ ذکوۃ وصول کر نیوالوں کے اسنے کا وقت قریب ہے تو وہ ان کو پر بیتان کرنے کے لئے اپنے مال دجوانات کو بہت دور لیجا کر کھہرالیں تاکہ شعاۃ کو ذکوۃ لین کے لئے و ہیں جانا پر سے ،اور دوسرے معنی جَنب کے یہ ہیں کہ میدان گھوڑ دوڑ میں آمرُ المُتسَابِقَيْن جب مسابقة شروع ہوتو اپنے ساتھ برابر میں ایک دوسرے گھوڑ ہے کو بھی لے لئے تاکہ آگے چل کر جب دیکھے کہ میرا گھوڑ است ہورہا ہے تو فورا وہ پہلے گھوڑے کی بیشت پر سے اس برا بروالے گھوڑ ہے پر آجا ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے یہ بھی غلط بات ہے اس لئے کہ مسابقة جس گھوڑ ہے کے ساتھ ملے تھی یہ وہ بہنیں ہے۔

یہاں ایک تیسری چیز بھی ہے تلق آلجک جس کا تعلق کتاب البیو تا سے بعنی رسول الشر مسلی الشر علیہ وسلم

یهال ایک تیسری چیز بھی ہے ملقی الجگی جس کا تعلق کتاب البیوع سے مضی رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم عن ملقی الجلَب یعنی مالِ مُجلّوب کا استقبال کرکے اس کو خرید لینا، مالِ مجلوب وہ مال جس کو دیہات سے دیہاتی شہر

له منداحدی دوایت کے نفظ اس طرح بیں تو فذ صدقات المسلین علی میاهیم اس دوایت کالقلق مرت مواشی سے ہے اور الو داؤد کی روایت کے الفاظ عام بیں خواہ ذکوٰۃ مواشی کی ہویا دوسرے مال کی بہر حال ان حدیثوں سے معلوم ہور ہاہے کہ ساعی کافر من ہے کہ وہ ذکوٰۃ نوگوں کے گھروں اور تا لاہوں پر جاکر وصول کرے دیے دکہ اکوٰۃ دینے والے اپنی ذکوٰۃ اس تک پہونچا بیس دسبل السلام موالا) میں برائے فروخت لارہے ہوں تو کوئی شخص اس مال کو قبل اس کے کہ وہ شہر کی منڈی میں بہو نچے را ور وہاں بہونچکر صحح رخ میں فروخت ہو، پیشخص اس کوراست ، بی میں خرید لے اس سے منع اس لئے کیا گیا کہ اس میں اندلیشہ ہے تلبیس سرح کا کہ اس دیہاتی کو دھوکہ دیجر اس سے سئستا خرید ہے۔

عن محمد بن اسحاق فی قولد لاجکب و لاجنب محد بن اسحاق جلب اورجنب کی تفریر رہے ہیں جلب کی یہ کی کہ جس جگہ مواشی پہلے سے ہیں وہیں جا کرساعی کوزگرہ وصول کرنی چاہیے یہ بنیں کہ مزک اپن زکرہ ساعی کے بیاں لیکر جائے والجنب علی هلی کا المطر، بقلة این الایج نام اصحاب کی ہماں الوداؤد کے لئے مختلف ہیں جوالفاظ جس نسخ کے ہم نے اختیار کئے وہی زیادہ درست ہیں مطلب یہ ہے کہ جس قسم کی ہدایت لاجلب میں ساعی کو دی گئے ہے اسی طرح لاجنب میں اصحاب المواشی کو دی گئے ہے کہ ان کو بھی یہ نہ چاہیئے کہ اپنا مال معروف جگہ جھوڑ کرکسی دورجگہ لیک کے میں مورت میں ساعی پرمشقت پڑے گ

ولآبیکون الوجل باقت کی مواجع اصحاب الصدقتری محد بن اسحاق والی بی تفییر چل رہی ہے خالبًا پر لاجنب کی دوسری تفییر چل رہی ہے خالبًا پر لاجنب کی دوسری تفییر ہے اور پر وہ ہی ہے جومعنی لاجلب کے بیان کئے گئے اس صورت بیں گویا جلب اور جنب دولوں ہم معنی ہوجا میں گئے اور اس کو تاکید کی رہوالاولی، نرا ماعندی واللہ تعالیٰ علم۔

## بالليجل يتناع صكقتة

صدقه کرنے کے بعدمتقدِق کا متقدق علیہ سے اس چیز کو خریدلینا، حدیث الباب سے اسکا عدم جواز معلوم ہوتا بے امام بخاری نے بھی اس پر باب با ندھاہے ، ھل پیشتری الرجل صدقتہ ، اور اس کے ذیل میں ہی حدیث ابن عمر ذکر کی ہے جو یہاں ہے۔

عَن عبدالله بن عبران عهر بن الخطابُ حدل على فرسٍ في سبيل الله فوجَدلا يُباع فسالادَ ان يبتاعه .... فقال لا تَبَعَ وُ لا تَعَدف صَدَ قَبْك \_

سنرے مرزی احضرت عرفے کی شخص کو ایک گھوٹر سے پر سوار کیا لین اس کو گھوڑا جبہ فرمایا بطور صدقہ کے سنری میں میں میں میں اسٹر، اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے اس کو وقف کیا تھا اب یہ کہ بھراس کی بیچ کیسے جائز ہوگئی ؟ جواب دیا گیا کہ اس گھوڑ ہے کو مُہزَال اور صنعف اس طرح الحق ہوگیا تھا کہ وہ جہاد کے کام کا بنیں رہا تھا والٹراعلم، بہر حال روایت میں یہ ہے کہ حضرت عرفے دیکھا کہ اس کھوڑے کو وہ شخص فروخت کر رہا ہے تو ابنوں نے چاہا کہ اس کو میں ہی خرید لوں (وہ اس گھوڑے کی حوبی کو جانے

ہوں گے وہ یہی کہ حصنور کا عطابی ہواہے) حصور سے اجازت چاہی تو آپ نے ان کو خرید نے سے منع فرما دیا کہ صدفہ کر کے اس کو واپس مت لو، اس خرید نے کو آپ نے عَوُد فی الصدقہ اس لئے فرمایا کہ ظاہر ہے وہ تخص جب یہ خرمید تے تو ضرور ان کی دعایت کرتا ٹمن میں کمی کرتا ان کے احسانِ سابق کیوجہ سے توجس قدر وہ ٹمن میں کمی کرتا اس کے لحاظ سے گویا عمرہ عود کرنے والے ہموتے۔

مراس الم احد کامسلک یہی ہے کہ متصدق کا شراء اپنی صدقہ کی ہوئی جیز کا جائز بہیں مالکیہ کے یہاں بھی مراس کی محدیث میں ایک میں میں اسلام اور بیصل میں اسلام کی میں اسلام کی المائے کا المائے کی المائے کی المائے کا المائے کا المائے کا المائے کا المائے کی المائے کے المائے کی المائ

(فاعللا) ابن سعد في طبقات بين لكها به كداس فرس كا نام وَرُدتها اور وه حضرت تميم دارى رضى الشرعمة كا تقا الهول في مفورصلى الشرعليدوسلم كو هبه كيا تقا كيرابي في مفرت عمركوم حمت فرما ديا تقا (بزل عن الحافظ)

#### بأب صكافة الرقيق

عن ابی هربرة عن النبی صلی الله علیه وسلم قال لیسی فی الغیل والر قیق زکوة الاز کوق العظرف الترقیق، ذکوة المخیل کامسله «باب ذکوة السائم » کی مدیث ، کی قدعفوت من الخیل کامسله «باب ذکوة السائم » کی مدیث ، کی قدعفوت من الخیل والرقیق کے ذیل میں گذر چکا ، دوسرا مسئله بهاں عبد کام عبید تجارة میں ذکوة تمام المئه کے نزدیک ہے خلافًا للظاہر یہ اور عبید خدمت میں مدقة الفطر سب المئه کی المائفا ق ذکوة ، نیس میں عبد ترقی الفطر سب المئه کے نزدیک ہے لیکن عبید تجارة میں صدقة الفطر سے یا نہیں اس میں اختلاف کے نزدیک ہے اور بھی اس میں لبعث اختلاف بیں جو انشار الشرتعالی «باب صدقة الفطر »کے ذیل میں آئیں گے ۔

#### بابصكة الزرع

مسائل لبات کا تجزیم مسائل لبات کا تجزیم مسائل لبات کا تجزیم جن میں سے ایک باب کا تعلق زر ورع و تھا د کے نفعاب سے ہے جس میں امہوں نے لیس فیا دون خسبة اوسی صدقة و مدیث ذکر فرمانی ہے اور دوسرے باب کا مفہون یہ ہے کہ کس زمین کی پیدا واریس عُشر واجب ہوتا ہے اور کون سی میں نفعت العُشر، اور تیسراباب ہے ماجار فی ذکوۃ الخفر اوات یعنی مبزیاں اور ترکاریاں، مقصد یہ ہے کہ زمین کی كنكن بدياداريس صدقه واجب بوماب أياسب يس يام بفابعن بي

امام ابوداؤد کی غرض اس باب سے یہ بملاناہے کہ کس زیبن میں عُسرُ واجب ہوتاہے اور کونسی میں نصف الوشر دہا سئلہ نصاب کا سوید اختلانی ہے جس پر کلام ہمارے بہاں بالکل شروع میں گذر چکا ہے جہوراس میں باقاعلا نصاب کے قائل ہیں حتی کہ صاحبین بھی اور ا مام اعظم الوحیند نصاب کے قائل بہیں ہیں بلکہ زیبن کی پیدا وارجتی بھی ہوفلیل یا کثیر سب میں صدقہ کے قائل ہیں ۔ یہ ایک اہم اختلاف ہے جوکسی قدر تفصیل سے بحدال شرشوع میں گذر چپائم باقی یہ سئلہ کہ زیبن کی کس کس پیدا وار ہیں صدقہ ہے اس پر امام الوداؤد نے اگرچہ کوئی باب قائم بہیں فرما یا لیکن تکیلاً للبحث اس کو ہم بیان کریں گے۔

ا- حدثناهارون بن سعيدبن الهيثم الايلى ..... عن سالم بن عبد الله عن ابيدقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيماسقت السماء والانهار والعيون اوكان بعد لا العشرونيما سقى بالسوانى والنضع تضف العشر،

من كل بمسابه (منهل) يعني مرايك كاحساب الك الك كياجا كيكا-

اس مدیث کے اطلاق سے تابت ہور ہاہے کہ ذرعی تبدیا وار میں وجوب عُنٹر کے لئے نصاب شرط ہنیں ہے لہذا یہ حدیث امام صاحب ومن وافقہ کی دلیل ہے و قدم تحقیقہ تحت حدیث مدلیس فیاد ون خستہ اوسیِ صدقة،،

خفراوات میں وجوب مشر کامسلم اب آپ وہ سئد لیج کرزین کی پیداداریس سے کس کس اوع میں صدقہ دفتراوات میں وجوب مشر کامسلم واجب ہے اورکس میں ہنیں ؟ امام صاحب کے زدیک زیبن کی بیدادار میں

جسطرت نصاب شرط بنیں اس طرح کسی خاص بیدا وار کی بھی تخصیص بنیں بلکہ مرقم کی پٹیراوار میں مُشرواجب مانے ہیں عواہ وہ باقی رہنے والی چیز ہو جیسے غلّہ، آناج اور بانہ ہو بیسے خفرا وات اور کھوں بین ساگ سَبزیاں اور کھی الدّ العطب والقصب والعشیش (بانس اور لکڑی اور گھاس) کمان میں عشر بہنیں ہے۔

امام صاحب کی دلیل ادراس کے علاوہ عمومات قرآنیہ۔

اس سندیس ماجین اورجہور کا امام صاحب کے ساتھ اختلات ہے صاحبین کے نزدیک پیداوار میں جس طرح نصاب شرط ہے جی سنرط ہے کہ وہ چیز بلامعالی و تندبیر کے ایک سال تک باتی رہنے والی مواب شرط ہے کہ وہ چیز بلامعالی و تندبیر کے ایک سال تک باتی رہنے والی ہو، فقہاء کھتے ہیں مالد شکرة "باقتیکة" لہذا ریاحین واقوراد و بُعق ل یعی سبزیاں اور کھل بھول وغیرہ ال میں ان کے نزدیک عنرواجب بہنی ہے اور ایک تلاثہ باقید میں سے امام شافی وامام مالک کامسلک یہ ہے کہ محشراس بیداوار میں واجب ہے جو قُونِ مُدَّرَة ہولین آدی کے لئے خوراک و فذاء ہو اور وہ ذخیرہ بناکردکھی جاسکتی ہو مثلا حنط، شعیر،

للعده الخفراوات عى مالايكال ولايقتات، وه امشيارا وربيداوار جورزكيلي مول اورمة ازقبيل قوت النمان ١٢

له پیدادارسے مرادیہ ہے کہ وہ الیی ٹی ہوجس کوزیین میں لوگ حادۃ گرتے ہوں اوراس سے متصود استغلال یعیٰ کمائی اوراکدنی کا مصول ہو بخلاف مطب اورشیش وغیرہ کے کمان میں یہ بات ہمیں پائی جاتی ہے بلکہ ان کو توزیین سے دورکر کے معاف کیا جاتا ہے ہاں اگر وہ تصب یاحشیش اس قیم کا ہوجس سے استغلال اور کمائی مقصو دہو تواس میں بھی عشروا جب ہوگا۔

کے اور اشجار کو فیمی چیز ہیں لیکن ان میں عشراس اے واجب بہیں کہ ان کو زیدن کے مابع قرار دیا گیا کو یا وہ زیدن کے جزو ہیں اور ذات ار من پر عشر بہیں ہے بلک اس کی بیواوار میں ہے ۱۲ (زیلی)

سے مظاہر حق میں میں کی ہے اوراختلان کیاہے نیچ ساگونکے اور ترکارلوں کے اور میوؤں کے کہ برس دن ندر ہیں، اورا اموں کے نزدیک داجب ہنیں زکوۃ ان میں اھ۔ کلے صفۃ اقدیّات جس کے شافعیہ وہالکیہ قائل ہیں یہ الکیہ کے پہال تو عام ہے لینی جس چیز میں قوت بیٹے کی مطاحیت ہوخواہ وہ بحالت مجبوری ہواور شافعیہ کی کمآبوں سے معلوم ہوتا ہے انکے پہاں حالت افتیار کا عتبارہے حالت مجامّہ وضرورت میں قوت ہو نامعتر مبنس تا۔

سُلُت، ذُرُهُ ﴿ بَوَار) عَدِس (مَسُور) بَمُصُ (جِنَا) وغِيره لهذا جو جِيز قُوت نه بهو جيسے خفرادات اس ميں عشرواجب بنيں اور امام احمدے نزد بک عشر مراليسي پيدادار ميں ہے جو کسيلي ہو جيسے جلہ جوب يعنى غلّے اور باقی رہسنے دالی اگر چہ قوت نه بهو جيسے شاديا بسه، تمر، ذبيب بينن ( انجير) اور كُمُون ( ذِيرَه) فِلُفِلُ (سياه م ج) بَرُ وَالفَقُلُ ( بِنَوْلَه) سِمُسِرا بَلَ) وغيره ان سب ميں عشرواجب ہے اور جو چيزيں باقى رہنے دالى نه بهول جيسے عام چھل كمَشرى، ثُفَاّح اور إنجيرِ بَالِينُ اور خَفُرادَات كا نِفِيّا، والجِناد والبِطّيح والباذ بجان وغيره وغيره ان ميں داجب بنيں ہے۔

ایک مذہب بہمال اور ہے جس کو اختیار کیا ہے حسن بھرک، حسن بن صالح، سفیان نوری وشعی نے وہ یہ کو عشوف چار چیزوں میں واجب ہے اتفتی ، انشیر، زبیب، نتر نحدیث ابی موسی الا شعری و معاذ حین بعثما لبنی مسلی الشرعلیہ وسلم الی لیمن بیلیان الناس امر دینہم نقال لا تا خذا الصدقة الامن بذہ الاربعة الشعیر والحنط والزبیب والتم المزج الى والدار فطنی والطبرانی والبیبیق، ولحدیث عرب انہاست رسول الشر صلی الشرعلیہ وسلم الزکوٰۃ فی بذہ الاربعة (المذکور قسیل) رواہ الدار قطنی، اور ابن ماجہ کی دوایت میں اس میں ایک پانچویں شک کا اصاف ہے الذرہ مگران سب روایات بر رجنیں عشر کا انحصاد الناس عیں کیا گیاہے ) محدثین نے کلام فرمایا ہے نیزیہ روایات انکہ اربعہ کے بحی خلاف ہیں کیونکم المبنی اربعہ میں بنیں (منہل وغیرہ)

مداس لی مرکم کا خلاصیم این میشر اجب بیر ہے کہ اہ م شافعی دمالک کے نز دیک خفراوات یعنی سبزیوں اور سے لوگ مدا ہم عدا ہم کی مرکم کا خلاصیم ایس عشرواجب بہنیں بلکہ مرف ان چیزوں میں ہے جن کا اِدّ خار کیا جا تا ہم قوت ہونے کی حیثیت سے اور اہام احمد کے نز دیک جلہ مکیلات اور بافی رہنے والی چیزوں میں ہے خواہ دہ قوت ہوں یا مذہوں ابدلا ترکاریوں اور سبزیوں میں توعشر بہنیں ہے کہ مذوہ کی بیں اور مذباقی رہنے والی نسبکن جو بھل وغیرہ خشک ہوں اور باقی رہنے والی نسبکن جو بھل وغیرہ خشک ہوں اور باقی رہنے والے ہوں ان میں عشر واجب ہے اگرچہ وہ از قبیلِ قوت بہیں تقریبًا یہی مسلک جوا مام احمد کا ہے صاحبین کا بھی ہے تفاصیل میں اختلاف ہے۔

و ارس فرائس فرائس من المستقل باب باندها ہے لیکن حدیث کو ارتخول نے ضعیف بھی قراد دیا ہے دہ فرماتے ہیں "باب ماجار فی ذکوٰۃ الخفراوات عن موسی بن طلح عن معاذانہ کت الی البنی میں الشرطلیہ وسلم بساکہ عن المغفراوات وہی البقول ماجار فی ذکوٰۃ الخفراوات عن موسی بن طلح عن معاذانہ کت الی البنی میں الشرطلیہ وسلم بساکہ عن البنوس فیما شیر، قال الوعیسی استاد بذا الحدیث لیس فیم و کیس میے و کیس میے فی بذا الباب عن البنی ملی الشرطلیہ وسلم شی اھے جو کہ سے آگے ابنوں نے یہ فرمایا ہے کہ میچے یہ ہے یہ حدیث مرسل ہے اس کو مُستَدَة واددینا فیم جو بنیں بعن موسی بن طلح جو کہ

له يعن فشك كرك باق ركهى جاتى والا علمه م فان كام اختلانات ومذاب كم كوشروح مديث وكتب نقة كامطالع كرك تكهد والشالوفق ١١

تابعی ہیں وہ اس کو براہ راست بدول واسط معاُ ذکے حصور سے روایت کرتے ہیں، اس مدیث کو دار قطنی نے بھی روایة کیا ہے۔ اور امام صاحب کا استدلال مدیث الباب بعنی مدیث ابن عمر سے ہے جوکہ متفق علیہ ہے بخاری ومسلم نے اس کی تخریج کی ہے۔

٧- حدة مناالوسيع بن سليدان .....عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عديدوسلم بعشه الى الله من المعتبدوسلم بعشه الى الله بن فقال هن فراده بن من العقر والنتاة من العنه في والبعدي من الابل والبعترة من البعث الى المعتبد الى مال سعة على ذكوة بن خرى ، ظام حديث سعم تفاد بوتا به كدم مال كى ذكوة بعين الى مال سع المعاد وقر من الماء م

قال ابوداؤد شکترت قِتْ اء کا بمصر تلاشه عشر شبراً ورائیت اُمتر تقبه ها علی بعیر بقطعتین -مرکر و کوه کی مثال مصنف دحمة الشرعلیه برکرتر زکواه کا ایک اعجوبه بیان فرما دست بین که مین فے ایک مرتبه معر مرکر و کوه کی مثال میں ایک ککڑی دیکھی جس کویس نے اپن بالشت سے مانیا تو وہ تیرہ بالشت کی تھی اور اس طرح میں نے ایک نار نگی دیکھی جس کے دوٹکرے کرکے اس کوایک اونٹ کے ادپر لاداگیا تھا ایک قطعہ اس کا اس کی مرکی دائیں طرف نظا اور دوسرا بائیں طرف ۔

احقرکہتاہے اس طرح میں نے ،الافارالماطعہ میں دیکھاوہ کھتے ہیں دفائدہ گیہوں کادانہ جب شرع میں جنت سے کل کر آیا تھا تو ہیف نامہ (سیمرغ کا انڈا) کے ہرا ہرتھا اور مکھن سے زائد نرم و طائم تھا اور مشک سے زیا دہ خوشہو دار لیکن مرور آیام کے ساتھ جھوٹا ہو تا جلاگیا اور فرعون کے زمانہ تک مرغی کے بیضہ کے ہرا ہر ہو گیا اور ایک مرت تک اتنا ہی مرد آیام کے جب حضرت کی موفو کا موجودہ ہیں تا ہو اس طرح و موجودا ہو گیا کہوتر کے بیضہ کے ہرا ہر پھراس طرح و مجھوٹا ہو گیا کہوتر کے بیضہ کے ہرا ہر پھراس طرح و مجھوٹا ہو گیا ہماں تک کہ موجودہ ہیں تب ہرا گی اھر اس طرح حضرت شیخ نے حاست یہ بذل میں بحوالہ حافظا بن قیم امام احمد ہونا گیا کہ انہوں نے بنوام میں کیون خرا نول میں ایک تھیلی میں گیوں کا دانہ دیکھا جو مقدار میں کھور کی گھلی جنیہ اتھا اھ

## كاب زكولة العسل

زین کی پیدا دار دو بیس زرد ع اور شار اس کے علاوہ دواور بھی شار کیجاتی ہیں بینی معدِّن اور دِکارَ لیکن ان دو کاباب مصنف نے نے بہال ، کمّاب الزکوٰۃ ، میں نہیں باندھا ہے بلکہ جلدتا تی میں ، کمّاب الجہاد ، کے بعد ، کمّاب کخراج ، میں باندھاہے ہاں امام بخاری و ترمزی کئے ، کمّاب الزکوٰۃ ، بی میں اس پر باب باندھاہے ۔

فراس اسلیم مسلیمی تماری طرح زمین کی پیداوارہ اس بین زکرۃ ہوگی یا ہنسیں بو سوجانا چاہئے کو عز کے بارے میں ملک میں مسلیمی تماری کی جہاں ہونی چاہئے کیونکہ مسلیمی توثیق میں ہونی چاہئے کیونکہ عسل قوث میں ہونی چاہئے کیونکہ عسل قوث میں ہونا چاہئے کیونکہ عسل میں ان کے بہال عشر ہونا چاہئے کیونکہ عسل مسکیل میں تو تو بین اور امام صاحب کے نزدیک تو بیدا وار بیس میں میں تو تو بیل میں تا نوید و مالکید کے نزدیک عشر ہنیں ہے اور امام صاحب وا مام احداور عمل میں تا نوید و مالکید کے نزدیک عشر ہنیں ہے اور امام صاحب وا مام احداور مصاحب کے نزدیک اس میں عشر ہے اور مہی مذہب ہے اسحاق بن دا ہویہ اور عمر بن عبدالعزیز اور صحابہ میں حضرت عرف ابن عباس رضی اللہ تقام المام ماحب ہے اسحاق بن دا ہویہ اور عمر بن عبدالعزیز اور صحابہ میں حضرت عرف ابن عباس رضی اللہ تقالی جنم کا امام شافعی کا بھی ایک قول ہے۔ یہ بھی واضح دہے کہ عام ضابطہ یہ ہے امام صاحب کے نزدیک عشر صرف محشری زمین میں ہوتا ہے، یہ ساری گفت گو تو نفس سیاری میں ہوتا ہے۔ اور میں نہیں اور جہود کے نزدیک دو لوں میں ہوتا ہے، یہ ساری گفت گو تو نفس سیاری حیثیت سے مقی اب دلیل سینے۔

ابن الخطاب يسألم عن ذلك-

مقی اس لئے سب کواس سے فائدہ اعلی نے کا حق ہے۔ حدثنا احددبن عبدة الصّبتی الا ان شعابۃ بطی مون فہر خذک وضولا، یرصریت نانی ہے جس کا فنون یہ ہے عبداللہ بن عروبن العاص فرماتے ہیں کہ قبیلۂ سشبابہ جو کہ ایک شاخ ہے قبیلۂ فہم کی وہ حضور کی فدمت میں عشر نے کرما خربوئے اور پھر آگے وہی مضمون ہے جو گذرشہ تعریث میں تھا یعن حی سے متعلق لیکن اس صدیب میں

له اورچاہے اس طرح کہدیجے اس باب میں مصنف نے عبدالتر بن عروی حدیث تین طربی سے ذکری ہے ۱۷ کله است ذمختر م حفرت مولانا اسعدالتر صاحب نے اس پرید لکھاہے مقعد یہ ہے کہ المال جن کا ذکر پہلی حدیث میں آیا ہے وہ قبیل شبا ہہ سے میں اور شبابہ شام نہے قبیلا نہم کی ، اھ لیکن یہ اس پرموقون ہے کہ المل مذکود کا سشبابی ہونا تابت ہوجائے ورمذ روایت میں تو تقریج ہے ان کے مُتنی ہونیکی ، اور یہ بھی مکن ہے کہ متنی اور شبابی ان دولوں نسبتوں میں تعنا دینوجے ہوسکتی ہوں ، والسّرا علم فلیسل ۱۷

واديين "تننيك مبغه كسائف اور كبليس واديًا" بهيغ مفرد كفا اور دوسرى زيادى يه به كداس بين نفاب عسل مجى مذكور به من كل عَشَو فِرَبِ وَرُبُة " يعنى بردس مشكيرول بين ايك مشكرة وساح اور وربب اور وربب اور وربب المضمون مي يمي ساس مين اس طرح به ال بَطْنَامِن فَهْمِ لين قبيلُهُ فِهم كى ايك شاخ اس شاخ سعم ادومى بوست بابس جو بهل حديث مي مذكور ب

وجوب العُشر فی العسل کی احادیث پر اگرچ کلام ہے لیکن تعدد طرق کیوج سے حدیث کی تقویت ہوجاتی ہے خصوص ا جبکہ حدیث کے مخارج متعدد اور طرق مختلف ہول، نیز عسل مجھولول اور کلیول سے پیدا ہوتا ہے اور مکیلِ مد سخرے مطرح حبوب اور بعض نمار ہیں جن میں بالاتفاق عشرواجب ہے۔

فصائع سل الفائم مل اختلات من ام صاحب كن ديك توان كة قاعده كه مطابق كوئ نصاب بني المساح مسابق المساح في المساح كالموتلب ، اورامام احد كه نزديك وس زقب دس مشكيزت ) منه اورامام احد كه نزديك وس زقب

#### كاب فيخرص لعنب

خرص كام سُلدى كان كان كان كان كان مسائل مين سے جس كے جبود علما روم ہم الائمة الث لثة فائل بين الم مَصَاء الدوم العبين اور شعى اور سفيان اور كاس كے قائل بين بين -

منعلق مماحب فأنيوفهميرا يهان چند بايس قابل ذكر بين (١) خرص كالعراية يعن اس كي شرع معسى

(۱) اس کاسکم، در فائدہ (۱۷) خرص کن کن چیزول میں ہوتا ہے مرف تمار میں یا جبوب میں بھی نیز شمار میں سے سکس تمر میں ہے دہم، خرص کے وقت رب المال کی رعایت میں کچہ مقدار عشر میں سے چھوٹری جائیگی یا نہنیں دھ، اگر بعدالجفان خرص کا خطأ بہونا ظاہر بہوتو اس صورت میں خارص ہی کے قول پر عمل ہو گا یا موجودہ صورت حال کو دیکھا جائیگا (۱۷) اگر کسی آفتِ سماویہ کیوجہ سے مالک کی بلا تقدی کے تمارقبل الجفاف ضائح ہوجائیں توزکو ہی ساقط ہوگی یا نہیں (۷) خرص کا نبوت من حیث الدلیل اور منکوین خرص کا جواب (۸) خرص کے بارے میں مسلک حنفیہ کی تحقیق۔

اب مشروح مدسيث وكتب نقة كى مدد سے يه مضامين لكھے جاتے ہيں والشرالمونق۔

بحث اقراً ۔ بخرص بالفنج والکسردولول طرح ضبط کیا گیاہے (از باب نفر) اس کے لئوی محنی نخین و تقدیر کے بہیں بعنی اپنی رائے اور انداز سے کسی ٹی کی مقدار متعین کرنا ، اور شرعًا درختول پر گئے ہوئے کھیلوں کی مقدار متعین کرنا ، کہ فی اکال یہ استے ہیں اور عندالجداد (درختول پر سے تو رائے کے وقت ) ان کی مقدار یہ ہوگی بندا اس میں اتنی زکو ہ واجب ہوگی جو عندالمجہور دراصل ایک تم کا معاہدہ ہوگی جو عندالمجہور دراصل ایک تم کا معاہدہ ہوگی جو عندالمجہور دراصل ایک تم کا معاہدہ ہوگی جو مندالمجہور دراصل ایک تم کا معاہدہ ہوگی عندالمجہور ہے مناعی کارب المال سے کہ تمہارے مال میں اتنی زکو ہ واجب ہے جو تم سے اپنے وقت پر لی جائی جائے ہوں ہے المال مقدار کو اپنے ذمہ میں لے لیتا ہے یہ سب کے عندالمجہور ہوئے تا لیال مقدار کو اپنے ذمہ میں لے لیتا ہے یہ سب کے عندالمجہور ہے کہ درب المال کے لئے تو یہ سہولت ہموجات ہے کہ وہ اپنے مال میں اس مقدار کو اس میں سے عطاء کرنا صد کرنا حدیث ویا وغیرہ اس لئے کہ درب المال کے پاس جومال ہے وہ اواء زکو ہ سے اس مال میں تھرف حرام ہے جب تک کہ ذکو ہ تہ نا ملہ دینا وغیرہ اس لئے کہ درب المال کے پاس جومال ہے وہ اواء زکو ہ سے اس مال میں تھرف حرام ہے جب تک کہ ذکو ہ تھ نا بلہ کے بہال قبل النے صدر وہ نائے میں ہیں ہیں ہیں ہیں تھرف جائم اللہ سے دہ اور نائر میں تھرف جائم اللہ میں تھرف جائم اللہ میں تھرف جائم اللے ہیں ہو مال ہیں تھرف جائم اللہ ہے اس کے اور فقاء رکو ہ تا ہو ہے اس کے اور فقاء کو درمیان ، المبتہ حنا بلہ کے بہال قبل النحوص مرف نگر ش یا رہیں ہیں ہیں۔

اور سخرص میں فقرار کا فائدہ یہ ہے کہ ان کاحق خیانت اور نقص سے محفوظ ہو جاتا ہے اس لئے کہ سارے ذکرۃ دینے والے امانت دار بہنیں ہوئے ہیں۔ اب یہ کہ سخرص عند الجہور واجب ہے یاست بہ مختلف فیہ ہے، حافظ فرماتے ہیں قائلین سخرص کے نزدیک اس کے حکم میں اختلات ہے، جبور فرماتے ہیں سخب ہے اور ایک وجہ شافعیہ کے بہال اس کے وجوب کی ہے جس کو صیمری نے نقل کیا ہے، اور مہنل میں ہے ذھب مالک واصحابہ الی الوجوب و ہو قول بعض اہل الظاہر وقول کا لشامنی، فالت الشافعی، والحنابلہ لیس اھ

بَه حَثِ ثالث من حَرْص عند الجمهور والائمة الشلة مرف تمراور عنب مين بين نيون مين بنين على الفول المشهور الاني رواية شاذة وعن الشافعي ومالك الرجواس مين (زيتون) ذكاة واجب بين يخرص مشروع بنين لعدم ورو دالنص.

لیکن زہری، اوزاعی، نیٹ کے نزدیک اس میں بھی خرص ہے لار ٹر تجب نیالز کو ق فیخُوص کالرُطک، اور بعض علماء کے نزدیک ومنم اللمام ابناری تمراور عنب کے علاوہ بھی ہراس بھل میں ہے جو دُطبًا (تروتازہ) ویا بشا دولؤل طرح کھایا جاتا ہو، اور جو کھا مذہب یہاں قاضی شریح اور داؤد ظاہری کا ہے ان کے نزدیک خرص تمر کے ساتھ فاص ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں بنیں ہے۔

اور حبوب وزروع میں بالاتفاق خرص مشروع بہنیں ہے۔

بَحثِ وَإِلِع ،۔ سُرْص کے وقت کچھ مقدار بچوڑی جائیگی یا کہنیں ؟ حنابلہ کے پیمال خارص کی حسب را کے ومصلحۃ تُکُتْ یار ُ بِع کا ترک کرنا واجب ہے کما فی نیل المارب ملا، یہ مقدار کیول بچوڑی جائیگی مالک کے سود کھانے اور ہدیہ وغرہ کرنے کے لئے۔ قال المحافظ فی الفتح میں وہ قال اللیت واحدوا سحاق وغیرہم وقال مالک وسفیان لایترک ہم شی و ہوالمشہور عن الشافنی اھ اور دلیل ترک آگے کتاب میں آرہی ہے۔

جَحْثِ خاهِسَ ۔ د ظہورا مخطأ فی الحرص بعد الجفاف، اس صورت میں مالکیہ کا ظاہر قول بیہ ہے کہ خارص ہی کے قول پرعمل کیا جائے اللہ کا طاہر تول بیہ کا کذا فی الفتح ول پرعمل کیا جائے گا ہوگا کذا فی الفتح وارشادالسالک مذلانی فقر مالک ۔

بَحثِ سَادِ دس . دا ورساوید اس صورت بین سب کے نزدیک زکرہ ساقط بوجائیگی بشرطیکہ جو کھوال بچاہے وہ نصاب ریا بخ وس کے بقدر نہو

بحثِ سکایع ، اس میں کام طویل سے بہر حال مصنف نے اس کسلسلہ میں یہاں دو حدیثیں ذکر فرائی ہیں حدیثِ عتّاب این آئرِیُدا در حدیث مہل بن ابی کُنْم و فیصل مقال کہا سکیاتی اور ایک تعیسری حدیث عائش ہو خرص ہیو دکے بارے یں ہ کہ آپ این رواحہ کو بھی کرتے ہتے ہود خیبر کے پاس ان کے باغات مخل کا حرص کرنے کے لئے لیکن اس تعیسری حدیث کا تعلق ذکو ق مسلمین کے خرص سے مہیں ہے (حالانکہ مقصود و ہی ہے)

ابن العربی کامسار بخرص میں ابوبکرابن العربی میرے خیال میں سب سے زیادہ کھن کر اور مُنصَفاله بات قاضی معتقد میں المجوں نے معتقد الماحوذی شرح ترمذی میں المبول نے معقد الماحوذی شرح ترمذی میں المبول نے معقد الماحوض کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا خرص کے بارے میں کوئی مدیث میں وہ کا دوارت کیاجس میں یہ ہے کہ حضورا قدس صلی الشرط یہ حلم میں میں یہ ہے کہ حضورا قدس صلی الشرط یہ حلم میں ایک مدیث اس میں میں جے ہے جس کو بخاری وسلم نے دوایت کیاجس میں یہ ہے کہ حضورا قدس صلی الشرط یہ حلم الشرط یہ حدورا قدس صلی الشرط یہ حدور الشرط یہ حدور الشرط یہ حدور المورا قدس صلی الشرط یہ حدور المور المور

ك قلت وفي كتاب الكافي مثلة وفي فقد مالك اللبن عبد البروالمشور من مذهب مالك انه لايترك الخارم شيئًا في جين خرصه وقدروى لبعض لمنتين اند يخفف في الحزم ويترك للعزايا والصلة وتخوع احد جب برک تشریف ہے جارہے سے قوراستہ س ایک بڑھیا کا باغ پڑتا تھا آپ اس بیں تشریف ہے کا ورجوم حابہ آپ کے ساتھ تھے آپ نے ان سے فرمایا اُحذوم کو کم سب اس باغ کے کھلول کا خرص کرد چنا نچے سب نے خرص کیا اور تو د کیسا تھ تھے آپ نے اس سے فرمایا اُحذوم کی مقدار معلوم بہنیں کیا کیا تھی اُپ نے بھی کیا اُپ کے خرص کی مقدار معلوم بہنیں کیا کیا تھی اُپ بھر جب بھوک سے واپ یہ بورہی تھی تو آپ نے اس عورت سے دریا فت فرمایا کہ اس میں سے کتنا مال دیم اِ اُرا اُواس میں سے کتنا مال دیم اِ اُرا اُواس میں مقدار بتائی ہو آپ کے خرص کے مطابق تھی ابن العربی فرماتے ہیں اور اس کے قریب قریب دبغا ہم بھوت اور صحة میں محدیث اِس کے خرص کے مطابق تھی ابن العربی فرماتے ہیں اور اس کے قریب قریب دبغا ہم بھوت اور صحة میں محدیث اِس کے خرص کے مطابق کی کھوت اور سے میں ایس الدکوری میں بین الوری کے بین ایس العربی فرمانی وہ موری کے بارے میں دوایات جسی کسی بھی ہیں دوتی میا ضیف کہ ایس ایس اور اس کے فرمانی میں موری کے بارے میں دوایات جسی کسی بھی ہیں دوتی میا ضیف کہ بین موری کے بارے میں دوایات جسی کسی بھی ہیں دوتی میا ضیف کہ بین موری کے بارے میں دوایات جسی کسی بھی ہیں دوتی مان خیس بھی دوری کہ خرص کے بارے میں کوئی مدیث بہیں ہے حالان کہ آپ کے ذمانہ میں ذریق کے بارے ہیں کوئی مدیث بہیں ہے حالان کہ آپ کے ذمانہ میں ذریق کم بارے ہوں کے بارے ہیں کوئی مدیث بہیں ہے حالان کہ آپ کے ذمانہ میں ذریق کم بار کے بارے میں معشر بھی واجب ہے ایس کوئی کو مدیث بہیں ہے حالان کہ آپ کے ذمانہ میں ذریق کی مقتل اور اس

امام طحاوی کی را مراعلی کی را مراعلی کے نہ ہوتا تھا بلکہ مرف اس کئے کہ معلوم ہوجائے کہ ان با فات ہیں جو مال ہے اس کی کرائے کہ معلوم ہوجائے کہ ان با فات ہیں جو مال ہے اس کی کیا مقدار ہے تاکہ معلوم ہوجائے کہ ان با فات ہیں جو مال ہے اس کی کیا مقدار ہے تاکہ بوقت تاکہ بوقت میں ہوا مالی کے اس کی اور طحادی کیا مقدار ہے تاکہ بوقت ہوتا تھا اور مؤخرا لذکر کے نزدیک بہود کے ساتھ نزم الزام محم کے لئے ہوتا تھا اور مؤخرا لذکر کے نزدیک بہود کے ساتھ نزم الزام محم کے لئے ہوتا تھا اور مؤخرا لذکر کے نزدیک مرف معرفی مقدار کے لئے تاکہ ان کی خیانت کا بیتہ چل سکے۔

ابن رُسْد مُالکی نے بھی اس بات کا اعتراف کیاہے کہ خرص کو معتبر ما ننا امول وقوا عد کے فلاف ہے ( پھر مانتے کیوں بیں؟ لاجل الانٹر ) خلافِ اصول اس لئے ہے کہ اس میں بیع مزاہد کی شکل ہے اور بین الرِّطب بالتمرنسيّة کے قبیل ہے ہے جو بالا تفاق ممنوع ہے اھ

نهی و الخرص کی ترزی است که این کهتا بول امام طحاوی نے خرص کے خلاف ایک مریک حدیث بھی دوایت کی ہے۔ مارک میں میں میں استران میں میں میں میں میں اللہ میں اللہ وسلم بنی عن الخرص وقال ارئیم ان صلک

له بظاہران العربی کے کہنے کا مقصدیہ ہے کہ یہ ایک عدیث گومجے ہے لیکن اس میں اس بات کی تقریح کہاں ہے کہ آپ نے یہ ضم لاعذا می کی بظاہران العربی کے کہنے کہ ہوتا تو بھر آپ اس کی تقاد آگے عدیث میں یہ ہے کہ آپ نے اس خرص کے مطابق اس نے ذکوۃ وصول فرمائی اور اگریزخرص الزام حکم کے لئے ہوتا تو بھر آپ اس عورت سے بول دریا فت فرمائے کہ تکھیں کس کا انداز میجے نکلم ہے صفا عادم میں انداز میجے نکلم ہے صفا منہ من سباق کلامہ والتر تعالی العمریں ۔

الترائیب احد کم ان یاکل مال اخید بالباطل اگرکوئی کے کہ بھرائی یہود کے ساتھ کیوں خرص کرتے تھے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہود سے خرص حرف معرف مقدار کے لئے کیا جاتا تھا نہ کہ الزام حکم کے لئے (قالم الطحادی)

میں فعرف مطرف سے حرب النبی کا ہوا ۔

ہمارے خلاف نہیں ہے اس لئے کہ اگر اور میں النبی کا ہوا میں تو پھر ہم بھی اس صورت میں خارص کے قول پرعل ہمیں کرتے، احقرع ض کرتا ہے کہ باغات کے بھلوں کا جولوگ کا دوبار کرتے ہیں وہ تقریبًا ہمیشہ ہی اس طرح کی بات کہا کہ نے ہیں کہ ہمارا اتنا نفقها ان ہوگی توریق بھراختان اور نزاع کی شکل ہوجائیں گئی۔

دیجی تناص بر گذرشته مباحث سے یہ بات معلوم ہو بی کہ حنفیہ خرص کے قائل نہیں ہیں بینی اُس طرح جس طرح جمہور
کیتے ہیں کما تفذم التقریح بذلک فی کلام الطحاوی، علامی بین کے کلام سے بھی یہی معلوم ہوتاہے اور دوسرے شراح حدیث نے
مجھی اس سئلہ میں حنفیہ کاخلان نقل کیا ہے ، حضرت شنخ جر او جزیک لکھتے ہیں اسی لئے اکثر فروج حنفیاس سئلہ کے بیات خالی میر مرفق کے بار میں حفر میں تفریح میں میر تریذی (الکوکب الدری) وتقریم مرفق کے بار میں حفر میں تفریح ہے کہ حنفیہ کے نزدیک عشر وحزاج دو تو ہی ہوں برخوص دبالہ مین الدی اخذہ الجہور) جائز ہے البتہ مزارع تہ میں جائز نہیں اسی طرح حضرت کی نقریم بخاری دلائم الدراری) ہیں مجھی اسی طرف اشارہ ملتاہے کہ خرص عشرا ورع تہ وغیرہ میں جائز ہیں جائز ہیں البتہ حزص بالبیع دبیع مزابنہ) وہ جائز بہیں تعارف شبہتہ الربوا خرص فی الزکو ہیں بنیں ہے۔

، کارے حفرت شیخ او کو حضرت گنگورائے اور نقل مذہب پرالیمالگ ہے کہ کچو تعجب کے دکیونکہ بہت سے علمار احناف کی نقریج کے فلان ہے ) اس کے ہا وجو دشیخ رو نے حاشید کو کب میں حضرت افدس گنگوری کے کلام کی حتی الامکان توجیہ فرمانی نے داس کو دہاں دیکے لیا جائے ) اسی طرح مولانا الورشاہ کشیری کی نقار بر بخاری و ترمذی (فیض الباری وعرف الشدی) میں لکھاہے کہ اس کہ سئلہ میں حنینہ اور جمہور کا کوئی خاص اختلاف بنیس ہے نیکن احقر کو اس میں یہ فلجان سے کہ جمارے فقیمار اس کو اپنی کتب میں کی کتب میں فیرس کہ ملت ہے بلکہ ان کا کتب میں تو یہاں تک کتب میں فیرس کے باغ دالے کو اپنے باغ کے مجلوں میں قبل الخرص تقریح ملتی ہے کہ باغ دالے کو اپنے باغ کے مجلول میں قبل الخرص تقریح کرنا حمام ہے ہمارے یہاں تو ایسا بہتیں ہے۔ فتد تر قریح المکول فی توضیح بڑہ المسئلہ و بیان منعلقا تہا والشرا لمونق۔

ان مباوث برمطلع ہونے کے بعداب آپ مدیث الباب کو پلجئے۔

عن عناب بن اسميد قال امررسول الله صلى الله عليه وسلم الله يُخرَصُ العِنْبُ كَمَا يُخرَصُ النحل ويَخرَصُ النحل ويَخدُون وكوانة رُسِبًا كما فرحن دصد قد النحل تمرًا -

من رو من رفی اس معدیت کی تشریح یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک مجور کی ذکرۃ بیس وطب لیعی تروتا زہ مجور کو کی نین مسروع میں مسروع میں اس کے کہ اِدّ خار اُسی کا ہوتا ہے رُطب ذخرہ بنا کر انہیں رکھی جاتی بہت ملدر طرح ان ہے علی ہذا القیاس عِنب کی زکواۃ بعدا بحفاف جب وہ زَبین بن جاتی ہے کی جاتی ہے اسلے ان دونوں چیزوں کا خرص اس کیا ظاسے ہوتا ہے کہ یہ رُطب تمر سننے کے بعدا ورعنب زبیب بننے کے بعداس کی مقدار کمتی ہوگی ؟ جنا بخد جمہور کے نزدیک معتبرات کا جو نھا بہت یا پنے دست وہ بعدا بحفاف ہی ہے۔

عدیث الراب کا حنفیم کے محدیث سنن اربعہ کی روایت ہے اور قائلین خرص کی دلیل ہے لیکن بیمنقطع ہے اس کے کروٹ الرکاب کا حنفیم کے اس کے کہ مطرف سے حواث کی دلازہ کی ہنیں پایا، کی طرف سے حواث ابن المسیب کی ولادۃ خلافتِ عمریس ہے اور عتاب کی وفات اس دن ہے جس دن صدیقِ اکبر

ى وفات بهونى قال المنذرى انقطاء ظاهرٌ، لهذا حِبَّت منهن -

#### باب فزالخرص

خرص کام فہوم عن الحقید و عند مہور الحرار الدون کے بعد کتنے ہوں گے تاکد ابھی سے بہعلوم ، موجائے ہیں کہ اس باغ میں سے تقریبًا اتناعظ وصول کونا ہے جس کی تحقیقی مقدار بعد الجفاف متعین ہوگی ، خرص کا یہ مفہوم حنفیہ کے مسلک کے بیش نظرہ اور جہور کے نزدیک اس کامفہوم مقدار عشر کا فیصلہ کر دینا ہے جس کا مالک باغ کو ابھی سے ذمہ دار بنادیا جا تاہے کہ عشر لینے کا جب وقت آئیگا توہم تم سے اتن زکوۃ لے لیں گے ۔ یہاں پریدا شکال ہوتا ہے کہ مصنف کو اولا مطلق خرص کا باب قائم کرنا چاہی ہے کہ مصنف نے اس کے خرص کا باب قائم کرنا چاہیں ہے کہ اس دوسرے باب سے مصنف کا مقصود نفس خرص کو بیان کرنا چنیں ہے تاکہ اشکال وار کا جواب یہ ہے کہ اس دوسرے باب سے مصنف کا مقصود نفس خرص کو بیان کرنا چنیں ہے تاکہ اشکال وارد ہو بلکہ خرص سے متعلق بعض دوسرے احکام بیان کرنا ہے فلا اشکال ۔

عن عبدالرحلى بن مسعود قال جاءسهل بن ابى حقة الى مجلسا قال امريًا ويسول الله صلى الله عليه وسلم ذَاحَوْ صُمْ مُن حُدُو الدَّرُ وَعُوا الدُّكُ وَ الدَّرُ عَوْ الدُّكُ وَ الدَّرُ عَوْ الدَّرُ عَمُ الدَّرُ عَلَى الدَّدُ عَلَى الدَّدُ عَلَى الدَّرُ عَلَى الدَّدُ عَلَى الدَّرُ عَلَى الدَّدُ عَلَى الدَّدُ عَلَى الدَّدُ عَلَى الدَّدُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

مشرے حکورثری واضم است است کے پہلے جملہ کا مطلب یہ کہ جب تم خرص کر چکو تو کھل توڑ لو یعنی باخ والوں کو توڑنے م مسرح حکورثری واضم است کی اجازت دیدواس لئے کہ کھلوں کا توڑنا یہ خارص کا کام بنیں ہے بلکہ مالک باغ کا ہے، توڑنے سے مرادیہ کے کان کواس میں تفرف کرنیکی اجازت واختیار دیدو، اس سے بظاہر معلوم ہور ہاہے کہ قبل کوم مالک کو این مال میں تفرف کرنیکا اختیار بہیں ہے چنا بخہ شانعیہ وغیرہ کا مذہب یہی ہے کم اتقدم تفصیلہ۔ یر حبید و اور الم کا صیغہ ہے جَدِّ د دال مجمد کے ساتھ ) سے ، جس کے معنی تطع کے ہیں، اور بعض تنوں میں یہ لفظ فک و المحمد کال مجملہ کے ساتھ ہے جَدِّ سے امر کا صیغہ ، جس کے معنی کوسٹش اور سعی کے ہیں بعنی جب تم خرص کروتو خوب المجھی طسرت کوسٹش کیسا تھ کرو ایسانہ ہو کہ فقراء کا یا مالک باغ کا نقصان کر جا و (بے احتیاطی کیوجہ سے) بلکہ میچے میچے انداز لگاؤ، اور دال مجملہ کی صورت میں بھی پہلے معنی ہو سکتے ہیں اس لئے کہ جد اور جداد کے معنی قطع کے بھی آتے ہیں، اور بعض ننول میں فک فرا ہے اخذ سے امر کا حیف ، لین جب تم نے خرص کرلیاتو دجب ذکوۃ لینے کا وقت آتے ، تواس خرص کے مطابق ذکوۃ وصول کر ہو۔

رك المعدوية والمستن ومي المنذري والحديث اخرج الترمذي والنسائي أه وعزاه الحافظ في الفيح الى الستن وميح ابن حمان، مع المحرف المحرف المعدود بن نياد الانصاري المحرف ا

## بَاجِمِ فِي يُخْرَصُ لِلمُّرَ

عن عائشتہ انھا قالت وہی تذکرشان خیبر کان آلنبی صلی الله علیہ وسکم بیعث عَبْد الله بن رواحة کو فینگر کُن النعن حیدن یَطِیبُ متبران ہو کی مند، عبدالله بن رواح خرص کے اہر سے اس لئے آپ ان کو یہودِ خیر کے باغات کی طرف بھے کر آل سے خرص کراتے تھے۔ باغات کی طرف بھے کر آل سے خرص کراتے تھے۔

صدیث سے معلوم ہواکہ خوص تمار بگر قوصلاح کے بعد ہونا چاہیے اس سے پہلے ہمیں یہی جہور کا مسلک ہے اور بہ کہ خرص

ين خارم واحد عدل كا قول معترب وبه قالت المالكية والحنابله وجاعةً من الشافعيه ان كان عدلًا عارفًا وقال جماعة و من الشافعيه لائد من الاثنين دمنل،

# ناب مالايحوزمول للم في الما

عن الى امامة بن سهل عن ابيرقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجُعُرُ ورولون الحبيق

اس مدیث کے داوی سبل بن مینف ہیں اور سبل سے ان کے بیٹے ابوا مامہ جن کانام . اسعد م ہے روایت کرتے ہیں کہ آم فصدقہ الثاريس اسسے منع فرمايا کہ جعرور (بروزن عصفور) اورلون الحبين لى جائے يد دو گھٹيا قسم كے كھور كے نام بين جيساك خود روايت ميں مذكور سے، لكھاسے كمين منسوب ب ابن مبين كيطرف جوايك شخص كانام ب، ذكوة وعشر كاها بطه يب كه وهمتوسط درج سع لى جائ مذكه الدارب سے عدہ ، دارقطیٰ کی دوایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ معدقہ میں ردی قیم کی تھجور دیستے ہتے تو آیم نے منع فرمایا اوريه أيت شريف نازل مونى ولانتيمتو العظيف مِندتك فِيفة وك ادرايك روايت بل سع منى رسول الشرصلى الشرطليه وسلم ال يونفذ من الصدقة الريزالة ، رذاله بمعنى ردى مجور (منهل)

عن عوف بن مالك قال دخل علينا رسول الله عليه وسلم المسحد وبيد لاعصًا وقدُّ علَّى رصل مِنَاقِنَا حَشَفًا فَطَعِن بالعصافى ذلك القِنن قِنَا قان كفت وكسره كے سائة دولوں لغت ہيں اور ايسے ي قِنُوراهِم القاف وكسرها) بمنى خورية وكهجورا ورحشت خشك ردى تمر يعى ايك خص في ردى كهجور كاخوشه مسجد بنوى مين (برائے فقراء) ٹانگ دکھا تھا تواس کو دیکھ کرائٹ نے چھڑی سے اس کوبلایا اور ناراض ہو کر فرمایا کہ اس کو نٹکانے والا اگر چا بتاتواس سے اچھا خور شریحی نشکا سکتا تھا مگراس نے بہنیں چاہا اب انٹرتعالیٰ اس کو بھی اس کے بدلہ میں قیارت کے دن الیبی ہی كمينا كبوري كعلائيس ك، قيامت كدن كعاف سي بطام رحقيقة كهانام إد بنيس به بلكاس معلب سيدكي سراكا جکھنام ادب جزاءِ اکل پر اکل کا اطلاق مشاکلة ہے اور حقیقتِ اکل بھی مراد ہوسکتی ہے بایں طور کہ الشرتعالیٰ برو زِ قیامت اُس تخص کے اندراکل کی خواہش ورغبت پر افر ادیں اور پھرایسی ہی گھٹیا کھوراس کو کھلائیں (مہل) دراصل محابُهٔ کمرام میں جوحفرات باغ والے یا اہل وسعت تھے وہ الیساکرتے تھے کہ نا دار لوگوں کی نیت سے مسجد میں تھجور کے سوشے لٹکا دیتے سکتے ماکہ جب یہ لوگ نماز کے لئے مسجد میں ایس تواس میں سے ایک دو دانہ اکھور تو اگر کھالیں، أكد باب مقوق المال "مين ايك مديث أراى م النارسول الترصلي الترمليدوس لم آمرَمن كل جادٍّ عشوة أونسيق

له ماد امم فاعل ب حد بعن القطع سے ، بعن مجدود (درخت سے توٹی بوئ مجور الین مردس دس محبور د س خرم میں ابقرام الصدير ا

## باب زكؤة الفطر

جانناچاہیے کہ زکو ہ کی دوسیں ہیں زکوہ کالیہ اور دوسری تیم ذکوہ بدنیہ جس کوصد قد الفطر کہتے ہیں ، مصنف جسب قیم اول کے فروری اور اہم ابواب سے فارغ ہوگئے تو اب پہال سے اس کی قیم نانی کو بیان فرماتے ہیں بھراس سے فارغ ہوکر مصنف بقیہ ابواب الزکو ہیاں کریں گے۔

مرف الفطرسية على مهارت من علم في المن المرابع على يهال شروع مين يهيد چندامور كاجان لينا طالب علم ك لي مفيد مرف الفطرسية على مهارت من مرابع من المربع عبد المربع ال

بین (۱) صدقة الفطر کالشمیه اور وجراشمیه (۱) اس کی مشروعیة کاسال (۳) اس کا حکم شرعی مع اختلاف انکه (۲) صدقة الفطر کا سبب وجوب (۵) شرط وجوب اور کباغی اس کے شرائط میں سے بیا بہیں (۱) وقت وجوب (۷) کیفیت وجوب وهل له قصناه ان لم یوکد یوم العید (۸) کیاعبد بر بھی واجب ہے اگر ہے تو ادار کون کرے گا وہ خودیا اسکی طرف سے مولی ۹) صدقة الفطر کی مقدار اور مقدار حنظر میں اختلاف (۱۰) صدقة الفطر من الاقط کا معیار اور حکم۔

مبحث الآل ... صدقة الفطرك أسماء كئى بين، زكوة الفط، زكوة دمصنان، زكوة الصوم، صدقة الرأس، صدقة النفوس، زكوة العدن مدقة البدن النفوس، زكوة البدن النفوس، زكوة البدن مستقلة الفطرين اصافة الى وقت الوجوب بي يالى الشرط كهد ليجيئ، اور صدقة الرأس والبدن مين اصافة الى السبب بيد الماستعرف بجرفط مين دو قول بين بمعنى فطرت وأصل خلقة ، بمعنى الاقطار وبهوا للظهر فقد ورد في صديت «زكوة الفطرين دميضان» وقالم الحافظان ابن حجروالعينى )

بَحثِ ثانی: سیر بیری بین عیدسے دودن قبل، آپ نے عیدسے دوروز قبل لوگول کوخطبه دیا جس میں صدقة الفطری تعلیم فرما ی صلی الله علیه و کسل فرمت و کرسم دوقد تقدّم شئ منه فی مبدأ كتاب الزكورة )

مَحْتِ ثَالَت ، اس میں جار قول ہیں ، ائمة ثلاث اور جہور کے نزدیک صدقة الفط فرص ہے ، اور حنفیہ کے نزدیک و اجب، اشہب مالکی، وابن اللّبّان شافعی کے نزدیک سنت مؤکدہ ، ابو سجر بن کیسان الامم اور ابراہیم بن علیہ کے نزدیک منسوخ ہے نوریک اللّم ملیہ و کم بھدقة الفطر قبل ان ننزل الزكوۃ تم نزل فرفیة الزكوۃ فلم یا مرنا و لم بنہنا (دواۃ احمد وابن خریمہ والنسائی وابن ماجہ والحاکم) لیکن یہ استدلال صحیح نہیں اذنرول فرض لا بدل علی سقوط فرض آخر۔

دبعتیر سے گذشتہ سے کم اذکم ایک خوشر مسجد میں ٹا نگاجا وے۔ (لطیف) الکوکب الدری بین اس حدیث سے ایک لطیف استنباط بھی فرمایا ہے وہ یہ کرمسجد کی چھت میں گری کے زمان میں ہوا کے لئے پینکھ لٹکا سکتے ہیں ۱۲ لئہ یہ حدیث ہارے یہاں «کتابالزکوٰۃ ، کے شروع میں بھی گذر دلی ۱۷ نے امحال کم ہم میں یہاں تبقاللا و جزاس طرح ہے اذسعة داخر ض البدل علی سعوط فرض آخر احدید سبقت اللم ہے ۱۷ (فامدُه) ائمه ثلاثة كامذىب اگرچەصدقة الفط كى فرمنيت لكھا ہے ليكن اس كے بادجود ان كے نزديك اس كامنكر كافر بنيں ہے كيونكہ فرض سے مراد ان كى فير فطعى ہے اور حنفيہ كے نز ديك فرض فير قطعى بنيں ہوتا وہ ہميشہ فطعى ہى ہوتاہے بلكہ فير قطعى كووہ دا برب سے تعبيركرتے بيں يہ ايك مستقل اختلافى واصو لى مسئلہ ہے كہ احناف كى اصطلاح واجب كى ہے اور جمہور كے نزديك فرمن فيرقطبى بس يہ اختلاف حرف تفظى ہے تقيقى بنيں۔

بَحْتُ مِنْ مِنْ بِع : مدقة الفطر کاسب وجوب رأس کیورد او پی طیه ولایت تا تَدَّ به لها فی العدد بیث عَهدات تو موثون کین ده ذات جس کو موند (نفقه دغیره) آدمی برداشت کرتا ہے اور جس براس کو ولایتر تا تمه ماصل بهو، اسکااولین مصداق تو آدمی کی خود این ذات ہے اور اس طرح اس میں اس کی اولادِ صفار بھی داخل ہے، اولادِ کبار اور زوجه اس میں داخل ہے، اولادِ کبار اور زوجه اس میں داخل ہے، اولادِ کبار اور زوجه اس میں داخل ہے ماری برآدمی کو ولایتر تا تمہ ماصل نہیں بونی، چنا نچه حنفیہ بلکہ جمہور وائمہ ثلاث کے نزدیک اولادِ صفار کا مسئلہ میں ان پر آدمی کو ولایتر تا تمہ ماصل نہیں بولی بی سے کہ اگر وہ مالدار بول تو باب برواح و بروجہ کہ ان کے طرف سے وہ اداء کر سے دیکن ام محمد کا اس میں اضافات ہے ان کے نزدیک من براس کا صدقہ نہیں ہے، کی ماری میں ان کا صدقہ بندی ہو اور آگر دہ متیم بواس کے باپ نہ بولو پھر کسی پراس کا صدقہ بندی سے اور زوجہ کا مسئلہ بھی اختال فی سے جمہور ومہم الائمة المث لذکہ ورائس بری ہے جبیا کہ اس کا صدقہ زوج بروجی علی ان کے نزدیک ذوجہ کا صدقہ الفط و خود اس بری ہے جبیا کہ اس کا صدقہ زوج بروجی مال کی زوجہ کا صدفۃ الفط و خود اس بری ہے جبیا کہ اس کے مال کی زکوۃ خود اس کے مال میں واجب جس طرح نواسی کے اس میں مسلک سفیان توری ، ابن المنذر، وابن سیرین اور ظاہر یہ کلیے ۔

حنفیه کااب تدلاًل علیٰ کل ذُکوِ اُورُانٹی انحدیث سے ہے اس میں روج بھی آگئی، اورغیرمن کوحرہا لغہ عورت کا صدقہ لوّ مالا تفاق خوداسی برہے -

بحث خامس المسلک اور مالکیدی ایک روایت ہے جمہور کے نزدیک صدقۃ الفطر کے وجوب کے لئے نصاب شرط ہنیں بلکہ بہیں یہ حنفیہ کا مسلک اور مالکیدی ایک روایت ہے جمہور کے نزدیک صدقۃ الفطر کے وجوب کے لئے نصاب شرط ہنیں بلکہ غنی اور فیچر سب برواجب ہے صرف یہ فردی ہے کہ اس فی کے پاس اپنے اور ابنے اہل وعیال کے ایک ن کے نفقہ کے علاوہ انزامال ہو کہ اس میں سے صدقۃ الفطرا داء کر سکے بہی مسلک امام شافعی واحمد ومالک دفی روایۃ) کا ہے لیحدیث تعلیۃ بن ابی صحیر مرفو عاعد المعنف دجو الکے باب میں آرہی ہے) وفید علی کو غنی اُوفقہ براتم افقہ بیک کو ترجیح دی ہے دبومالکیدی بھی ایک روایۃ ہے) اس لئے کہ اون الموجئی تعلیہ ان اوادیت محید کا مقابلہ ہنیں کرسکتی جن سے عنی کا شرط ہونا معلوم ہوتا ہے، لاصد قدۃ الاعدی ظہر خبی و جبرہ اوادیث محید ہیں، اس طرح اصول کا نقامنا بھی بہی ہے اور وریث تعلیہ اول توضیف ہے اسک کہ اس کی سند و جبرہ اوادیث میں اس طرح اصول کا نقامنا بھی بہی ہے اور وریث تعلیہ اول توضیف ہے اسک کہ اس کی سند

من سے بے بس فقر سے فقر نسبی مراسب بعن وہ غنی جو کہا یہ ا غنیار کے اعتبار سے فقر ہے۔

بعث سکوی سکاد میں ۔ یہ پہلے آپکاکہ صدقہ الفط میں، فطرسے مراد افطار موم ہے لہذا اس کا وقت وجوب وقت افطار ہے ، سابد افطار ہے وقت الفط میں، فطرسے مراد افطار ہے ، سابد افطار ہے وقت افطار ہے وقت افطار اللہ العید کا شروع ) اور حنفیہ یہ کہتے ہیں یہ افطار توشر دغ دمضان سے ہور ہاہے یہ مراد نہیں بلکہ وہ فاص وقت افطار ہوایک ماہ کے بعد ہور ہاہے یعنی عید کے دن طلوع فجر کا وقت لیس بوشخص اس وقت موجود ہوگا اسی پر صدقہ الفطر واجب ہوگا اور جوشخص اس سے قبل مرجائے یا جو بچہ اس وقت کے گذر نے کے بعد پیدا ہو اس پر صدقہ الفطر نہ ہوگا اور ماکسی کے اس میں دو اول قول ہیں مشل المذھیین ، اسی طرح امام شافنی کے بھی ان کا قول جدید مثل احد کے ہے اور اور ماکسی کے میں دو اول جدید مثل احد کے ہے اور قول قدیم میں دو اول جدید مثل احد کے ہے اور قول قدیم میں دو اول جدید مثل احد کے ہے اور قول قدیم میں دو ہواری ساتھ ہیں دعین میں ۔

کیخٹِ سکا بع ہ۔ دکیفنیت و ہوب این اس کا وجوب تموشعاہ یا کمفیقاً دغیر تموشع ) فعندالحفیہ ہی من الواجباً الموسعة فوقت اداء ہا جمیع العجم مثل الزکرۃ ،اور ائکہ تمالات کے نزدیک صدقة الفطر واجبات غیر موسعہ میں سے ہے چنانچہ انکے نزدیک اس کی تاخیر لوم حید سے حرام ہے لیکن اس وقت اداء نہ کرنے سے ذتہ سے ساقط نہوگا، پھر امام شادفی واحمد کے نزدیک توبعد میں دینا قفار شار ہوگا اور مالکی کے نزدیک یہ دینا ہوگا تواداء ہی لیکن تاخیر کیوج سے گناہ ہوگا اور مالکی کے نزدیک یہ دینا ہوگا تواداء ہی لیکن تاخیر کیوج سے گناہ ہوگا اور مالکی سے نزدیک یہ وہائے ہے ، اور ابن القیم کے نزدیک صلوۃ العید کے بعد اس کے دینا ہوگا و مسئے بنل واسٹے بنل ہوگا کہ وہ سے کہ منا وہ اسٹے بنل ہوگا کہ کا دقت نہیں رہتا بلکہ ساقط ہو جا تا ہے دبنل وجاسٹے بنل )

بَخْتُ ثَامِن ، مریث میں ہے علی کل حسّر اوعک بی اس کے بیش نظرداؤرنا ہری کامسلک یہ ہے کہ صدقہ الفطر عبد برہی واجب ہوتا ہے اور اسی کے ذمہ ہے اس کا اداء کرنا اور سید پر لازم ہے کہ اس کو اکتساب کی مہدت دے تاکہ وہ کما کر اپناصدقہ الفطر خود ادا کر سکے جس طرح نماز کے لئے اس کو وقت دینا صروری ہے

اور جہور وہنم الائمۃ الا ربعۃ کے نزدیک عبد کے صدقۃ الفط کی ادائیگ ستید پر ہے اب یہ کہ ابتداء ہی سے ستید پر ہے یا ابتداء تو عبد پر داجب ہوتا ہے ہور سے تعلق ہوتا ہے ، اس میں شافعیہ کے دونوں قول ہیں، اور حنفیہ لوں کہتے ہیں عبد میں اہلیت وجوب ہیں ہے بلک عبد کا صدقۃ داجب بھی مولی ہی پر ، ہوتا ہے اور اداء بھی اس کے ذمہ ہے۔ یہاں دواختلات اور ہیں ایک یہ کہ عبد ضدمت اور عبد تجارۃ میں فرق ہے یا بہیں، لیسے ہی عبر سلم اور غیر سلم کے حکم میں فرق ہے یا بہیں ؟ یہ اختلافات آئندہ صدیت کے ذیل میں آرہے ہیں۔

بَحْثِ تَالْسَعُ وعَاشْرِ - كَابِيان انشار السُّرِتَعَالَىٰ ٱللَّهِ صِيثَ كَذِيلَ مِن آكَ كَا

عن ابن عباس قال منرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكولاً الفِطرِط مِعرفةً للصِّيام من اللغووالرَفِيْتِ ا

وطُعَهِ للساكين الخ

صرفة الفطركي مشروعية من حكت اس صديث يس صدقة الفطرك مشروعية ادراس كى حكمت بيان كالمئ المعنى من الفطركي مشروعية من حكمت بيان كالمئ

دوسرے یہ کہ نقرار کا اس میں فائدہ ہے دارقطیٰ کی ایک دوایت میں ہے آئنو کھم عن الطواف می هذااليوم کہ نقرار کوعيد کے دن اطلب معاش میں کلیوں میں اور بازاروں میں اگشت کرنے سے ستنی کردو۔

حدیث الباب کے بارے میں حافظ منذری نے لکھاہے والحدیث اخرج ابن ماجہ احد معلوم ہوا یہ حدیث صحاح سقہ میں سے مرف البوداؤد اور ابن ماجہ میں ہے، امام بؤوی فرماتے ہیں اس حدیث سے بعض علما رنے اس پراستدلال کیا ہے کہ مبی پر صدقۃ الفطر مہنیں ہے اس لئے کہ تطبیر کا تعلق تو اتم سے ہوتا ہے اور مبی آتم بہنیں ہے، اسی طرح صن بھری اور مبی آتم بہنیں ہے، اسی طرح صن بھری اور مبی الم بہنیں تو تطبیر صیام کہاں ہوا ، لیکن اس کا جواب یہ دباگیا ہے کہ «طبرۃ للحدائم» یہ قید غالب الناسس کے لحاظ سے ہے ہر جگہ اس کا تحقق خروری ہمیں مثلاً جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو بلکہ وہ شخص مخقق الصلاح ہوتو کہا اس میں مرجکہ اس کا تحقق خروری ہمیں مثلاً جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو بلکہ وہ شخص مخقق الصلاح ہوتو کہا اس میں واجب ہنوگا۔

### باب عاتودى

صدقة الفطركب مك اداكياجا سكتاب المسلم بركلام ابتدائى ابحاث مين گذرچيكاكه صدقة الفطر واجبات موشعة مين سے بهت سابع يهى ہے۔

عن ابن عهوقال أمرنارسول الله صلى الله عليه و بلم بزكولا الفطران تؤدى قبل خروج الناس آلى الصورة قال فكان ابن عهد مؤدمها قبل ذلك ما لموج واليومين -

مرود الفطر کی تعدیم کمینک کارسے اس میں یہ دوسرام کدے دوید کے مدقۃ الفطر کی تعین جائزے یا ہمیں؟

مرود الفطر کی تعدیم کمینک کارسے کا الکیہ اور حابلہ کے نزدیک عیدسے منابلہ کی ایک دودن قبل دے سکتے ہیں کہا ایک دوایت حفیہ کی ایک دوسال تعیل کی ہے، حنابلہ کی ایک دوایت یہ ہے کہ نفست در مضان کے بعدسے دینا جائز ہے جس طرح اذاین فجر نفست لیل کے بعد اور روانگی اذم دلفہ نفست لیل کے بعد سے جائز ہے، اور عندالشافنی دمضان کے کسی بھی حقہ میں دے سکتے ہیں دمضان سے قبل دینا جائز ، نہیں اور یہی ایک دوایت حفیہ کی ہے ہارے یہاں اس میں مختلف دوایات ہیں چنا نجہ دواس سے پہلے گذر چکیں اور تبیری دوایت یہ ہے جس کو

له يترجرومطلب مار ي نخرك الحاط سے ووربعض مون مين وطرة العمائم ب وال مطلب يه بوكا كروزه داركي تطبير ف الاثم موجام -

اصح كماكي ب كدمطاقً تقديم جائز ب ولوهلي رمضان (او جزمايه)

بابكم لؤدى فأصدقة الفطر

مدون الفطرى مقدار المسرون الفطرى مقدار جملاسيار مذكوره في الحديث مين عندالجبور ومنهم الائمة المشلة المك صدقة الفطرى مقدار جملاسيار مذكوره في الحديث مين عندالجبور ومنهم الائمة المشلة المك صاعب حفظ مين حنفيه كالجمود سع اختلاف بعضفيات ألمنذر المك ماعب المائد المنافري وقت كيساته، اور محابة كرام كي ايك جاعت كا مزم ب اس كوثابت كيا سه اور يمي مذم ب معميات أوراب المبارك كا اور يمي ايك روايت به ابن جبيب ما لكي سه، ها فظ ابن قيم ا در ان كري ختم ابن تيميه كاميلان عمى اس طرف به ابن تيميه فريات بين امام احمد كا بو مسلك كفارات مين به كده وه كفادات مين حنط كا نفسف ما المنابول بين غير حنط بين المواد و رقاعنا صدقة الفطر بين بحي يمي به كدف مناع بواه ليكن مين كهما بول كد حنابله كي كتب مين تعري به ايك صاح كي اور بظام رامام نؤوي سي شرح مسلم مين سبعت تلم بودي كدامام احمد كا مسلك شل حني يك منابع الكري المام احمد كا مسلك شل حني يك منابع الكري المام احمد كا مسلك شل حني يك منابع الكري المام احمد كا مسلك شل حني يك منابع الكري المام احمد كا مسلك شل حني يك منابع الكري المام احمد كا مسلك شل حني يك منابع الكري المام احمد كا مسلك شل حني المرابع المنابع المرابع المنابع المرابع المرابع المنابع الكري المرابع المنابع المرابع المنابع الكري المرابع الكري المرابع المرابع المنابع الكري المرابع المرابع المنابع المرابع المرابع المنابع الكري المرابع المنابع الكري المرابع المنابع المنابع الكري المرابع المنابع المنابع الكري المرابع المنابع الكري المرابع المنابع الكري المرابع المنابع المنابع الكري المنابع الكري المنابع المنابع

عن ابن عهدر من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فزمن زكوة الفنطر رقال فيد فيما قراً لاحتى مالك وكوة الفنطر في رصف بن القوسين والى عبارت جمل معترضه به شروع سنديس يد آيا تفاعبد الله بن سله فرمات بين مد شنا مالك وقرارة ملى مالك

ر المستقل المستقل المعنى عبدالتربن سلم كوير عديث امام مالك سے بطريق تحديث بھى پہو بخى ہے اور بطريق قراء ة مرار ہے ہیں كہ سماع من سينے والى صورت میں تولفظ عرف يہ ہیں ، فرض ذكوة الفظ ، اور قرارة على الشيخ والى رواية میں ، ذكرة الفط من رمضان ، ہے من رمضان كالفظ اس ميں ذاكرة الفظ من ومضان مان ميں فرائس ميں فرائد ہے۔

صاغ من متبراوصاغ من شعبیر، جاننا چاہئے کہ داؤد ظاہری کے نزدیک صدقہ الفطر منحصرہے ان دوہیروں میں جواس جدیث میں مذکور ہیں تمراور شعیر، اور جمہور کے نزدیک ان دومیں انحصار بنیں ہے اُن احادیث کی بنا برجن میں اور دوسری اشیار بھی مذکور ہیں، میں المسلمین

عبركا فركيطُرف عي عَدْق الفِط بحث ثامن مين يدكذوا تفاكداس مين يداختلان بيد كوعبر علم وكافرك مح

ا ورنبیب بین عرف امام صاحب یرفوات بین کرنصف صاحب صاحبین اورا نکه تلانه کے نزدیک اس کا ایک ماع م ۱۲

ایک اختلاف پڑا ہے پر بہہ کہ صدقہ الفط عبید خدمہ و عبیب بہ تجارۃ دولوں میں ہے یا مرف عبید خدمت میں؟ عندالا بُرۃ الشلانۃ اس میں عموم ہے ان کے نزدیک دونوں میں ہے اور حنفیہ کے نزدیک مرف عبید للن میں ہے للجارۃ میں بنیں ہے کیونکہ ان میں تو زکوۃ تجارت وابوں ہوئی ہے «ولیس بی مال ذکوۃ ن «ایک مال میں دوز کو تیں واجب بنیں ہوتیں)

عن عبد الله بن عبرقال كان الناس يُخرجون صدقة الفطرعلى عهد درسول الله صلى الله عكدية وسلم صاعًا من شعديرا وتعبرا وسُلتِ أوزبيتٍ،

صدقه الفطر مل كما جيروكي المالفظ او تخير كه كئب حنفيه اور حنابله كونديك آدى كوافتيار به اور الفطر مل كما و المام ثانى الفظ ان الشيار مذكوره بين سي المهم و المدة بين ديد من اورا مام ثانى ومالك كامذ به يديد به و يكان الفظ من وه جيز دينا هزورى به جو غالب قوت بلد بولين أس تهرين زياده ترجو لنسا غلكايا جاماً بوصد قد الفط مين و بي دياجات (حال بي بدل)

افادگی نفروع باب سے ابن عمر کی حدیث جل رہی ہے جو متعدد طرق سے مروی ہے اب تک جنے طرق آئے ان سب میں عصاغ من تم اوصاغ من شعیر " مرف دو کاذکر ہے جنانچہ اس سے داؤد ظاہری نے استدلال کیا رکما تقدم) کہ صدقہ الفطر مرف ان دویس سے دے سکتے ہیں، لیکن اس طربق میں جو کہ عبدالعزیز بن ابی روّاد کا طربق ہے صلت اور زمیب کا اضافہ ہے ، حافظ کہتے ہیں اس کو امام سلم نے ، کتاب لتمیز " میں عبدالعزیز کا وہم قراد دیا ہے۔

اسی طرح اسی روایت میں بولفظ آسکے آرہا ہے۔ فلما کان عمر اس پر بھی بعض محد ثین نے لفد کیا ہے کہ عمر کی تقریب ہے کہ عمر کی تقریب ہے کہ این بیان کر دہ روایت تقریبے مربوح ہے ہے اسی الم بھی اسی بھی بھی اسی ہے کہ بھی بھی اسی کہ دہ روایت اسی ہے کہ بعد عثمان اسی ہے کہ وہ اسی سے مہم ثابت کیا ہے کہ بعد عثمان اسی اسی منظ میں ماع کے قائل ہیں اور یہ روایت ان کے فلاف سے اسی لئے وہ اسس الفتح عربی ہیں ان کے بعد عثمان المن میں منظ میں کہ ایسا کرنے والے معا ویش متع عربی ہیں سے سکا درا اُفون بولی کہ مور نقد کی کوسٹ کی کررہے ہیں مثلا میں کہ ایسا کرنے والے معاویت عقر جو خطر ہیں ہیں ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا ہوا کہ ہوا کہ

 کانف ن ماع شعرگے ایک ماع کے برا برسمجھا ہوں، بینا نجہ لوگوں نے اس کوافتیاد کرلیا۔ مرف الفطر میں درجا بروالی انٹو امنصوصے اجانا چاہئے کہ جوار شیار صدیق الفطریس دیجاتی ہیں وہ بھین مرف الفطر میں درجا بروالی انٹو امنصوصے ایس مرت چار مذکور ہیں حدیث ابن عمر میں ان میں سے مرف دو، تمرا درشیر، اور حدیثِ ابوسعید خدری میں چار تمر شعیر، اقط، زمیب، ادر ان اسٹیار اربعہ کی مقدار سب کی ایک ایک

صاع بیان کی گئے۔

مرا عامن طعام برکام اور ایک نفظ ، صافامن طعام ، کا آتا ہے حظ کا ذکریا اس کی مقدار سیجین کی کسی صدیت میں بعض شراح شافعیہ کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حطہ ہے ، اور لبعض دومروں نے اس کی پُرزور تر دید کی ہے اور اس تر دید کو حافظ ابن جرنے بھی دَ بے نفظوں میں ت ہی کیا ہے ہاں! یہ ضرور آتا ہے جی میں کہ حفرت معاویہ اپنے زمانہ میں ایک مرتبر یہ بیٹے کہ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ زمانہ میں ایک مرتبر جے باعرہ کی غرض سے مکرم کرمہ تشریف لائے اور ممبر یہ بیٹے کہ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میری دائے یہ ہے ہما ، الشام (جوحظ ملب شام سے آدیا ہے) کا نصف صاع ایک صاع تمرکے برا برہ سے خاصف المناسی بذلاے توسب لوگوں نے اس کو قبول کرلیا بجز الوسعید خدری کے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں تواسی طرح المرتبر موں گا جس طرح اب تک دیتا چلا آیا ہوں۔

منطر کا ذکر صحاح میں البتر صحاح میں سے باتی سنن اداجہ میں منطر کی تقریح حدیثِ مرفوع میں (مرفوعِ حقیقی دکھی) موجود ہے، لیکن بیان مقدار میں روایات مختلف ہیں، بعض میں مصاع ،، ادراکٹر میں

. نصف صاع بجناني الوداؤد في نصف مناع صطر برستقل باب با ندها اوراس مين الهول في دوهديتين ذكر كى بين (۱) تعلية بن ابي صيركا حديث (۱) عبدالله بن عباس كى حديث، يهلى حديث كالمفنون يه ب كرحفور صلى الله عليه وسلم في صاع منط كو د فتفول كى طرف سے صدقة الفطر قراد دبا ( لهذا برخس كي طوف سے نفف صاع بوا) اور دوسرى قديث كامفهون يه ب كه مضون يه ب كه مضون

له لیکن اس حدیث ابن عباس کوام منسانی نے تین طریق سے ذکر کیا ہے ایک میں تضعیٰ صابع حظ ہے اور ایک میں صاع من حظہ ہے اور تعمیر سے طوع ہے اور تعمیر سے طوع ہی من عظم کے اور تعمیر سے طوع ہی من عظم کا استقل باب باندھ کر اس میں بھر یہی حدیث ابن عباس جس میں تفعیل ہے ذکر کی ہے اور اس پر سکوت کیا ہے اور اہام تر مذک نے صاع من برکی کوئی اس میں بھر یہی حدیث بیال بنیں کی بحزصاعا من طواح کے دجس کو بھی شافید نے حظر پر محمول کیا ہے ، ہال نصف صاع کی حدیث مرفوع من حدیث عروی شعیب عن ابدین جروی کے دوس کے دوس کھا ہے۔ اور اس کوحن کہا ہے۔ ۱۲

عافظ الن المنذركي أس بار ميل را مع الن المنذرف يهال دوسراط ين المتاركيا وه فراقي بين كونطك عافظ المنذر في المنافذ المنذر في المنافذ المنذر في المنظمة المنافذ والمنظمة المنظمة المنظم

اور خصور کے زمانہ میں مدیسنہ منورہ میں صفائموجود تھا مگرا قل قلیل بھرجب صحابہ کے زمانہ میں صفار کرت سے ہونے لگا توا ہنوں نے ابن دائے اور اجہماد سے اس کی مقدار نصف صاع کر لی اب صحابہ کے قول سے مُدوُل کی قطعًا گنجائش ہنیں ہے اس لئے کہ وہ ہمارے امام اور بیشوا سے، اس پر حافظ ابن حجر فرماتے ہیں لیکن ابوسعید حدری کو تو اس دائے سے اتفاق ہنیں تھا لہذا اجماع کہاں ہوا اے میں کہما ہول اجماع نہ ہمی جہور صحابہ نے تو اسی کو اختیار کیا تھا، دوسری بات بہ سے کہ ابوسعید نے یہ کہاں فرمایا کہ صفاح دینا چاہیئے وہ تو یہ فرماد ہے ہیں کہ جو جواجناس واستیار ہم حصور کے زمانہ میں صدقة الفط میں دیتے سے میں تو اب بھی وہ ہی دول گا یعنی صدقة الفط میں صفار نہ ونگا نہ یہ کہ اس کا ایک صماع دول گا اور بالفرض اگر یہی مراد ہو کہ حنظہ کا بھی ایک ہی صماع دونگا تو یہ تو وہ اپنی ذات کے بارے میں فرما رہے ہیں دوسروں کو

لے اس اصطراب کی تشریح وبیان کسی قدر اپنے محل میں جہال یہ حدیث آئیگی وہاں آرہا ہے 17 عدد بعض على رکى دائے یہ ہے کہ طعام سے مرا د ذرگہ ہے یعنی بخوار اس لئے کہ اس وقت کی عام خوداک میں تھتی، اور بعض کہتے ہیں کہ طعام جنس کا درجہ ہے بوجمل ہے آگے حدیث میں شعیر، تمر، نربیب وغیرہ اس کا نیان ہے ١٢

. نضف صابع من بر ، آیا ہے امام ابوداؤد نے ان دونوں کو وہم اور غیر محفوظ قرار دیا ہے اور واقع بھی یہی کہ ابوسعید خدری کی مدیث کے ضج طرق میں صطری تقریح بہیں ہے نہ عنطہ کی اور نہ اس کی مقدار کی .

## بَابُهُنُ روى نصْفَ صَاعِمِنُ قَمِيح

ترجمۃ الباب حنفیہ کے موافق ہے اس میں مصنف نے دوحدیثیں ذکر کی ہیں،ایک نفلیۃ بن ابی صُیر کی دوسری ابن عباس کی، ان دولوں پر کلام ہمارہے یہاں باب مہابق میں گذر جبکا اوریہ بھی کہ بعض محدثین نے اس حدیث پریہ نفد کیا ہے کہ اس کی سنداورمتن دولوں میں اضطراب ہے۔

بكاكم باندها ہے كو بالمصنف كے نزديك اس مديث ميں نفسف صاع بى دائے ہے، دوسرى بات يہدے كه نفط صاع بعض دوسركا دوایات سے بھی ثابت ہے جنائي مستداحريس مے عن اسباء قالت كنانؤدى زكوة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتركين من قديم (منداحره اس كعلاوه اور بهى بعض روايات ہیں جن کو علامہ عینی نے شرح بخاری میں ذکر کریاہے اور ان میں سے بعض ہمارے یہاں بھی پہلے باب میں گذر چکیں۔ نیزخطآبی دغیره شراح شافعیہ نے اسی حدیث سے ایک دوسرے اختلا فی مسئلہ میراستدلال کیا ہے جو ہارے يهال يهط كذرجيكا ميه أوه يدكه صدقة الفطر عنى اور فقيردولون برواجب بي جبيباكه شافعيه وغيره كامسلك ب ادراس حدیث کو وہ این تائید میں بیش کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک بھی قابلِ استدلال ہے۔ عن العسن قال خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبوب رق ..... فله الشَّدمُ عَلَيْ رأَى رُخْصَ السِعُوقال صداوسعَ الله عليكم فلوجعلم ولاصاعُامن كل شيء ح الحسنف، احفرت ابن عباس حفرت على كے جانب سے بعرہ كے والى اور كور نر تھے تو ابنول نے بعرہ كے منبر بر رمضان كي أخرى مار يحول ميں ايك خطبه دياجس ميں صدقة الفطر فكالنے كى ترغيب تقى اوراس كى مقدار كائم بيان تها تمراور شعير كاايك صاع اور حنطه كالضعن صاع اس كے بعدر وايت بيس يہ ہے كہ جب حضرت على البطام ابن داوالخلاد كونه سے بعره يس تشريف لائے اور و بال آكر كيبول كے برخ ميل رزاني ديمي الآ انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے گیہوں کی فراوا فی فرما کی ہے تو تم لوگ بھی اگر بجائے نصف صاع ایک ہی صاع دو توكيابى الجهاب، وكان الحسن برى صدقة رمضان على من صنام لين حس بعرى رهم الترتعالى صدقة الفطرك وجوب کے مرف اس شخص برقائل تھے جس نے رمضان کے روزے دکھے ہول، بذل میں حضرت نے تحریر فرمایا ہے يعى ان كامرسيب يه تقاكه صدقة الفطر صبيان يرواجب بنيس ولكن لم نقف على دليله اه. من كمتا بوك كم بارك يبال صدقة الفطرك شردع مين ملهوية اللصائم، كى شرح مين گذر جيكاب كداس سے حسن بقرى اور سعيدين المبيب في استدلال كياب كمعدقة الفطر مرف من صام يرب من لم يقم يرمبين -بحمد الشرتعالى صدقة الفطرك مسائل واحاديث بركلام لورا بوكمي ليكن امجى من ایک مسئدیاتی ہے وہ یہ کہ بعض گذر شبۃ امادیث میں مصاغ من اُقِتطِ " بھی گذراہے دریافت طلب چزیہ أجه كه نقهاء اورائمُ اس مين كيافهات بين ، سومزب حتى مين لويدتفريح كه اقط مين قيمت كالحاظب ديير استیارمنصوصه کی قیمت کے برابر دیاجا سُیگا مُشلاً ایک صاع شعیر کی قیمت کے برابر دیاجا سُیگا، احتاف یہ فرماتے ہیں کہ جو چیز س غیر منصوص ہیں یا موتق طریق سے تابت بہیں ہیں ان میں قیمت کا اعتبار ہوگا، دوسرے الم کے پہال اقط کے الحديكن اس بين بنده كويه اشكال بيه كه اقط كاذكر روايات بين بحرّت حتى كميجيين كي روايت بين موجود سبيه اس كاجواب البقيد الكي مدير).

بادے میں دوایات مختلف ہیں مالکیہ کا مسلک یہ ہے کہ صدقہ الفطر ہیں وہ چیز دیجا سکتی ہے جو فالی قوت بلد ہوسواگر احظ پر یہ بات کی مقام اور شہر میں صادق آتی ہے کہ وہاں کے باسٹندوں کی یہ اقط ای زیارہ تر خوراک بوتواس کا ایک صاع دینا جائز ہوگا ورمذ بنیں اور شافعی کی اس میں دروا یہ ہیں جواز اور عدم جواز اور تبیرا قول ان کا اس میں یہ ہے کہ اہل بادیہ دویہاتی کے لئے صابع اقط دینا جائزے اور اہل حاضرہ دشہری کے لئے جائز بنیں، اور آمام احمد کا مسلک حافظ این جرفے یہ لکھ ہے بجوزا عطاء الاقط عندہ ان لم یجد غیرہ ، اور این قدامہ منبل نے یہ لکھ ہے کہ خیروا تی کیا تواسکا دینا جائز ہے اور واجاز اور عدم جواز۔

یمال ایک سنگداختلانی اور سے جس کی طرف امام مالک رحمد الشرتعالی نے مؤطایس اُشارہ فرمایا ہے ، قال مالک تعجب ذکوۃ الفطر علی اصل الدید کما تعجب علی احل الفتری، یعن معدقة الفطر جس طرح شہر کیوں پر واجب ہے اسی طرح دیما تیوں پر بھی ہے ، او بزرائی میں لکھا ہے جہود کا مسلک میں ہے اور لیٹ بن سعد، زمری، ربیعہ یوفراتے ہیں کہ صدقة الفطرابل بادید پر واجب بنیں ہے صرف اہل قرئی پر ہے احد -

## باب في تعجيل لزكولة

د بعیر مستحده می شاپدید موسکته بع کرجب به بات به افطاک بارے میں دومرے انگر کا بھی تواخ آلات ہے اوران سے اس میں محد تعد دوئیاً میں جس سے معوم ہوتا ہے کہ کوئی بات عزور ہے اس طرح المام بخاری ہے با وجود حدیث الاقتط ذکر کرنیکے اس پڑستم آل باب نہیں با نعصا جب کہ امہنوں نے دومری تمام ایشیار پرستملی تبویب کہ ہے ، موالا نا الورشاہ فراتے ہیں میرا تجربہ یہ ہے کہ حضرت الم بخاری کو اگر کسی حدیث کے ایک جزء میں تر دومون ہے تو وہاں وہ السا کرتے میں کہ حدیث تو ذکر فرا دیت میں لیکن اس جزر پڑستم ان ترجر فائم نہیں کرتے و الشرائع الی اعلم۔ میں تجربی ویسے کیلئے ہو ہا۔ چیز بھی ویسے کیلئے ہو ہا۔ ابن جیل ان ابن جیل کے باوے میں آپ نے فر مایا کہ اس کے لئے ذکو ہ ادا کرنے سے کوئی چیز مانع بنیں ہوسکت ہے داود کوئی عذراس کے پاس بنیں ہے اس کے کہ وہ شروع میں فقیر تھا بھر الشر تعالی نے اپنے نصل سے اس کوغی بنا دیا اور فلام ہے کہ الشرتعا کی کا اس کوغی بنا نام نے ذکو ہ کا سبب اور عذر مرکز بہیں ہوسکت ہے پس فلامہ یہ ہوا کہ کوئی بھی سبب اور عذر مرکز بہیں ہوسکت ہے پس فلامہ یہ ہوا کہ کوئی بھی سبب اور عذر منح ذکو ہ کا اس کے پاس بنیں ہے ، فصحاء عرب بعض مرتبہ کسی شی کی فنی میں مبالغہ اس طور پر کرتے ہیں کہ بجائے اس شی کی نفی کی نفی میں مبالغہ اس کو بیس بہوتی اس کی مناب ہوتی کرتے ہیں اور اگر مقام مذمت بس اور تابت کرتے ہیں جس بالذم سے تعیر کرتے ہیں اور اگر مقام مذمت میں ہوتو علم بیان بیس اس کو تاکید المدے بھی الذم سے تعیر کرتے ہیں اور اگر مقام مذمت میں ہوتو اس کو تاکید المدے بیں اول کی مثال ہے

وُلاً عُيْبِ فِيهِم غيرالتُ سيو فَهُم ﴿ بِهِنَ مَلُولٌ مِن صِسَراعِ الكَمَاسُ

بعض شراح نے مکھلہ کہ یہ ابن جیل منافق شخص تھابعد میں تائب ہوگیا تھا اس آیت کے نزول کے بعد ، و کا نقمواالا اَنُ اغذا ہم اللّٰہ ورسولہ بن فضلہ فال بیتو بوا یک خیراہم ، کہنے لگا استقابی ربی، فرآب فصلحت حالہ ۔

له عام طور سے شراح نے قاس مدیث کو بھی تاکیدالمدہ کالیشہ الذم لکھا ہے لیکن طلار تسطلان نے وہ تفصیل لکھی ہے جو بم نے اوپر نقل کی فجزا والشرخ الیہ ہے بہادے استاذ محرم الا دیب الادیب حضرت اولانا اسعدالشرصاحب فودالشرم قدہ نے بھی درس میں فرمایا تھا کہ یہ تاکیدالذم بمایٹ بلدے ہے نتشکر اللہ میں اور آعید عَمَّدُ وَمَّدُ عَمَّدُ الله وقیل الخیل فاقمۃ اور سلم کی دوایت میں اُعتاد کا سے وہ بھی عُمَدُ کی جمع ہے۔

و الما العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهى عن ومثلها قال امَا شعَرْتَ اَنَّ عَمَّ الرّجِلِ صِنْوَالِيهِ

عيث كاس قطعه كى شرح ميں دوقول بيں ايك يدكه آپ في إين كسى خرورت يابيت المال كى خرورت سے حفرت عباس

سے دوسال كى ذكوة پيت كى قبل الوقت لے لى مقى اس لئے آپ فرما رہے ہيں كه عباس كى دوسال كى ذكوة مير بے ذمہ بيں اس كواداء كرونكا بعض دوايات ميں اس كى تقر سے بھى ہے انا كذا احتجنا فتع جدنا من العباس صدقة مالد سنتين دوارقطنى اور خوداكى كتاب ميں اگلى دوايت ميں آر ہاہے كہ حفرت عباس في حضور صلى الله عليه وسلم سے تعميل ذكوة كے دادة في اس ميں اس كى اس ميں اس كى اس معلق كى ترجمة الها كى مناسب بيں الكى دوارة من اس كى الله الله كائيد اس كي ميں اس كي اس مير بي عقم من ميں ان كى محمورت عباس ان كى ذكوة الله الله اور آئنده سال كى ذكوة ميں خودو صول كر چكا ہوں كيم اب دوباره وه ذكوة كيوں ديں ؟ كيكن عن كا كائل اس مطلب كى الكي تاكور وصول كر چكا ہوں كيم اب دوباره وه ذكوة كيوں ديں ؟ كيكن عن كائل الفظ اس مطلب كے بغا برمنا بی نہ ہے ۔ اما شعرت ان حوباره وه ذكوة كيوں ديں ؟ كيكن عن كائل الفظ اس مطلب كے بغا برمنا بی نے ۔

(فاملکہ) سنن الوداؤد اور پیجے ملم کا روایت میں تواسی طرح ہے تنہی علی وہ شدھ اور سیجے بخاری اور نسانی کی روایت کے نفظ ہیں توسی خدی علیہ صندة تکویت کی مقتلہ میں ہے کہ باس کی ذکرہ تاس ہی پرصدة کر دیجاً، بعض شراح نے کہا کہ باس ایس ہوسکتا ہے اور بیتوں کے بھی شراح نے کہا کہ باس ایس ہوسکتا ہے کہ شروع میں بنو ہاشم باس ایس ایس کے ایس اسلے کہ یہ توسکتا ہے کہ شروع میں بنو ہاشم برصدة موام نہ ہولیکن آدی کی ذکرہ تنوداسی پرصدة کردی جائے ہے کہ ہے ہوسکت ہے ، ذکرہ میں تواخراج المال عن ملکہ ہونا چاہیئے) دوسرا مطلب اس کا ( بخاری والی روایت کا) یہ لکھ ہے کہ آپ نے فرمایا عباس میرے عم محرم ہیں ، بولے آدی ہیں ان سے ناام پرمت ہوئیس یہ صدفہ الن پر ثابت اور واجب ہے اور اسی پر بس ہنیں بلکہ اس کے ساتھ مزید اتنا ، کا ور جس کو وہ دیں گے ) ان کی شان کے ہی مناسب ہے۔

اوربعض شراح نے بخاری کی روایت کی توجید کرتے ہوئے یہ فرمایا کہاصل روایت کالفظ تو علی ہی ہے اور علیہ میں ایک ہی ہو تنظیم میں استعاد ہی ہے اور اینریس ہائے سکمت ہے عکت کا اس صورت میں دولوں روایت ایک ہی ہو جائیگی اور بخاری کی روایت کا مفہوم کھی وہی ہوگا جوالوداؤد کا ہے۔

اس مدین سے على دفتے بہت سے مسائل و فوائد استنباط کئے ہیں منجله ان کے ایک دقیف منفول ہے جو کہ اختلاق ہے

لمه جسن بعن مثل دراصل صواس کھجور کے درخت کو کہتے ہیں جوکسی دوسری کھجور کی چڑسے نکل آئے ان دولؤں کوچسوان کہتے ہیں اور سرایک کوچسو ۱۲ ۔

کے اسکے کے کبت فق کیون رجوع کیا جاتے بہال بیان کرنامقعود بنیں ہے بلکمرن اشارہ مقصورہے ١٢

تعجیل و کانمه علی مراسی مراسی مراسی مراسی این تعبیل زکوة کا مسئد جساکه مصنف نے تابت کیا ہے یہ بھی انتظافی ہے استخدال و و و و و و و و و و و و و و و این میں ایک تالاثہ حفیہ، شافعیہ، حفابلہ کے نزدیک ملک نصاب کے بعد حولان حول سے قبل اخراج زکوة جائز ہے ، حسن بعری سفیان قوری، داؤ دظاہری کے نزدیک تعبیل جائز بہنیں یہ حفرات فرماتے بیں ذکوة کا ایک و قت متعین ہے جس طرح نماز کا وقت ہوتا ہے منہ قبل الوقت وہ جائز ہے نہ یہی مذہب مالکیہ کا ہے لیکن ایک روایت میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ تقدیم میر جائز ہے کہ ان کے بہال جند قول ہیں ایک ما وہ دوسال کی تقدیم جائز ہے ۔ دالحدیث اخرج ایعن احدوالبخاری وسلم والنمائی والدار تعلیٰ دمنہاں ،

تم الكلام على مديث الباب وسئلة فلتراحد والمنة

## كاب فالزكوة تحمل من بلدالى بلد

ام استدر كلام بادع يمال ، باب ذكوة السائم، ك حديث ما توفد من اغنيائهم وترد في فقر ائهم كي ذيل بي كذر يكام

# كابمن يعطم زالص تقتوحل الغنى

ترجة البابيس وهذالغني اس لئے بڑھاياكم أن يعظي من العددة وه ، ي عض بوسكتا ہے جوعن ند مو، لهذا اب صرورت اس كى ہے كديد معلوم موحد عن كيا ہے ؟

مری کی بارے میں انتہ اللہ تعلی میں اور مذاہب ایکہ بھی، پہلے اختلاف دوایات وریشیہ بھی مختلف ہیں میں ہوکی عبد التران اللہ بھی انتہ اللہ بھی اس کی مقدار خصوت و دھم ایاس کے برابرسونا مذکور میں ہوکہ عبداللہ بن سعود رفتی اللہ تعالی عنہ سے ، اور دومری صدیت بیں جس کے داوی ابوسعید خدری ہیں اس کی مقدار ایک اوقت له یعنی اربعین درهم مذکور ہے ، اور اس کے بعد باب کی تیسری صدیت میں جو مہل بن الحظلیہ سے مردی ہے اس کی مقدار قدد مادیک یعنی تیں جو مہل بن الحظلیہ سے مردی ہے اس کی مقدار قدد مادیک یعنی میں میں میں میں میں می خوداک )

روایات کاس تعارض کو بعض علمار نے تواس طرح دور کیا ہے کہ یا ختلاف اشخاص واحوال کے اعتباد سے اصل جزام میں قدر کھایة بی اس میں قدر کھایة ہی اور بعض کے حق میں چالین درم ہے اور بعض کے حق میں چالین درم ہے اور بعض متراح نے توجیہ اس طرح کی ہے کہ ان احادیث میں آپ کے مخاطب وہ حضرات تھے جن میں اکثر سجادت بیشہ تھے

له اس مدیث کی شرح ہم نے شروع بخاری فتح الباری بینی قسطلانی کی دوشتی میں کی ہے،

توآپ نے تجارت کے راُس المال کیلئے تخیناً ایک مقدار چالیس یا بچاش در ہم تعین فرمادی ہے اور تیسری روایت یعن قدر مایغ تیر کی توجیہ یہ کی گئے ہے کہ اس سے مرف ایک دن رات کی روزی مراد نہیں ہے بلکہ روزار جسے وشام کی خوراک اور اس کامت قل نظم مراد ہے وہ جس طرح بھی ہو، دستکاری سے ہویا تجارت وزراعت وغیرہ سے غرض کہ مقصود جمله احادیث سے مقدار کھایت کا حصول ہے۔

اوربعض علمار نے ان احادیث کے درمیان تطبیق اس طرح کی ہے کہ بعض کو بعض کے لئے ناسخ مانا ہے بینا نجے محدیث الاوقیہ کو ناسخ مانا ہے جنا نجے حدیث الاوقیہ کو ناسخ مانا ہے مایعد یہ ویعث یہ کے لئے اور خود حدیث الاوقیہ کے لئے ناسخ مانا ہے خسون درھا والی حدیث کو اور بعض علمار نے فرمایا کہ نسخ کی ترتیب اس طرح بہنیں بلکہ اس کے برعکس ہے کثرت سے قلت کیطرف آئے بیں بیس نہمسون درھا کے لئے ناسخ اربون درھا ہے اور اربون کے لئے غداء و عَشار والی روایت ناسخ ہے۔ والٹرسبی نہ وقت کا مولی کی تو انتظام ، یہ تو اختلاب روایات اور جمع بین الروایات پر گفت کو بوئی۔

ساغنی کے باریمیں مرا ایک کی قیق این المبارک انتقاب مذاہب بھی سینے! اسیں تین چار مذہب ہیں (۱) سفیان لوری علاق ک علاقت کے باریمیں مراب کی قیق این المبارک اسحاق بن داہو یہ کے نزدیکے شون در بما(۱) ابوعبید قائم بن سلام البون

درهاً اورائم اربع كما اسباسطرح بي-

لمه کفایة کے بادیمیں شاخیہ نے تو بقیّه بحر غالب کا اعتبار کیا ہے ( کماسیاُتی) اور مالکیہ نے ایک سال کی کفایة کا عتبار کیا ہے، اور کتب حنا بلہ میں بعض سے تو یہی ایک سال کا اعتبار معلوم ہوتا ہے ، اور بعض نے علی الدوام ، بظاہراں وولوں میں فرق عرف تفعلی ہے اسلے کہ جب ہرسال ایک ایک سال کی کفایة کا عتباد کریں گے تو وہ علی الدوام ہی ہوگیا۔ والٹرتعالیٰ اعلم ۱۲ نزدیک غنی کی حد تعین جے یعی نصاب نامی کا مالک ہونا لہذا جوشخص صاحب نصاب ہوگا وہ ان کے نزدیک غنی ہے خوا ہ اس کو ماتحصل بدالکفایہ علی الدوام حاصل ہویا نہو اور جوشخص صاحب نفساب نہیں ہے وہ غیر غنی ہے اس کے لئے اخذِ ذرکوٰۃ جائز ہے اس کو ماتحصل بدالکفایۃ حاصل ہو۔

اس سب سے معلوم ہمواکہ عند الجمہور غنی کی دوسمیں الگ الگ ہیں اول وہ غنی جوموجب زکوۃ ہے وہ تو یہ ہے کہ اس سب سے معلوم ہمواکہ عند المجمہور غنی کی دوسمی الگ الگ ہیں اول وہ غنی جوموجب زکوۃ ہے اور دوسری قیم الغنی المائع عن اخذالز کوۃ ہے یعنی قدر کفایۃ کا حاصل ہونا، اور حنعیٰ کے نز دیک وجوب زکوۃ اور منع عن اخذالز کوٰۃ دولول کا تعلق نفعاسے ہے۔

فرائم نہ ہونی وجسے بلکاس کا گذر موجودہ مال پرہے لواس کاحسکم یہدکہ اگر دہ مال اس کی بقیہ عرفالب تک کے کا کا اس کی بقیہ عرفالب تک کے لئے کا نی ہے تب تو وہ شخص غنی ہے اس کے لئے افر زکوۃ جائز بنیں اور اگر وہ مال اتنا بنیں ہے تو پھروہ شخص غنی بنیں اس کے لئے افرزکوۃ جائز بنیں ہے اور عمر فالب ابنول نے اثنین وستین باسٹھ سال قرار دی ہے اور تجارت پھروہ شخص غنی بنیں اس کے لئے افرزکوۃ جائز ہو کی آمدنی اور اس کے دنے کا احتبار ہے کہ اگر وہ اس کو کا فی ہو کتی ہے تب تو وہ عنی ہے ورنہ بنیں (دوخت المحتاجین مشنا)

(تککه یکل) حنفیه اور جمبور علمار کے درمیان متنفی میں جو اختلات ہے وہ دراصل مبنی ہے ایک اور اختلات پرجس کو تیماللبحث لکھا جاتا ہے۔ اسلے کہ مشہور ہے تتبین الاشیار باضداد ہا۔

فقراورسكين كى تعرلف مل كركا اختلاف وه يدكفقراوركين جن كامعرب زكرة بونا منصوص من للرتعالى

له اصل اور بنیادی اختلات توحنفیه اور جمهور کے مسلک کے درمیان یہ ہے اس کو اچھ طرح ذہن میں رکھنا چاہئے اس کے ساتھ ساتھ یہ مجھی ذہن میں رہے کہ نقم احتان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ بال غنی کی تین تعمیل ہیں آلفی الموجب للزکؤۃ اور وہ نصاب نامی حولی کا مالک ہونا ہے تا تی الغنی المانع عن اخذا لزکؤۃ اس کامصداق بھی ہی ہے یہی مالک نصاب ہو نالیکن حولان حول شرط بہنیں لیں جوشفی صاحب نصاب ہے اور اس کے مال پر حولان حول ان جول بنیں ہوا ہے تو اس کے لئے اخد زکوٰۃ ناج اُنر ہے نیز اس پر صدقۃ الفطراد راضحیۃ واجب ہے اور تیسری تمالنی المحرم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور وہ یہ ہے کہ آدی جون تام کی دوزی اور مالیت برعورت کا مالک ہوالی تعنیل کے لئے اخذ رکوٰۃ بغیر سوال کے توجہ البت سوال حاج سے مثلاج شخص کی موجودہ عربی اس سال ہے تو اب اسکی بقیہ عرفالب عرف بارہ سال ہے ۱۲

ان کی تعربی اورم صداق میں اختلات ہے وہ یہ ہے کہ فقر شافعیہ و حنابلہ کے نزدیک و شخف ہے جس کے پاس نقدمال یا کسب کی آمدنی بالکل ہی نہو یا اگر ہو تو نصب کھایت سے کم ہو مثلًا ایک شخص کی مقدار کھایۃ تو ہر روز ک دس درہم ہولیکن آمدن اور کمانی اسکی حرف چار میں اور سکین ان دونوں ایا موں کے نزدیک وہ ہے جس کو تمام کھایت تو حاصل بنولیکن نے نفید کے مار دونے الد نبو سے اکثر حاصل ہو مثلًا مثال مذکور میں شخص مذکور کی دوزار نہ کی کمانی پیانچ درہم سے کم اور نوسے ذائد بنو سے اور عندالحقید فقیر کی تعربیت یہ ہے جو یا دون النصاب کا مالک ہو یا مالک ہو یا مالک ہو یا مالک ہو یا نامی میں ہولیکن وہ مال خیرنامی ہو یا نامی میں ہولیکن وہ اس کی حاجت اصلیم سکن و ملبس وغیرہ سے فاضل بنو ، اور عندالمالکیہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کھایتہ عام (پورے سال کی دوزی کا بندولیت) منہ و بلکہ اس سے کم ہو اور سکین ان دولوں (حنفیہ و مالکیہ) کے نزدیک وہ سے من لاشی الماسی دوری کا بندولیت) منہ و بلکہ اس سے کم ہو اور سکین ان دولوں (حنفیہ و مالکیہ) کے نزدیک وہ سے من لاشی الماسی الماس

استفعیں سے جہاں یہ معلوم ہواکہ جہور کے نزدیک خنی کا مرار نصاب پر کہنیں ہے بلکہ کفایت و عدم کھایت پر ہے، لیسے ہی یہ معلوم ہواکہ شف نعیہ وحنا بلہ کے نزدیک فیرادنی مالاً من المسکین ہے اور حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک اس کے برعکس ہے فقد برّوتشکر لعلک لاتجد بدا انتفعیل والتحقیق بہذا النبج فی غیر مذا الشرح،

عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سأل ولد ما يغنيه جاءت يوم القيلة حنوش او حد وح في وجهه فقيل يارسول الله وما الغنى قال خسون درهم الوقيمتها من الذهب ياس باب كى پهل مديث به اب تك ترجمة الباب بى كه تحت كلام بور با تقار

میں ان تینوں کو مختلف المرتبہ تسلیم کرنا ہوگا، اختلاب مراتب سائلین کے بحاظ سے اس لئے کہ بعض ان میں مُقِل ہوتے ہیں دکھی کمجارسوال کرلیا) اور بعض کُکٹر اور بعض مُفرط دہبت زیادہ سوال کرنے والے) اسی طرح خُش ابلغ ہے خَدْتُ سے
اور خدش ابلغ ہے کدُرے سے اس لئے کہ خش خاص چہرہ میں ہوتا ہے اور خدش مطلق جلد کے اندر اور کدح فوق الجلد دکھال
کے اور براویر) بخلاف خدش کے کہ وہ کھال کے اندر تک ہوتا ہے اور بعضول نے ان تینوں میں فرق اور طرح لکھا ہے وہ
یہ کہ الحنش بالنظم (ناخن سے او جن) والخدش بالعود (کسی لکڑی سے او جنا) والکدے بالس (دانت سے کا مُنا)

قال یعنی نقال عبد الله بین عثمان سفیان حفظی ان شعبة لایروی عن حکیم بین جبیر حدیث بالاکوسفیا فی حکیم بن جیر سے دوایت کیا ہے تواس پر عبدالشربن عُمان نے جوکہ شعبہ کے تلمیز ہیں، سفیان سے کہا کہ جہال نک مجھے یا دہے وہ یہ ہے کہ میرے استاذ شعبہ حکیم بن جبیر سے دوایت نہیں لیتے ہیں (ان کے منعف کیوجہ سے) ہذا بہتر بند تھا کہ آپ بھی اس حدیث کو کسی اور داوی سے دوایت کرتے ) تواس کے جواب ہیں سفیان نے فرمایا فقد حدثنا ہ زبید عن محمد بن عبدالران یہ نبید کی میں موریث محمد بن عبدالران سے کہ زبید شقر ہیں) یہ زبید دبید بن الحادث ہیں کی المنبل اور بر صحاح سے تک داوی ہیں، وقی التقریب ثقری، شریت، عابد احدوا لحدیث احد جو ایک این ماجہ والداری والعی وی دالدار قطنی دمنبل)

عن عطاء بن يسارعن رجبل من بنى أيسَد الخ فقال رسول الله تعالى عليه وسلم تَعْضَبُ على أن لا اجدَ ما اعْطِيله - محدير نادا من بوتا ہے اس لئے كدميرے پاس كوئى چيزاس كودين كے لئے بنيس ہد رجب يہ بات ہے تو كهر يہ غصر بالكل غلط اور بے محل ہے )

من سال منکم ولدا وقت اوعد دها فقتد سال العاق، جوشخص سوال کرے جبکداس کے پاس چالنی در ہم یاان کے برابر قیمت میں اور کوئی چیز ہوتو اس شخص نے سوال میں مبالغہ اور بیجا امراد کیا فقلت للفقت کنا خیر ہوتو اس شخص نے سوال میں مبالغہ اور بیجا امراد کیا فقلت للفقت کنا خیر ہوتو اس آخر جب اور لام تائی مکسور اور مفتوح دولوں طرح ہے لقے کہتے ہیں دود دور دینے والی اونٹی کو یہ محابی حفود کی فدمت میں ابنی حاجت کیوج سے سوال کی نیت سے گئے تھے وہاں جا کرجب امران اور ایس کا یہ سوال ناجا کر اس کے پیس ایک اوقیہ چاندی ہوتو اس کا یہ سوال ناجا کر اس کے پیس ایک اوقیہ چاندی ہوتو اس کا یہ سوال ناجا کر اس کے چھر یہ سوچے ملک کہ ہما دے پاس جو اونٹی ہے دہ تو چالیس در ہم سے زائد ہے، لہذا یہ صاحب وہال سے بذیر وال

فقلت ناقتى البيافوتة هى خير من اوقية ياقوة ال كاونتى كانام ب، اس معلوم بواكرتمية الدوات جائز به يعنان في حضور صلى السرعيد وسلم سي من يسمية أبت ب، والحديث الزج العمّا احمد والنسائي والدارقطني وكذا الطحادى مخقراً دمنهل)

عن الى كبيشة السلوكي ناسهل بن العنظلية قال تدم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

فقال یامحدانزای کاملا الی دقوی کتابالاادری ما ذبید کصحیفة المتلمس کیا آپ کانیال یہ ہے کہ بیں اپنی قوم کے پاس ایسی تحریر لے کر جلا جاؤل گاجس کے بارے میں مجھے صحح معلوم بنیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے سے فرہتلس کی جارے میں مجھے صحح معلوم بنیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے سے فرہتلس کی طرح فاحد برہ عاویہ بھول اللہ اسلام کیا میں اللہ علیہ وسلم بیں خبر دی حصرت معاویہ اس کے علام کا دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی آپ مجھ فرمتلس کا مطلب بنیں سمجھے حضرت معاویہ اس کو جانتے تھے اس لئے انہوں نے اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کردی۔

صحی مرفقاً الله می منتور مسلس شاعر جاہلی، شعواء جاہلی میں سے ایک شاعر ہے جس کا نام جریر ہے اس کا قصہ یہ مسلس کی منتور کے مادیک مرتبہ کی بات ہے جریراہ رطرفہ بن العبد دولوں نے اپنے زمانہ کے بادشاہ عمرو بن بند

کشاعرانہ مرح کی دانعام یعنے کے لئے ، بادشاہ نے ان دونوں کے لئے الگ الگ ایک ایک دقد لکھ کر دیا کسی عامل کے نام

یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ میں نے اس میں انعام دینے کی بابت لکھا ہے حالا نکد اس میں یہ تھا کہ جب یہ دونوں تمہادے پاس

یہ نی خاہر کرتے ہوئے کہ میں نے اس میں انعام دینے کی بابت لکھا ہے حالا نکد اس میں یہ تھا کہ جب یہ دونوں تمہادے پاس

یہ نی خاہر کرتے ہوئے کہ میں نے اس دقعہ کو کھول کر دیکھا تواس میں قتل کا حکم لکھا ہوا ملا اس نے اس دقعہ کو کھول کر دیکھا تواس میں قتل کا حکم لکھا ہوا ملا اس نے اس دقعہ کو کھول کر دیکھا تواس میں قتل کا حکم لکھا ہوا ملا اس نے اس دقعہ کو کھون کا در خوا یہ خواب ہوا کہ اس میں قتل کا حکم لکھا ہوا ملا اس نے اس دقعہ کو کھول کہ دیکھا تواس میں قتل کا حکم لکھا ہوا ملا اس نے اس دقعہ کو کھول کے در کھا تواس میں قتل کا حکم لکھا ہوا ملا اس نے سوال پر محمول کیا ہے جو سام کی خوراک سے جو میں اس کی تقریح ہے یعنی ایسے شخص کے لئے سوال جا کر نہیں ہاں اخذ ذکوۃ اس کے لئے جا کڑے ہوں الدوام بعض علی ار نے اس کو عام دیا ہو جس شخص کو علی الدوام بعض علی ار نے اس کو عام دکھا ہے سوال اور اخذ ذکوۃ دو ذکر دین میں اور اس پر محمول کیا ہے کہ مراد یہ ہے جس شخص کو علی الدوام بعض علی ار نے اس کو عام دکھا ہے سوال اور اخذ ذکوۃ دو ذکر دین میں اور اس پر محمول کیا ہے کہ مراد یہ ہے جس شخص کو علی الدوام بعض علی ر نے اس کو عام دکھا ہے سوال اور اخذ ذکر دور نین میں اور اس پر محمول کیا ہے کہ مراد یہ ہے جس شخص کو علی الدوام

له این توم کابے وقوت سردار ۱۲

عدا، دعشار حاصل بوليعي مستقل صبح وشام كاردزى كابندولبت، بينا بخيرعندا لجم بوجشخص كوبيورسص مال كيلية تمام كفاية حاصل بواسكومة سوال جائزے سافذ زکوة اسكتفعيل شروع باب ين گذرجيك ب ،والحديث خرج اليفنا الطحادى محتقراً واخرج احدمطولاً (منهل) من زياد بن الحارث الصُّدائ قال اليَّت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيا يَعُتهُ وذَكر صديثًا طويلًا فاتاه

رجل فقال اعطِى من الصدقة فقال له رسول الله حكى الله تعالى عليه وسلم ان الله لم يرض بحكم نبي ولاعنو فى الصدقات حتى حكم فيهاهو فعزاها شمانية اجزاع فال كنت من تلك الاجزاء اعطيتُك حَقُّك، يعن اللهالي نے صدقات اور زکوات کا معاملہ کسی نبی یا غیر بی کے فیصلہ اور اسکے اجہماد پر ہیں چھوڑا بلکہ اس کا فیصلہ حق تعالی شامذ نے خود فرما یا ہے اور تحقین زکوہ کو اس ملے لوگوں میں مخصر فرما دیا ہے اگر توان میں سے ہوگا تو میں تجھے تھی تراحصہ دبیرونگا۔ اس مديث مين محلاً مصارف زكوة كاذكر الكياس عيى كقفيل قرآن كريم يس موجودس والما الصدقات للفقراد والمُساكين والعالمين عليها والمؤلَّفة تلويهم وفي الرقاب والغَّاريين وفي سييل الشرواتن السبيل "

نكوة كے مصارف تمانيم اسك صورت اسكى ہے كدان مصارف ثمانيد يس سے برايك كابيان اوراسكى تعريف عندالفقهاربيان كى جائے، دوسرى بات يد ہے كہ يدمصاربُ ثمانيہ ابھى سب باتى بين يا ا نیس سے کی کاننج بھی ہواہے ،تمیسری بات یہ کہ کیا ان مصارفِ ٹمانیہ کا استیعا البدنعیم خروری یا ہیں

بُحثِ اول - دمسارنِ ثمانيه كے مساولت )

(۱-۲) فقراورمسكين برايك كى تعرفيف مع اختلاب ائمه الجى قريب مي گذر حيكى-رس عاملین وه لوگ بین جن کوام المسلین کی جانب سے زکورة وضد قات کی وصولیا بی کیلئے مقرر کیا جائے ان کو زكرة كى رقم يستصديا جاتا بي ليكن ان كوجو كه ديا جاتا بي وه زكرة بونيكي حيثيت سينبي بكه حق الحدمت اورمعا وضرعمل کے طور پر دیا جاتا ہے اسی لئے عامل کو سرحال میں تھیا جاتا ہے خواہ وہ غنی ہویا نقیر جملہ مصار بن زکرہ میں سے عرف یہی ایک

له يه عديث واقعي بهت طويل ب اورقابل مطالعه بع مكو حزت في زل الجوديل دومرى كتب صيت سے نقل كيا ب، فارجع اليه اوشت. سكه اسيس اخلّات بي كمال كوكستى مقدار ذكوة ديجائي كي ضفيه كي زديك بقدر كفاية ليكن اكرمال ذكوة عرف اتزاب كداكر عال كوبقد ركفاية دياجائے تو سارى ذكوة اسى يسم ف بوجاتى ہے توالىي صورت ميں اسكوم ف لفف ديں گے اس سے زائد نہيں - ادر مالكيہ كامسلک يہ ہے كہ بقتر واجرة عمل ديجائيگ خواہ سیالیں جلی جائے۔ اور شاخعیہ کامسلک بہت سے کھا ہے کہ انکے نز دیکے تو نکہ تسویہ بین الاحنات الثمانیہ وادب ہے اسلے عامل کوم پستمش (أكلوال حصه) دياجائيكاليكن يرميح بنيس بلكه انكاسلك يدب كد كما في كبتم اكداكرجه ان كه نزديك توييم ورى بيديكن عال اس مستنى ب امكوبقر داجرة عمل كے دياجائيگا اور حنا بلہ كے نزديك مب كوحب هاجة دياجائيگا اور عامل كوبقد راس كے عمل كے ١١ (من الا دجز)

سكه دنى حاستية شرح الاتناع م<del>نه "</del> ونوكان غنياً دمن شرا ركط الاسلام وان لاييكون باشمياً ولاسطلبياً ولامو لي لهما، دنى الانوار الساطعه م<u>ن ""</u> نى مذهب المالكيه وليعطى العال من الزكوة ولو فنياً بشرطان بيكون مسلماً حراً غير ما تميّ عدلاً عالماً با حكام الزكوة اهه وفي نيل المارب (بقيا كليم فحرير) معرف ایساہے جس کو زکوہ معاوضہ خدمت کے طور پر دی جاتی ہے ورنہ زکوہ تو کہتے ہی ہیں اس عطیہ کوجو نا داروں کو بینے کسی میں اس عطیہ کوجو نا داروں کو بینے کسی معاد ضہ خدمت کے دیا جائے اس لئے یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ پھراس طرح دینے سے زکوہ کیونکرا دام ہوجاتی ہے ؟ جواب یہ ہے کہ عاملین فقراء کی بطوف سے حکما و کریں ہیں اور دکیل کا قبضہ مؤکل ہی کا قبضہ ہوتا ہے تو ایوں مجھے کے ذرکوہ کی یہ رقم فقراء کے ہاتھ میں پہورنے کر ان کی طرف سے عالمین کی فدمت کا عوض ہے اور فقر کو اپنے مال ذکوہ بین تعرف کا اختیار ہے جو چا ہے کرے جس کو چاہیے دے دمعارف القرآن للفتی محد شفیع اور علامہ زملی کنز کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جو کھ عامل کو دیا جاتم ہے وہ دینا جائز ہے ذکوہ سے باوجود اس کے بین کے اور صد قریبے من وجہ اس کے عامل کو دینا جائز ہے ذکوہ سے باوجود اس کے بین کے اور صد قریبے من وجہ اس کے عامل کو دینا جائز ہے ذکوہ سے باوجود اس کے بین کہ و اور صد قریبے من وجہ اس کے عامل کو دینا جائز ہے دن وجہ اس کے عامل کو دینا جائز ہے دن وجہ اس کے عامل کو دینا جائز ہے دن وجہ اس کے عامل کو دینا جائز ہے دن وجہ اس کے عامل کو دینا جائز ہے دن وجہ اس کے عامل کو دینا جائز ہے دنا جائز ہے دنا جائز ہے دنا جائز ہو دینا جائز ہے دنا جائز ہو دینا ہو دینا جائز ہو دینا ہو دی

م مر مؤلفة القلوب، اس كے مصداق ميں كفار بھى ہيں اور سلم بھى، ين ابن المام نے ان كى تين ميں لكمى ہيں ١١) وہ كف ا جن كوائي زكوة اس كئے دينة ستھ تاكہ وہ ہم سے قريب ہوكر مسلمان ہوجائيں ٢١) وہ كا فرجن كوزكوة اس لئے دى جاتى تھى كہ ان كے شرسے محفوظ رہ سكيں (٣) وہ مسلمان جن كے اسلام ہيں ضعف ستھا تاكہ ان كے إيمان ہيں پختنگي آجائے۔

مؤلفة القلوب كامعربِ ذكوة بهونا اب بهى باقى بنے يا ان كا حصد ساقط بهوگيا؟ ائر كے درميان بير سُلما اختلائى بے حنفيہ كنزديك ان كا حصد مطلقاً ساقط بهوگيا صديق اكبر كے زمانہ بيں باتفاق صحابہ اس لئے كہ جس ضرورت اور صلحت سے ان كو ديا جاتا تھا وہ حضور کلی الشرطيہ و لم كے بعد باقى نہيں رہى الشرت الى نے اسلام كوغلبه و شوكت عطافر ما ديا اور تاليف كى حاجت باقى بهنيں رہى اور يہ " انتفاء كى عبد باقى عميں سنخ باقى بهنيں رہى اور يہ " انتفاء كى مار تفاع العلة ، كے قبيل سے به بدايہ اشكال نه كيا جائے كہ حضور كے بعد اس حجم شرعى ميں سنخ بي بهنيں رہى اور يہ التفاء كا مشہور مسلك دكى فى الشرح الكيم ) يہ بے كه مؤلفة القلوب اگر كفار بيں تو ان كا حصد ساقط بهو چكالغلبة الاسلام اور اگر مسلم بيں تو باقى بيد، اور صاحب منہ ل ماكيہ كے مسلك بيں لكھتے بيں كہ مؤلف كا فركے بارسے بيں تو وقول الاسلام اور اگر مسلم بيں تو باقى بير سے كه ذركة وقات كو بالاتفاق دے سكتے بيں اھ اسى طرح شافعيہ كے نزديك مؤلفة المسلمين كا سبم باقى بنے اور مؤلفة الكفاد كے بارے بيں بير بي كه نولو تو توان كو بالاتفاق دے سكتے بيں اھ اسى طرح شافعيہ كے نزديك مؤلفة السمين كا سبم باقى بنے اور مؤلفة الكفاد كے بارے بيں بير بيك كہ نولو توان كو بالاتفاق بين دى جائيگا اور غير زكو تو تھى على الاصح ليكن كا سبم باقى بيے اور مؤلفة الكفاد كے بارے بيں بير بي كہ نولو توان كو بالاتفاق بهنيں دى جائيگا اور غير زكو تو تھى على الاصح كيكن

ربقيص في كذرشته في فقا الحنابل وشرط كون العامل عليها ممكل أمينًا كافياً بمن غير ذوى القربي دليطى قدرا جربة منها ولوغنياً احوقال الموفق الميني كافياً بمن غير ذوى القربي دليطى قدرا جربة منها ولوغنياً احوقال الموفق الميني يجوز للعامل النابي فذع لديم الروايتين عن احد والرواية الاخرى لا يجوز النابي فذع لديم الروايتين عن احد والرواية الاخرى لا يجوز النابي كون العامل الهاشي تنزيم القرابة البني على المنز ولا تحل للعامل الهاشي تنزيم القرابة البني على المنزوة على المنزول الميني منها المنزول الميني منها المنتم عاملاً واعطى في المنزولة عليه يكوم الميني منها المنتمي عاملاً واعطى في المنزولة قل المين من وجرى المن الميني والمنزولة المنزولة المنزولة

شدید مجبوری کے وقت مسلم تخیز رکوہ دے سکتے ہیں (روضۃ المحتاجین مدیم) حنابلہ کے بہاں مؤلفۃ القلوب معلقاً کفار ہوں

یاسلمین معرف ذکوہ ہیں لیکن بشرط الحاجۃ لیمن اگر تالیت کی حاجت ہو ورنہ ہیں جنانچ خلفا دراشدین کے ذمانہ میں چونکہ
تالیت کی حاجت ہیں تھی اس لئے الن حفرات نے ان کو ہمیں دیا اور مذرینے کی وجرینہیں تھی کہ ان کا حصرسا قطاہو کیا (اروفرا آرائے)

۵- الرّقاب حنفیہ کے نزدیک اس کا مصدات مکا تبین ہیں زکوہ کی رقم سے مکا تبین کا تعاون کیاجائے تاکہ وہ بدل
کتابت اداد کر کے اپن گر دلوں کو غلامی سے دہا کرسکیں ، تحریر رقبہ یعنی خالص غلام کو آزاد کرنا اس میں داخل ہمیں ہی مذہب
شافعیہ وحنا بلہ کا ہے البتہ مالکیہ کا اس میں اختلات ہے ان کے نزدیک ونی الرقاب سے مراد تحریر رقبہ ہے بینی رقیق مور میں کو خرمین کر آزاد کرنا نیزیہ بھی شرط ہے کہ وہ خالص رقبق ہو جس کو قت کہتے ہیں ) مد تبریا مکا نب بہو امام الک کا مشہور
کو خرمین کر آزاد کرنا نیزیہ بھی شرط ہے کہ وہ خالص رقبق ہو دہ اور ایک روایۃ امام مالک سے اس میں یہ بھی ہے کہ مکا تب کی اعاب
مجی اس میں داخل ہے وہ بھی مال زکوۃ سے کی جاسکتی ہے ۔

۲- والغاريين ـ اس سے مراد وہ مدلون ہے جس کے پاس وفار دين منہو يا ہوليکن ادار دين کے بعد کچھ نه بحيّا ہوا ور اگر بحيّا بھو اور اگر بحيّا بھو اور وہ ان سے وصول کرنے اگر بحيّا بھی ہوتو وہ بقد رنصاب کے منہو، اور اسی طرح وہ شخص جس کا دين لوگوں کے ذمہ ہو اور وہ ان سے وصول کرنے برقا در منہو (غارم کا اطلاق مديون اور وائن دونوں پر به توالی اور شافعيہ وحنا بلا کے نزديک اس کے مصداق بيں وہ شخص بھی داخل ہے جس نے اصلاح ذات البين کے لئے تحقّلِ حالہ کي ہواگر چہ وہ غنی ہو، اور حنفيہ کے نزديک تحقّلُ حَالہ والا شخص غنی ہو مندون مديون رکوۃ بنيں ہے۔

٤ فى سبيل الشرك اس كامصداق عند الحنفي منقطع العراة بعلين جوشخص جهاديس جانا چاستاب ليكن وه سامان جهاد

له حنابلہ کی کتب میں فی الرقاب کے منمن میں یہ بھی لکھ ہے و کیفک الاسیار سام کہ زکوۃ کی رقم سے مسلمان قیدی کو بھی رہا کیا جا سام ہے الاسیار سام کے ذرکوۃ میں تملیک ضروری ہے اور یہ رقم زکوۃ کی جس سے شراء عبد مہو گا اس کی تملیک کس کو کی جا رہے ہے دکوۃ اور ہوگی اس کے تملیک کس کو کی جا رہے ہے عبد کو یا مولی کو عبد میں تو مالک بیننے کی صلاحیت نہیں ہے اور مولی نہوسکت ہے کہ غنی ہو، بخلان مکا تب کے کہ اس میں مالک بیننے کی صلاحیت ہے کہ خاص کو کہ کے گا ور مالک بیننے کی اجازت دے رکھتے ہو اس کے لئے اس کے کہ اس کی اجازت دے رکھتے ہو سے اس کے لئے اس کے کہ اس کی اجازت دے رکھتے ہو سے میں اس کے لئے اس کے رہماں کی دیو دا ور تعصیل ہے جو اس کی گرتا ہوں میں کھی ہے من شار فلیر جمع الیہ ۱۷

که فی سیل الشرکی تفریر مندالجهود مجا بدین کے ساتھ کی گئی ہے مبدون قید فقر واحتیاج کے، اوز صنفیہ میں سے امام ابو یوسف کی رائے بھی ہی ہے الیکن بھید جا جت و دامام محد کے نزدیک اس سے منقطع الحاتج مرا دہے لینی وہ منف لیکن بھید جا جت وفقر اسی لئے امہنوں نے اس کو منقطع الغزاۃ سے تعبیر کہا ہے اور امام محد کے نزدیک اس سے منقطع الحاتج مرا دہے لینی وہ منفق جس برج فرض ہو چکا تھالیکن فی امحال فقر ہے ایش خص کو کے فرمن اواکر نے کے لئے ذکواۃ دی جا کھے ہے الروض المربع (فی فقد الحنا بلد) میں بھی اس کی تقریح ہے کہ جے فرمن کی اوائی کیلئے ناوار شخص کو زکواۃ دے سکتے ہیں۔ کے مہیا کرنے پر ڈا در مہونیکی وجد سے مجاہدین کی جاعت سے منقطع ہور ہاہے تولیئے مص کا زکوۃ کی رقم سے تعاون کیا جاسکتا ہے، اور المُد ثلاث تنافعیہ و مالکیہ وحنا بلہ کے نز دیک اس سے مطلقاً غزاۃ و مجاہدین مراد ہیں بلا قید فقر کے لہذایہ لوگ غن ہونے کے با وجود سامان جہاد وغیرہ کی تیاری کے لیے بقدر مزورت زکوۃ لے سکتے ہیں۔ (کی ہوم مقرح فی کتیم)

۸۔ ابرانسبیل، سے مراد وہ مسافر ہے جس کے پاس سفریں مال مدر ہاہو اگرچہ اپنے وطن میں وہ دومال اورغی ہو،
پھر جانتا چاہیے کہ مسافر دوطرے کے ہیں المسافر المنقطع بالسفر اور المسافر المنتی اللسفر، اول کا مطلب یہ کہ ایک شخص جو پہلے
سے سفریں ہے اور درمیان سفراس کو حاجۃ پیش آگئ نفقہ ختم ہو جانی وجہ سے اور مُنتی ملسفر وہ شخص ہے جو الشار سفر
یعنی سفر کی ابتراء کر رہا ہے اپنے وطن سے اور حال یہ کہ اس کے پاس سفر خرچہ ہے نہیں جنفیہ حنا بلہ کے نزدیک ابن السبیل کے
مصدات ہیں صرب تم اول داخل ہے، اور شافعیہ کے نزدیک اس میں دولوں تعین داخل ہیں کما ہو محرج فی کہتم اور علامہ باجی
مالکی نے امام مالک کا مذہب بھی بہی نقل کیا ہے دکمانی ہامش البذل ) لہذا اگر کوئی شخص اپنے وطن سے سفر کرنا چاہتا ہے لیکن سفر
خرج اس کے پاس ہے بہیں ویسے بقدر کفایة معاش کا انتظام اس کے پاس ہے تو شخص اگر سفرنہ کرے تواس کے لئے شافعیہ کے
نزدیک اخذ زکوۃ جائز بہیں ہے ہاں سفر کے لئے ذکوۃ لین اُجائز ہے۔ بحد الشرم صادب ذکوۃ کی تشریح کوری ہوگئی۔

ميحث ثاني . بحث اول ك صنن مين مؤلفة القلوب كيبيان مي گذر يك ب

بحث ثالث . شافعیہ کے نزدیک زکوہ کوان اصناتِ تمانیہ پرتقتیم کرنا فروری ہے بشرطیکہ یہ جلیمصارف واصنات محلِ مال میں موجود ہوں ور نہوموجود ہوں انیں تقتیم کیا گئی یہ اسمورت ہیں ہے جبکتفتیم اما المسلین کیطون سے ہوجس نے عال کے ذریعہ ذکوہ وصول کی ہے لیکن مالک اگر خود اداء کر سے بدون توسط عال کے تواس صورت میں ذکوہ عال کے علادہ باتی مصارف سبعہ میں تقتیم کی جائیگی۔ نیز ہرصف میں کم اذکم تین شخصول کو دینا صروری ہے سوائے عال کے ،عال اگر صرف ایک میں ہوتو ظاہر ہے کہ بچواس ایک ہی کو دی جائیگی دالوار ساطعہ شال

ا ورسنابله کے نزدیک تعبیم الماصنات داجب بنیں صنف واحد پر بھی اکتفاد جائز ہے البتہ تعیم ستحب ہے دنیل المارہ ب اس طرح مالکیہ کے نزدیک بھی تعبیم واجب بنیں بلکہ ان کے پہال ایٹارالمضط علی غیرہ اولی ہے بعنی جوزیارہ متماج ہواس کو دینا اولی ہے الماحوج فالا سحوج ( الوارسا طعہ صلاح) حنفیہ کے نزدیک بھی تعبیم خروری بنیں بلکہ تیخیر ہے چاہے جملہ اصنا و نسیس تقتیم کرے اور چاہے بعض میں حواہ حرف ایک ہی میں وحدیث المباب احرجہ ایضًا انطحادی دا مزجہ الله م احد من صدیت حبا ان

له لیکن ان کے پہال یہ تیدہے کہ وہ سفرکسی غرض میچے کے لئے ہوخواہ نُزھۃ (تفریح) ہی کے لئے مہی لہذاشخص بائم کے لئے لیعیٰ جس کا مال پراگندہ ہے سفرے کو فاص نیت بنیں ہے اخذ زکوۃ جائز بنیں ہے اسی طرح جمہور کے نزدیک یہ بھی تیدہے کہ وہ سفرکسی معصیت کے لئے بنو بلکہ مباح ہو۔

#### ابن بح العدائى صاحب رسول الشرصلى الشرتعالي عليه وسلم- (منهل)

عن ابی هربرة قال قال دسول الله صلی الله علیه وسلم بیس الهسکین الذی ترد التبرة والتهرقان والکاة والکا کلتان ولکن الهسکین الذی لایساً الناس شیئا ولا یفطنون به نیعطونه لینی مسکین و شخص نہیں ہے جس کو ایک یا دو کھور اور ایک دولقے إدھر نے اُدھولوگول کے در وازوں پر گشت کرائیں بلکه در حقیقت مسکین لینی کا مل سکین وه شخص ہے جولوگول سے مذسوال کرے اور نہ لوگ اس کو محتل اور فقر سمجھیں تاکہ اس کو کچھ دے سکیں لینی اس کے سوال مذکر نے کی وجہ سے لوگ اس کو حاجت مند ہی بہیں سمجھیتے اور اس لئے بچھ دیتے بھی بہیں، اس حدیث سے گذرش ته انتمالی فی مسئلہ کہ حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک مسکین وہ ہے من الشی له کی تائید ہوتی ہے داست والی ایق اور ایس کی اور ایس کی ایس کی نہیں اور ایس کی ایک اور تو تا کی اور تا کی ایک اور تو تا کی ایک اور تو تا کی اس کی میں اور تو تا کی تا تو کی تا تو کی تا تا کی اور تو تا تو کی تا تا کی تا تو کی تا تا کی اور تو تا کی اور تو تا کی تا تا کی تا تو کی تا تا کی تا تا کی تا تو کی تو کی تو کی تو کی تا تا کی تا تو کی تا تا کی تا تو کی تا تا کا تا تا کا تا تا کی تا تا کا تا کا تا تا کی تا تا کی تا تا کی تا تا کا تا تا کی تا تا کا تا تا کا تا تا کی تا تا کا تا کا تا کا تا کا تا کا تا کا تا تا کا تا

جن سكين كاذكر ادپر صديت مين آيلهاس كوآينوالى حديث مين ، المحروم ، سے تعبير كيا ب فذاك المحروم ، ية قرآن پاك كل ايت كيطرف اشاره مين و فذا موالهم حق للسائل والمحروم -

والحديث اخرجه إيضا البخاري وسلم والنسائي دمنبل

عن عبدالله بن عدى بن العندار وبلان انها المناله المنها الله وهونية الله تعالى عليه وسلم في حجة الوداع وهونية سم العدة تنسأ الا منها فرنع في نا البصر وخفضه فرا نا عبد كيفي فقال ان شريم اعطيتكما و الحفظ بنها لغنى ولا لفتوي مكتب وشخص بن كانام معلوم بنين ليكن بين وه صحابى، ابنا واقعه بيان كرتے بين كه بم حفود كى فدمت بين حافر بوئ حجة الوداع كي موقعه برجب كه آب مدقات تقتيم فرما رہے تھے وہ دو لؤل كيتے بين كه بم في آب سے موال كيا تو آب نے بم پر نظر والى او بر نيج يعنى بهين او برسے نيج تك ديكھ البن آپ نے ديكه كر بهين قوى اور مفنبوط يا يا بهر سي نے فرايا كه الله اكر تم چابموتو يمن تم كو اس صدقه كے مال بين سے ديدول ليكن حقيقت يہ ہے كه صدقه بين غني اور قوي مكتب الله على الله على الله الله تم يونا ور مور بين عنى اور قوي مكتب به بين الله على الله بين سے ديدول ليكن حقيقت يہ ہے كه صدقه بين غني اور قوي مكتب الله بين سے ديدول ليكن حقيقت يہ ہے كه صدقه بين اور قوي مكتب الله بين سے ديدول ليكن حقيقت يہ ہے كه صدقه بين الله بين سے ديدول ليكن حقيقت يہ ہے كه صدقه بين الله بين سے ديدول ليكن حقيقت يہ ہے كه صدقه بين الله بين ہين الله بين سے ديدول ليكن حقيقت يہ ہے كه صدقه بين الله بين الله بين سے ديدول ليكن حقيقت يہ ہے كه صدفة بين الله بين سے ديدول ليكن حقيقت يہ ہے كه صدفة بين الله ب

اس حدیث مصعدم ہور ہاہے کہ جوشخص نادار ہولیکن قادر علی الکب ہووہ بھی حکم میں عنی کے ہے جنانچ امام شانعی وامام احدر حمہما الشر تعالیٰ کا مذہب یہی ہے کہ آدمی جیسے عنی بالمال ہوتا ہے اسی طرح بالکب بھی ہوتا ہے جنانچ ان دولوں

نادار قادر علی الکسب غیٰ کے عکم میں ہے یا نہیں ؟

له اس مي طار برضمه اوركسره دولول بره وسكت بين فطن بين منطن باب كرم ونفروس تينول سه م تأبيد له مبلدين شنيه ب مُلد كامعى قوى ، ما فوذ ب مُلد د بغت الجيم واللام ، سه معن قوت ، كباجاتا ب مُلدُ الرَّجُلُ مُلدًا فهومُلدٌ ومَكِنْ وَمَالِدًا کے نزدیک قوی مکتیب کے لئے اخذ رکوۃ جائز بہیں، اور حنفیہ دمالکیہ کے نزدیک قدرۃ علی الکب سے آدی غی شمار بہیں ہونا اور اس کے لئے اخذ رکوۃ جائز بہیں، اور حنفیہ دمالکیہ کے نزدیک قدرۃ علی الکب سے آدی غی شمار بہیں ہونا اور اس کے لئے گو اخذ رکوۃ جائز ہے یہ حفرات اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بہان سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگرتم چاہوتو میں تم کو اس میں سے دیدوں تو اگر ان کو دینے سے زکوٰۃ ساقط بہوتی تو پھر آپ یہ تعلیق کیوں فرملت، علامہ ملبی شنے شافعیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ کی مرادیہ ہے کہ با دجود حرام ہونے کے اگرتم اکو حرام بونے کے اگرتم اکو حرام ہونے کے اگرتم اکوں حرام ہونے کے اگرتم اکو حدال کے درامنی ہوتو تم کو میں اس میں سے دیدوں و رمبنل ہونی تو بی تا کو حدال کے درام کی حدال کے دورہ کو درام کو حدال کے درام کو خوانے کی درام کی درام کو حدال کی درام کو حدال کے درام کو حدال کو درام کو حدال کے درام کو حدال کے درام کو حدال کی درام کو حدال کے درام کے درام کو حدال کے درام کو حدال کے درام کے درام کو حدال کے درام کو حدال کو حدال کے درام کو حدال کے درام کو حدال کے درام کو حدال کو حدال کے درام کو حدال کو حدال کے درام کو حدال کو حدال کو کو حدال کے درام کو حدال کے درام کو حدال کے درام کو حدال کو حدال

عن عبد الله بن عهروعن المنبى صلى الله فقع الما عليه وسلم قال الانتعل الصدقة يغني والالذى مَرَدَة سَويَة، مِرة بمن قوة يبن الذي قوة اور سُروي بمنى سالم يعن جس كامضار يح سالم بول كيونكه السائن قادر على لكب به مين سالم بين بس كام من الم بول كيونكه السائن قادر على لكب به مين السين كمال في الفي بهد أك اصل والتي كيونكه ال ك نزديك اليستنقل كه لئ زكوة جائز به جوقوى بو ادر إين حاجات اصليه كه علاوه لضاب كا مالك بنو، وومرى توجيد وه يه كرقة بين كه اس كوسوال برمحول كياجات كم القدم في الحديث السابق.

والحديث اخرج العنَّا احدوالداري والدارقطي والطَّحاوي والتريذي وقال حديث حسنٌ اص لكن في سنده ريحان بن

يزيدوفيهمقال دمنهل)

# بأب يجوزله لخنالصاقة وهوعني

عن عطاء بن يسايران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لانحل الصدقة لِغني الالعنسية لغانن في سبيل الله اولعاميل عليها اولغارم اولرهيل الشتراها بهالد اولرهبل كان له جارة سكين فتصر و المسكين فاهداها الهسكين للغنى،

مضموں ریٹ مع بران فراس کے ایک ان کے لئے مال رہنیں ہے لیکن پان فرات کے غی ایسے ہیں مصموں ریٹ مع بران فراس کے علی اللہ، جہاد میں جانے والے کے لئے باز کو قالین اللہ اللہ اللہ جہاد میں جانے والے کے لئے چنا کچہ اکمہ تلا اللہ کے نزدیک استخص کے لئے با دجود عنی ہونے کے اخذ ذکو ہ جائز ہے کچرالکیہ کے نزدیک تو یہ عام ہے ہر مجاہد کے حق میں خواہ دیوان میں اس کا نام ہو (اور مال فی سے اس کو حصہ ملی ہوجو مجاہدی کو ملی ہے) یا نہو، اور امام شافنی واحد کے نزدیک اس سے وہ مجاہد مراد ہے جوتطوعاً جہاد میں جانا چاہتا ہولیسی کے دراص اسلای ملک میں جہاد میں جانے دین سے کری حکمت کیطرف سے متعین ہوتے ہیں جس کو بحاری عرف میں دہتے انگوس پر )

از خود دلوان میں اس کا نام منبو اور مال فئ سے اس کو حصد ندمت مو

اور حنفنہ کے نزدیک اس سے وہ مجابہ عنی مراد ہے جو جہادیں شرکت نہ کرینی صورت میں توغی ہولیکن جہادیں شرکت اوراس کی تیاری کے لئے سامان جہاد خرید نے کی وجہ سے اس کو فقر اور حاجۃ لاحق ہوگئی ہو، تو بیشخص اپنی حالت سابقۃ کے بیش نظر غنی ہے لیکن حالت عاد صنہ جواس وقت در بیش ہے اس کے لیا ظاسے محمّاج ہے غرضیکا سحدیث میں غازی فی سبیل التلہ سے اس تھے کا حنی مراد ہے ۔ بخلاف المہ تلاشہ کے ان کے نزدیک مطلق غنی مراد ہے، حنفیہ یوں کہتے ہیں زکوۃ کے اصل سے قراء ہی ہیں اس لئے کہ آیۃ کریمہ ، انما الصدقات للفقراء والمساکین ، اور حدیث معاذ جس میں ہے ۔ تو خذمن اغذبا ہم و ترد فی فقرا ہم ، اپنے مضمون میں یہ دولوں نص ہیں، صریح اور حجے ، میں لہذا صدیت الباب کے معنی بھی اس کی روشنی میں متعین کئے جائیں گے والٹرنٹ کی اعلی ، اور جہوریہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اور جہوریہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اور حسی اعادیث میں صدیث ہے دائٹریٹ کی اور خضوص منہ البعض ہیں اور خضوص میں صدیث ہے دمنیل برنیادۃ )

(۲) اولعامِل علیہا، اس پرسب کا اتفاق ہے کہ عامل علی الصدقات کے لئے اخذ ذکوۃ جائز ہے اس کا غنی ہونا اس سے بالغ بنیں اس لئے کہ وہ جو کچھ لیتا ہے بطور حق الخدیمۃ اور اجر قِ عمل کے لیتا ہے نہ کہ بطور صدقہ کے۔

دس، او لغارم، وہ مدیون جس کا دین اس مال سے زائد ہو جواس کے پاس ہے یا اس کے برابر ہو یا کم ہونسکن ادار دین کے بعد جو مال باتی رہے وہ افقرر نصاب ہو (الیساشخص اگرچ صور تھ وظاہر آ اپنے موجودہ مال کے اعتبار سے عنی ہدلیان فی الواقع عنی نہیں ہے) اور ایک تغییر فادم کی یہ گی گئے ہے کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جس نے اصلاح ذات البین کے لئے سخل عمالہ کو اس کی تشریح مصارف زکوۃ کے بیان میں گذر یکی ہے اس کو دیکھ لیاجائے۔

(۱۷) او ارجل استراها بمالم، جوشی فی مال زکوه کو نقر سے خرید نے اس کے لئے بھی یہ مال رکوه جا نز ہو جا تا ہے یہ جسی جا نا ہو جا تا ہے یہ جسی جا نا ہو جا تا ہے یہ جسی جا نا چا ہے کہ سٹرا ، زکوه کی دوصور تیں ہیں ایک تو یہ کہ کسی دوسرے کی دی ہوئی ذکوه کو نقر سے خرید نا اس میں تو کوئی اختلات نہیں ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص اپن ہی دی ہوئی ذکوه کو نقر سے خرید ہے ، جمہور کے نزدیک تو یہ بھی جا نز ہی جسی ام احمد رحمہ الٹر کے نزدیک جائز نہیں یہ اختلافی مسئلہ مباب الرجل میباع صدقتہ اس کے ذیل میں گذر دیکا ۔

ر بقیرد گذشته، فرج کتے ہیں ان کے لئے دلوان یعن ایک رجرط ہو تاہے جس میں شکریوں کے نام کا ندراج ہو تاہے اوران کو با قاعدہ بیٹ کا سے رزق لینی وظیفہ ملت ہے اس جاعت کو مُرتزقہ مجی کہتے ہیں لینی وہ جاعت بہا دمیں جا پنوالوں کی جن کا بیت المال سے رزق اور وظیف متین ہے ، کتابالجہا دمیں اس قیم کی چیزیں اور ابواب آئیس گے تو جن لوگوں کے نام اس رجسطر میں ہوتے ہیں ان کا توباری باری جہا دمیں جانا گویاستین اور واجب ہوتاہے ان کے علاوہ جولوگ جہاد میں جانا چاہتے ہیں الیسوں کا جہاد تطوعًا سجھا جاتا ہے۔ ۱۲

(۵) او لرجل کان لہ جارسکین ۔ اگر کسی عنی شخص کو نقیر مال ذکواۃ ہدیر کردے تو یہ مال اس عنی کے لئے ا ناجائر ہے ، اس نمیر ۵ اور گذرشہ تہ نبر ہم و و لؤں کے لئے جواز اخذکی وجہ ظاہر ہے کہ جب دکواۃ ایک برتبہ اپنے محل و مرسب میں پہنچ گئی تو ادار ہوگئی اب یہ فقیر جو کچھ اس بیں تھرف کر رہاہے کر سکتا ہے اس کا اپنا مال ہے اور وہ جس کو بھی دیگا بطور زکواۃ اور صدقہ کے بہیں دیے گا اس لئے کہ اول تو اس فقیر پر اپنی ذکواۃ واجب ہی بہیں ہے بالفرض اگر ہو بھی تو ذکواۃ کا ذکواۃ ، مونا موقوف ہے نیت ذکواۃ پر اور وہ یہاں ہے بہیں (منہل) بذل میں صفر ہے نے اس پر قصد مربیرہ کھی ہے ۔ لکے صدقہ ولت برتی ہے اس کا بلک مستلزم ہے شربی کو حکم اس کے اس کا بیان الفقر میں دکھیا ہے ۔ لکے صدقہ ولت برتی ہے اس کا بیان الفقر میں دکھیا ہے ۔ لکے صدقہ ولت اور اس سے پہلے فور الا نوار میں پڑھ چکے ہو کہ تب لِ بلک مستلزم ہے شربی کو حکم ان نیز یہ حدیث آگے اس کتاب میں «باب الفقر میں دکالغنی من العب دقہ "میں آر ہی ہے۔

# باب كم بعطى التجل الواحدة فالمراكزة

ان وجلامن الانصابيقال لدسهل بن الى حتمة الهبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ودا لابمائة من ابلانصدة يعنى دية الانصاري الذي فنتل بحنيب، يها لاسبابين يميزس محتاج بيان يل. اوّل ترجة الباب مين جومسئله مذكور ب دكه ايك في كوزكاة كىكتى مقدار دى جاسكتى ب اسكابيان واختلاف ائه، دوم حيث الباب كي تشرع، سوم حديث كي ترجمة الباب معالقة تينوب بي جيزين قابل تحقيق بين والشرا لموفق والميشر بحث اقرل بدر ایک شفف کوکتن زکوة دی جاسکتی ہے اسئلہ مختلف فیہ ہے ، حنفید کے نزدیک شفف وا حد کو مادون النصاب دی جاسکتی ہے اور بقدر لضاب دینا مکروہ ہے گریدکہ وہ تخص مدلون ہو تو پھراس صورت میں اتن دے سکتے ہیں کہ ادا، دین کے بعیداس کے پاس مادون النصاب باتی رہے، ایسے ہی اگر کوئی شخص ذوعیال ہے تو اس کو اتنی مقدار دى جاسكتى ہے كەاڭروە ان سب پرتغتسيم كيجائے تو سرايك كے حصد ميں نصاب سے كم آئے، اور امام مالك واحدر مہااللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مف کو بقدر کفایت عام دے سکتے ہیں بعن اتن مقدار جواس کو مع عیال کے بورے سال کے لئے کافی ہوجائے، اور حضرت امام شافعی م کے نزدیک اتن مقدار دی جائے جواس کی بقیہ عمر غالب تک کے لئے کانی ہوجائے اور عمر غالب باسطے سال ہے کما تقدم (المنهل) خطابی فرماتے ہیں کہ شانعیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس میں کوئی تحدید کنیں ہے بلکہ بقدرا محاجہ دے سکتے ہیں، اورسفیان توری کے نزدیک شخص واحد کو خسون در سائے سے زائد ندری جائے اور یمی ایک قول امام احد كلب اله رعون) دراصل جمهور كامنهب اس مين (كما قال الموفق) يديده كمكسي فقيركو ما يحصل بالغني سي زائد مذ دی جائے اور مایحصل بالغیٰ کی تفصیل ہارے یہاں یہا گذر یکی ہے کہ ایم تلاشے نزدیک اُس کا مصداق قدر کفایتہ مالکیہ وحنا بلہ کے یہاں کفایتِ عام ' پورے سال کی کفایۃ ) اور شافعیہ کے نزدیک غیرمکتشب کے لئے بفتیہ عمرغالب کی کفایۃ اور مکتسب دمثلا تا جر) کے حق میں ہرروزگی کھایۃ کاحصول، یعنی روزانہ اس کی اتنیٰ آمد نی ہوجواس کے اوراسکے عیال کیلئے کافی ہو دیجیث ثانی: در تشریح مدیث، مذکوره بالاالفاظ مدیث کا ترجمه تویسه که سل بن ابی حتمه الفهاری فرمات بین که حضور صلی التارتعالی علیه و سلم الله الفاظ مدرقات کے ادنٹول میں سے دیئے اس الفهاد کی دیتہ میں جوتس کر دیئے گئے متھے خیبریس لیعن جن کو یہود خیبر نے قبل کر دیا تھا۔

یہ صدیت یہاں بہت مجل اور مخفرہ ہو تعقیل کے ساتھ «کتاب کو وو دیے ذیل یں «باب القسامة » یس آرہی ہے میں کافلاصہ یہ ہے کہ ایک الفاری صحافی جن کا نام عب والٹر بن ہمل ہے ایک دونر اپنے ساتھی کے ساتھ جن کا نام محیصہ مرینہ منورہ سے خیبر کیطرف گئے ۔ خیر بہنچنے کے بعدیہ دولؤں ساتھی ہملتے ہیلتے ایک دوسرے سے جدا ہوگئے کچہ ہی دیر بعد جب محیقے اور یکھا کہ ان کے ساتھی عبداللہ بن ہمل ایک محود کے درخت کے بنیج مفتول پڑھے ہیں کھراس کے بعد آگے صدیت میں یہ ہے کہ الفدار نے یہ قتل کا مقدم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیش کیا چونکہ قاتل تعیین کے ساتھ معلوم بنیس تھا اور یہود خیبر پر الفدار کو شبہ تھا اس لے محدوصور سے اللہ علیہ وسلم نسیلی نے قسامہ کا فیصلہ فرایا تفعیل تواس کی اپنے مقام پر آئے گی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ الفدار بہود کی قسمول کو ملیہ ورسلم نسیلی نے نسیلی نسیلی کے باد بود وحضور اکرم صلی الٹر علیہ وسلم نسیلی نے معالی کی دیتہ میں شوا ونٹ بریت المال کے اونوں میں سے مقتول کے باد جود وحضور اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم نسیلی ان میں میں کو دیئے بی

ندکورہ بالا واقعہ کی تفصیل سے معلوم ہواکہ آپ نے یہ دیۃ عبدالرحن بن بہل کو دلوانی متی حالانکہ یہاں حدیث الباب یس وَکاہ کی ضمیر بہل بن ابی حتمہ کیطون راجع ہورہی ہے لہذایہ لفظ محمّاج مّاویل ہے یا تو یہ کہاجائے کہ مہل کو دینے سے مراد

له اور می بخاری کی ایک دوایت میں ہے بعد تُہ اجل من عند کا کہ اپنے پاس سے آپ نے سواون طوب اس کی توجیہ یہ گائی ہے کہ بخاری کی دوایہ میں عندیہ سے مراد اپنی ملک نہیں ہے بلکہ امرا ورحکم مراہ ہے لینی اپنے حکم سے دلوانے ، یا یہ مراد ہے کہ اپنی طرف سے دلوائے بینی بہود سے بہیں دلوائے خوا ہ بیت المال ہی سے دلوائے بول، اور طلم قرطبی کی دائے یہ ہے کہ من عند کا والی دوایہ اص ہو بہر بنب من ابل المقتد کے ، موہوسکہ ہے کہ بردست آپ نے وہ اون ایل صدقات سے بطور قرفی لے کر دیے ، بول، اور پھر بعدیں مال فی وغیرہ سے تنگوا ون بربت المال کے اندر مختلف مقات کے اموال ہوتے ہیں جن کا حماب کہ بالگ الگ دہتا ہے ہرمد دفتر ہی سے مصادن ورکا ذوغیرہ کا الگ اور خراج و جزیہ کا الگ اور خراج و جزیہ کا الگ و نیز ہی کا الگ اور خراج و جزیہ کا الگ فرنے ہیں مفت منا نع ہو اور یہ کہ آئدہ الل دونول کے دیتے مطار کرنا ان کی دعایت میں صفات کی مصلح تن تھا کہ ایک مسلمان کا خون ویا سے ہی مفت منا نع ہو اور یہ کہ آئدہ الل دونول فریق ادارہ کہ آئدہ الل دونول میں ہمت کا مراس تھی طرح سمجھ بھی انشاء اللہ بالم المشائے ترمیم المشریہ سب باتیں اچی طرح سمجھ بیا انشاء اللہ بالم المشائے ترمیم المشریہ سب باتیں اچی طرح سمجھ بیاج انشاء الشربال المشائے درمیم المشریہ سب باتیں اچی طرح سمجھ بیاج انشاء الشربال المشائے درمیم المشریہ سب باتیں اچی طرح سمجھ بی انشاء الشربال المشائے درمیم المشریہ سب باتیں اچی طرح سمجھ بھی انشاء الشربال المشائے درمیم المشریہ سب باتیں اچی طرح سمجھ بیا ہے انشاء الشربال المشائے درمیم المشریہ باتیں گی و المواد المون کا ا

ان کی قوم کو دینا ہے اور ان کی قوم انصار ہے اور مقتول کے بھائی عبد الرحل جن کودی گئی وہ بھی انصاری ہیں اور یا یہ کہا جائے کہ بہال یہ ضمیر غیر ندکور کیطرف راجع ہے اور وہ غیراصل قصہ میں مذکور ہے۔

ایک فقتی انٹیکال اور اسکا جواہے ایس ایک سوال یہ کے کہ مصارب ذکاۃ متین ہیں اور دیۃ ان مصارت ایک فقتی انتظال اور اسکا جواہے ایس سے بنیں ہے ، پھریہ اونٹ دیۃ میں کس طور پر دیئے گئے ، اس کا جواب

يه ديا گياہے كەمكن به يوں كما جائے كه اس صورت حال كوتخبُّ حاله برمجول كيا جائے كه اصلاح ذات البين كے لئے گويا آپ نے يه ديتر اپنے ذمه ميں لے لى ادر بھرمہم غاديين سے ليكراس كوعطاء فرما ديا اوريا يه كها جائے كه مؤلفة القلوب كے مہم سے يہ اونٹ آپ نے ان كو ديئے. والتوجيہ الاول المخطابی والثانی ذكرہ صاحب لمنہل۔

کوین الف کے دورت کی ترجمۃ الباب سے مطابقۃ میرے نزدیک بہت مشکل ہے اس لئے کہ اول تویہ اونول کا دین البطور ذکوۃ کہاں تھا بلکہ بطور دیۃ تھا، دوسرے یہ کہ شو اونط شخص واحد کو ذکوۃ میں دینا کسی کا بھی مذہب بہیں ہے، کھینے تان کر توجیہ یہ ہے میں آتی ہے کہ یہ توضیح ہے یہ دینا بطور ذکوۃ کے نہ تھالیکن چونکہ مال زکوۃ سے تھا اسس حیثیت سے ترجمہ کے ساتھ مناسب ہوجائے گی۔ رہا یہ اشکال کہ اتنی بڑی مقدار زکوۃ میں ایک شخص کو کیسے دیجاسکی ہے تواس کا حل یہ تواس کا حرورت میں اتنی مقدار بہیں دی جاسکتی ہے لیکن یہ تو تخل حَال ما تعلی مقدار بہیں دی جاسکتی ہے لیکن یہ تو تخل حَال ما تعلی حیا جس کا حس کو تاہے اور مقدار دِین تو بڑی ہوسکتی ہے۔

عداً مَا عندى والشرسبيان وتعالى واعلم بالصواب، الحدالة رباب كم متعلقة مباحث بورے بوگ، يه باب سبق ميس محجه بهيشه مشكل بي معلوم بوا اميد به كه اب حل بوگيا بوگا.

وحديث الباب الزجرايضًا البخاري وسلم والتريذي والنسائي وابن ماجم مخقرًا ومطولًا (منبل)

سوال کے بغیر جارہ ہی منہو ( تو بھراس صورت میں غیر ذی سلطنت سے بھی سوال کرسکتاہے) والحدیث اخرج ایفاً النسائی والترمذی وقال حسن صحیح (منهل)

عن تبيصة بن مخاري الهلالي قال تحمّلت حمالة "فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم .... ان المسئلة

لاتص الالاحد ثلثة رحبل تحمل حمالة نعلت لدالسعلة ال

رہ ہوئی دوشخصوں کے درمیان ملح صفائی گرائش مون تین قیم کے لوگوں کے لئے ہے (۱) جس نے تحل حالہ کیا ہو لیعیٰ دوشخصوں کے سے سے درمیان ملح صفائی گرانے کے لئے اپنے ذمہ کسی کاحق نے لیا ہو (۲) و ہ تحف کہ جس کے مال بر ناگہائی آفت اور مصیبت آبر گری ہوجس کی وجہ سے اس کا سارا مال تباہ و ہرباد ہوگی ہو ( لو وہ سوال کرسکت ہے) حتی بیصیب وقوا مگامی عبیتی دوقال سد ادامی عبیتی یہاں تک کہ اس کو اپنی دوزی اور گذارہ کا بندولست ماصل ہو یعیٰ جب تک ماصل ہو سوال کرسکت ہے ماصل ہونے کے بعد نہیں دس ایک دہ شخص جس کی پہلے سے تو مالی مالت اچھی معنی بین بیم بیک بال واقعی ملائض میں باخر عقلمند یہ گواہی دی کہ اللہ واقعی ملائض مانے کل فاقہ میں مبتلا ہے۔

دراصل مانگے والے دوطرے کے ہوتے ہیں ایک فیرمعروف شخص جس کی حاجۃ اور عدم حاج کا حال اچھی طرح معدوم ہو، دوسرے معروف شخص جانا بہچانا جس کے بارے میں محلہ والے پہلے سے یہ جائے ہوں کہ دہ حاجۃ مند نہیں ہے ایسا آدمی چونکہ سوال میں متہم ہوتاہے اس لئے اس کے لئے سوال اس وقت تک مباح بہنیں ہے جب بک کہ اس کی قوم کے چند اشخاص یہ منہ کہدیں کہ باں واقعی اب یہ خص حاجت مندہے۔ اپنی قوم کی قیداس لئے ہے کہ وہ بنسبت دوسروں کے زیادہ واقعنی حال ہونے ہیں، اس حدیث سے بعض شافعیہ جیسے ابن خریمہ وغیرہ نے اس پراستدلال کیا ہے کہ شوت اعسار کیلئے تبن آدمیوں کی شہادہ در کارہے، جہور علمار یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز باب شہادہ سے بلکہ تبین حال ادر تحقیق حال کے قبیل سے ہے بایہ کہ بطریق استحاب کے جو در منا عسار دینگارستی اکا شوت بھی دوسرے دعاوی کیطرح شہادہ عدلین سے ہوجا تاہے۔

معنی کے بارے میں مجہور کی دلیان اس مدیث میں "حق یقیب قوا مامن میش " سے جہور کی تا سید موتی ہے میں انحلان نید.

کو نوٹن کے بارے میں مجہور کی دلیان کے فاور نقر کا مدار حصول کفایۃ پرہے دقد تعدم تفصیل انخلاف نید.

والحديث اخرج اليفنا احدومسلم والنسائي وابن حباك والدارفنلن وابن خريمه رمنهل)

عن انس بن مالك ان رجلاً من الانصاراتي النبي صلى الله عديدوسلم يسألدنقال اَمَا في بيتك شئ قال بلي حِلسٌ نلبسَ بعضد ونبسُط بعضد وقعبُ نشر بُ فيرمن الماء قال المتن بهما قال فا قالا بهما سدوقال من بيشترى هذين قال رجل انا اكنذهما مدوهم قال من يزميد على درهم مترتين او تلاثا الخرام مممون عديد

واضح ہے محابح تشریح ہنیں۔

وَلَا أَسَ يَنْكَ خَنْسَةً عَشَّرَ يَوِمَّا، ہر گزند دیجوں تم کو بہندرہ دن تک د بندرہ دن تک مجھ کو اپی صورت ند دکھانا)
یف میری مجلس میں مت آنا بلکہ جس کام پر تجھ کو ما مور کر رہا ہوں اسی میں گئے دہنا، بھر پندرہ دن پورے ہونے کے بعد آکر
صورتِ حال بیان کرنا۔ ان المسألة لا تصلح الآلفظ تبد لذی فقر ہُدقِع اولذی غیرم مُفظع اولذی دِم موجع و مرح من من حرح رشی اسوال کرنا بنیں جائز ہے مگر تین قیم کے لوگوں کے لئے (۱) ایسٹنی کے لئے جس کو اس کا فقر وقعاء مرکز میں ملادی خالا ہو کہا فی قولہ تعالیٰ اوسکینا ذا متر بنہ (۲) ایسے مدیون شخص کے لئے جس کا

ی کی مراوس کے اس کی اور است کر اور است کے شدید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ادائیگی بہت مشکل ہو فقد این است کی اور ایم گی بہت مشکل ہو فقد این است کی اور ایم گی بہت مشکل ہو فقد این است باب کیوجہ سے دس ایسے دم والے کے لئے جس کو اس کا دم بیچین کر دینے والا ہو، لین کسی قتل کے مسئلہ میں ایک شخص نے اپنے اوپر دیت نے لی اصلاح ذات البین کے طور پر لیکن اس کے اندر اتن استطاعت بنیں کہ وہ اس کو ا دار کرسکے اب اگر دیت اور بنیں کرتاہے تو قاتل کو قست ل کر دیا جائیگا حس سے اس ذمہ لینے والے کو تعلیف ہوگی تو ایسی صورت مال میں اس کو سوال کرنا جائز ہے۔

والحديث اخرجه العنَّا احمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث مسنَّ واخرجه النسائي مختراً دمنهل ا

# بأب كراهية السألة

عن عوف بن مالك قال كمناعندى سول الله صلى الله عليه وسلم سبعة او تنها دية وتسعة فقال الا تبايخ وسول الله على الله عليه وسلم وكمنا حديث عهد ببيعة ، عوف بن الكث فرط تي بين كه بم ايك روز حعنور صلى الله تعالى عليه وسلم كى مجلس بب سنّات يا التي يا يا تي التي يا توقي على موجود من تو آپ نے ارشاد فرايا كيا مجھ سے بيعت بنين كرتے ، وه فرط تے بين كر جونكم بم قريب بى بين آپ سے بيعت بو چك تھے لين بيعة اسلام اس ك بم في عرض كيا يارسول الله بم تو آپ سے قال فلعِتد کان بعض او بنگا النَفَزِ يُسْفَطُ سُوَطَهُ منها يَسالُ الحددُّا، وه بات جوابِ نے ال صحابہ سے حفيۃ بيان فرمائی تقی اس پران حضرات نے جس شدت سے عمل فرمایا راوی اس کو بيان کر ریا ہے کہ ان بيعت کرنے والوں بيں سے بعض کا حال يہ تقاکہ اگران بيں سے کسی سوار کا کوڑا بھی زمين پر گرجا تا آؤکسی دوسرے سے اس کو اٹھا کر دينے کا سوال نہ کرتا تھا بلکہ خود سواری سے انز کر اس کو اٹھا نا نفارضی السّر تعالیٰ عہٰم وعن سائر الصحابۃ۔

والحديث اخرجه ايضًّامسلم والنسائي وكذا ابن ماجه في باب البيعة وانتار المصنف الى كونه غريبا بقوله عديث شام لم يروه الاسعيداه رمنهل)

عِفَة بمعنی تُرک و پر سیز کہا جاتا ہے ، عف عن لشی ایکوٹ ، من باب ضرب عَفًا وعِفَةٌ وعفا فَى اى المتنع عنه، بس مطلب یہ ہوا آ دشی کا اللہ تعالیٰ سے عِفۃ عن السوال طلب کرنا یعنی یہ کہ وہ اس کوسوال سے بچاہے۔

عن ابی سعید العندری ان ناسًا من الافصاری الوارسول الله صلی الله تقالی علیه وسلم فاعطاهم شم سانو کا فاعطاهم حتی افرانف د ماعت د کا قال ما دیکون عندی من خیر فلن ادّ خِری عنکم ، لینی بعض الفار آپ سانو کا فاعطاهم من مناز باد سوال کرتے رہے (کچھ و قفرسے) آپ ان کوعطاء فرماتے رہے یہال تک کے جب آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ ن

له احقرکے دین میں اس کی حکمۃ یہ آتی ہے کہ اس جزر کو آپ نے راز داراند انداز میں فرمایا جس کو بعض سنسکیں اور دوگوں کی اور آگوں کی مادة ہوتی ہے کہ ور انداز اور حفیہ بات کی جستی کی کرنے کہ اس کا میں گئے کہ اندان میں موسی سے اس میں مزیدا ہمیں ہے کہ استرائی کی کہ اللہ انعالی اعلم بالصواب ۔ آپ نے وہ آہر ہے کیا بات فرمانی محقی ؟ جس سے اس میں مزیدا ہمیت پیدا ہوگی واللہ لقالی اعلم بالصواب ۔ رہا تو ایک روز آپ نے ان سے فرمایا دیکھو! جو کچے مال مرسے پاس ہوتا ہے اس کو میں ہرگز اٹھا کر بہنیں رکھتا ہول وبلک نقیر کر دینا ہوں) پھراک نے فرمایا ومکن میسند توف کی بعثہ اللہ ومن میسندنی یکنند اللہ ۔

مرح حررت البنائي البنائي الموسيعة عن السوال طلب كرتاب يعن سوال سيبين كي كوسشش كرتاب اور المرح حريث كي كوسشش كرتاب اور يا مطلب يدب كر بوشف الله تعالى سے عفة عن السوال طلب كرتاب اور يہ علان الله تعالى الله تعال

وماا عُطِی اَحدد من عطاء اُوسِع مِن الصَّير لين مبرس زياده و يع تركون دولت كبى كى عطاء بنين بون الاس له كراس سے زياده و يع كر ك خصلة ہے ہى بنين ) يونكه مبرايك الي خصلة ہے جس كی مزودت زندگی كے شعول ميں اس لئے كراس سے زياده و يع كوئى خصلة ہے ہى بنين ) يونكه مبرايك الي خصلة ہے جس كی مزودت زندگی كے شعول ميں ہے برايك شعبہ ميں بيش اُتى ہے اس لئے كرانسان كو منازل حيات ميں سے ہر منزل ميں كوئى نه كوئى نا كواد بات بيش اُتى ہے اور اس كا بہترين علاج اور صل مبر ہے تو كويا مبر آدى كے قدم قدم بركام اُنوالی شئ ہے اس لئے اس كو اوس الله المدر منا بقصار ہے كہ جو نا كواد بات بيش آئى ہے وہ منا ب الشر اور تقدير الهى سے بحس ميں معلوم كتى مصارع ہوں گا۔

والحديث الزجرالية البخارى وسلم والنسائي والترمذى امنهل

عن ابن مسعود قال قال رصول الله صلى الله تعالى عديد وسلم من اصَابَتُه فَا قَدَّ فَا نَوْلَهَا بَالنَّاسَ لَم شَنَدٌ فَا قَسَدُوهِنِ انْوَلِهَا بِاللَّهِ اَوْشَاكَ اللَّهِ لَهُ بِالنَّيْ المَّا بِمُوْتٍ عاجِلِ اوْعَنِى عَلْمِ يَنِّ

له پر تغیر حبر فی المعیبة کی بے مبر کی دوتمیں اور بیں (۱) مبرعن المعیبة کنس کو معیبیت سے روکے کی کوشش کرنا (۱) حبر علی الطاعة اپنے کنش کو طاحة برجانا اوراس بیں شخت برداشت کرنا ۱۱ - سمله بنی بحرافیین والعقر یعنی نیاد اور تو نگری اور معاج کے کنسخذ سی بالغنا اب یعنی فتح بین اور مدکے ماتھ جس کے معنی کھایت کو ایسے شخص کی الشرت کی مورث میں مغرور کھایة فرائیس کے اور فالم بھور) سمله البود اور کے سب تنون میں اس طرح ہے اور فی عاجل لیکن شکور میں اور فی نی آجل (بالم بردائے وہی ہے جو یہاں ہے اس لے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے الشرت الی ایسے خص کی فرور کھایة فرائیس کے اور فی الغور اسکا تنام فرائیس کے خواہ اسکے کی عزیز کو موت دیر ماکسی اور فرائیس البذال

ا در ده اس کو لوگول کے مهاہنے رکھدے تو اس کا فاقہ دور بہو گا (اس لئے کہ اول تو یہ ضروری بہیں کہ وہ اس کو دیں اوراگر دے بھی دیں تو لوگول کی طرف احتیاج لوبا تی رہی ان سے استغناد مذہوا ) اور جو اپنے اس فاقہ کو الشر تعالیٰ کے سلین رکھے اور اسی سے اپنی حاجۃ طلب کرے تو ( دوحال سے خالی بہیں ) یا تو الشر تعالیٰ اس کا انتظام موت حاجل سے فرادیں گ کہ قریب بھاز مانہ میں اس کے کسی عزیز قریب کو موت دے کر اس کے ترکہ سے اس کی خرورت پوری فرما دیں گے بار مطلب یہ کہ خود اس حاجت مند ہی کو اس کا وقت آجا نیکی وجہ سے امطالیں گے مذمختاج ہوگا مذحاجت باقی رہے گی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس کو کسی جی ذریعہ سے سر دست اور فوراً ہی غذا، عطافر ما دیں گے۔

والحديث الخرجه ايضًا الترمذي وقال حسنٌ غريبٌ (منهل)

عن ابن الفراسى الفراسى الانسار سى قال موسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اسال يارسول الله فعت الله وقت الله فعت الله وقت الله فعت الله وقت الله والكرسوال كرنا الله والله الله والله الله والله والل

اس مدین کو ابن الفراسی لینے باپ فراس سے روایت کرتے ہیں بنو فراس ایک تبید ہے ان دولوں میں سے کسی کا مام معلوم ہنیں ہے۔ اور فراس ہی نام ہے ، اور کہا گیا ہے صفح فراس ہے بغیریا، نسبت کے اور فراس ہی ان کا نام ہے ۔ والحدیث اخرج ایعنًا النسانئ (منہل)

عن ابن الساعدى قال استعملنى عبر على الصدقة فلما فرغت منها واد يتها اليه امرلى بعهالة علاين ابرة عمالين المرة عمل اوراس كا وظيفة مفنون عديت واضح ب فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيت شيئا من عدير ان مسالد فنكل وتقدة تن يعنى جب كهيس سه كوئى چيز بغير سوال واستراب نفس كه ائه تواس كو قبول كرلينا چا بيا ور قبول كركيا چا بيا اور قبول كركيا چا بيا اور قبول كركيا جا مدة كال كرك كهائي يه اور مدوة كال كرك كهائي يه اور مدوة كال كرك كهائي يا دور مدوة كال كرك كهائي بيا المدون كالمرك كهائي بيا المراسات ال

حضت بنے ، فرایا کرتے تھے صوفیا، کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز (علال) بغیر فرائش اور لا کے کے معے تواس کو الشرتعالیٰ کپطرف سے بچھتے ہوئے رد بہنیں کرنا چا ہیئے ورنہ پھر سوال پر بھی بہنیں لمتی، صاحب بہل کھتے ہیں ایسی شن کا قبول کرنا امام احد کے نزدیک واجب ہے ظاہر حدیث کی بنا پر ، اور جہور کے نزدیک حرف سخبے ہے۔

(تذنبید) اس حدیث کی سندیس ہے عن ابن السّاعدی، قاضی عیاض فراتے ہیں العواب ابن السعدی واسمہ قدامة ابن وقد ان وقتل عروبی وقد ان و و فراتے ہیں کہ ان کو صعدی اس لئے کہتے ہیں کہ انہوں نے پیمین میں قبیلا بنوسعہ بن کم میں دورہ پیاتھا و لیسے یہ قرش، عامری مالکی ہیں من بی مالک بن صنبل بن عامر، اور ان کے بیٹے کا نام عبد الشربین السعدی ہیں دورہ پیاتھا و لیسے یہ قرش عامری الله بین السعدی می محالی ہیں السعدی محالی ابن العوالی ہوئے، حافظ منذری قرباتے ہیں و اما الساعدی فنسبة الی بن ساعدہ فن الانعک من الخورے والی وجد الحسن العنی ساعدی کے درست ہوئی پیمال کوئی صورة ، نیس ہے بلکہ ابن السعدی ہو تھے ہے اور الانوں من کہتا ہوں حافظ سنے تقریب کی کئی ، میں ابن الساعدی کو بنیں لیا صرف ابن السعدی کو لیا ہے وقال ہو عبدالشّارہ والحدیث الموجد الشراح والترج النّادی والنسانی من طریق الزمری عن ابن السعدی والحدیث الموجد الشامی من ابن السعدی بلفظ واسخرج النجاری والنسانی من طریق الزمری عن ابن السعدی بلفظ تقتدم او دمنہل)

عن عبد الله بن عهران وسول الله صلى الله تعالى عدر وسلم قال ..... اليد العليا خدوس اليد السفى والسعلي المستعفقة والسعلي السائلة قال البوداؤد اقتلف على اليوب عن ناضع في هذا العديث قال عبد الوارث البيد العليا المنفقة وقال اكترهم عن حماد بن زميد عن ايوب البيد العليا المنفقة وقال واحد عن حماد المتعفقة ،

من حریت می الفاظ الدا الفظ الدا العلی المنعة والمال المالة الدوری الفظ الدوری الا مدیت می وه برک اس مدیت کو من مسرح می الدوری ا

دبقيد كذشة) معلوم نبوج وه دير بلاه اه (منهل) قلت لي في نظر ابل اسلام كوابل كدّب برقياس كرنا كيسے درست به اسك كدا بل كماب كيك خراور خنز ير علال بين وفي لودالا فواد اتحت عوال بل الكفارى طبون بالغروع) الا الخروالخنز يرقال الخراج كالحل لذا والجنز يرلم كالشاة لذا ه ف كل ١٢

كه يدعليا منغقه ب اورسفلى سائلة قال وحدا بوالمعتد وبروقول الجبوراه

عن مالك بن نَصَٰلَةً قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسَسلم الايدى ثلاثة فيدالله العليا

وميد المعطى التى تليهاوييد السائل السفالي،

جمع بين الروان في المعاديث كوسا من ركهة بوئ كهاجائيگاكه عُلِو مقيق تويدالله تعالى كوهاصل اوراد ديون و مين الروان و الله الله اور بيسفل سائله، اور بيرا كرمزيد تفعيل كولياجائ تويول كهاجائ كاكه ترتيب اس طرح ب المتنفة ، المتعففة عن الافند، الأفذة بغيرسوال اوراسفل الايدى الثيرالسائلة و ربذل عن كافظ )

#### باب الصدقة على بنى هاشم

مئلاً مترجم بها کے بیان سے پہلے بطور تمہید اس مصنون کا ذکر کر نا مناسب ہے کہ حضور اکرم صلی الشراعالی علیہ وسلم قرشی باشی بیں، قبیلاً قریش تام قبائل عرب میں سب سے افضل ہے جیسا کہ احادیث میں اس کی تعری شرایت کی ایک روایت مرفوعہ میں ہے التّا مسی تنبی فی میں نامی تنبی فی میں ہے التّا مسی تنبی فی میں ہے التّا میں تنبی فی میں ہے التّا میں تنبی فی میں ہے التّا می تنبی فی میں ہے التّا میں تنبی فی تنبی فی میں ہے التّا میں تنبی فی میں ہے تنبی میں ہے التّا میں تنبی فی میں ہے تنبی میں میں ہے تنبی ہے تنبی ہے تنبی میں ہے تنبی میں ہے تنبی میں ہے تنبی میں ہے تنبی ہے تنبی ہے تنبی ہے تنبی میں ہے تنبی ہے ت

کادلادیس ہیں ہائتی آپ کے جد تان ہیں صح مسلم اورسنن ترمذی کی صدیت ہے آپ نے فرمایا انشر تعالی نے ابراہیم کی اولاد

میں سے اساعیل کو منتخب فرمایا اور اسماعیل کی اولاد میں سے بو کنامذ کو دمراد نفر بن کنامذہیں گو کنامذکے اور بیٹے بھی ہیں)

اور بو کنامذ میں سے منتخب فرمایا قریش کو اور قریش میں سے منتخب فرمایا بنو ہائٹم کو اور بنو ہائٹم میں سے منتخب اور ممتاز فرمایا بجا اس علون بی اور شرف اصلی کے احرام میں شریعت مطرح نے بنو ہائٹم کو مصرف ذکوہ بنیں قرار دیا صدیت شریعت میں ہے اس معد منتخب اور ممتاز فرمایا بھی اس سے منتخب اور ممتاز فرمایا بھی اس منتخب اور ممتاز فرمایا بھی اور مسلم کا مترام میں شریعت مطرح نے بنو ہائٹم کو مصرف ذکوہ بنیں قرار دیا صدیت شریعت میں ہے اس کا دیا مسلم کا مترام میں شریعت میں میں بنو ہائٹم کو مصرف ذکوہ معلی کیا ہے ہے کہ آپ میں انٹر علای کا لوگوں کا میل کیا ہے میں اور کی کہ ایک میں میں میں بعن علم اس کے لئے زکوہ وائز بنیں ، بعن علم ارسام میں میں بھی اجاع ہی نقل کیا ہے کہ آپ میل انٹر علای کے لئے زکوہ وائز بنیں ، بعن علم ارسام میں میں بھی اجاع ہی نقل کیا ہے کہ آپ میل کیا جائز بنیں ۔

له آچ کے إجداد کام میں سے تریش کا مصدان کون ہے امیں دو قول شہور ہیں (۱۱ نفر بن کنانہ کا ولاد قریش ہے ۱۷) فہر بن مالک ہسڈا
اولاد فہرقریش ہے ان میں سے پہلا قول جہود کمیطرف منسوب ہے آچ کے سلسلۂ نسب میں فہر بن مالک گیاد ہویں بیشت ہے اور نفر بن کنانہ تیر ہویں بیشت ہکڈا
محدین عبدان کھون عبدان المعلب بن با شم بن عبر مناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن النظر بن کنانہ بن مزید بن مدرکہ بن الیاس بن النظر بن نزاد من منتو بن عدنان ۔ میچے بخاری میں آپ کا نب عالی بہین تک مذکور ہے علی اسے لکھا جا کے اس سے آگے بعریق میع محفوظ ہنیں ۔ (فائدہ) خلاف اور الشرین کا نسب آپ سے آملوں ل دیا ہے کہ طی دوری بشت دعدالمطلب میں اور غرفاد دی اعظری بشت (عبد مناف)

لیکن پر اجاعی نہیں بلکہ اس میں بعض کا اختلان ہے اگر چرچہور کا مسلک ہی ہے کہ وہ بھی آپ کے لئے جا نُرنہ تھا اس طرح اس پر بھی اجماع ہے کہ بنویا شم کے لئے زکوٰۃ جا نُر بہٰیں اور صدقة التطوع میں اختلات ہے ، عندالحنفیہ اس میں دولؤں قول ہیں بعض نے جواز کو ترجیح وی ہے اور بعض نے عدم جواز کو حضرت گنگوہی کی دائے کوکب میں عدم جواز ہی کی ہے۔ اور باتی ائکہ تلا شکے پیمال قول مقد یہ ہے کہ ال کے لئے صدقہ کا فلہ جا کرنے ہے . (منبل)

حرمة صدق میں بنو ہانتم كيسانته الم محد بن كے لئے حدیث بالا بیں صدقہ كو ناجائز قرار دیا گیاہے اس سے مراز بنوالم طلب محدی بیں یا محدولات کے ساتھ بنوالمطلب محدی بیں یا محدولات کے ساتھ بنوالمطلب محدی بیں یا محدولات کے ساتھ بنوالمطلب محدولات کے ساتھ بنوالمطلب محدولات کے ساتھ بنوالم محدولات کے ساتھ بنوالم ب

ہیں ان کے تین بھائی اور تھے مطلب، نوفل، عبشمس لہذا ان چاروں کے چار فائدان ہو کے ان میں سے بنو ہاشم کامرتب سے اس کے کہ خود حضورا کرم صل الشرعلیہ وسلم اس فائدان ہیں سے ہیں بھر باقی تین فائدانوں میں سے بنوالمطلب کو بیضو حسیت وشرف حاصل ہے کہ اہنوں نے زبارۂ جابلیت واسلام دو نوں میں بنو ہاشم کی نصرت و جابیت کی چے ناپنر بزمان مقاطعۂ قریش شعب ابی طائب میں بنو ہاشم کے ساتھ صرف بنوالمطلب ہی ہے۔

اسی لئے حضوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم خمس فینمہ کی تعتیم بین ہم ذوی القربی کو بنوہا شم اور بنوالمطلب دونوں پر تقتیم فرائے سے جسے جس پر بنو نوفل اور بنوعیٹرس کے بیف افرادنے آپ کی خدمت میں حاخر بحوراس بات کاسٹکوہ بھی کیا کہ آپ نے بنوہا شم کے ساتھ صرف بنوالمطلب کو شامل فرمایا باقی در قبیلوں کو چھوٹر دیا حالانکہ جورشہ آپ سے بنوالمطلب کا ہے دہی ہمارا بھی ہے سب ایک دادا کی اولاد ہیں اس بر آپ نے ارشا و فرمایا تھا اندوبنی المصطلب لانف توق فی جاھلیہ ولااسلام دانعہ انعمان مندوب وجم مشیء واحد دوشت بین اصابعہ ، لین آپ نے ایک ہا تھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرکے فرمایا کہ ہم اور دہ ہمیشداس طرح رہ ہیں (رواہ ابوداؤد، بذل میے) مطلب یہ بواکہ یہ توضیح ہے کہ تینوں فائدان داخل کرکے فرمایا کہ ہم اور دہ ہمیشداس طرح رہے ہیں (رواہ ابوداؤد، بذل میے) مطلب یہ بواکہ یہ توضیح ہے کہ تینوں فائدان میری ساتھ قرابت میں برا بر ہیں لیکن نفرت وقعا و ل کے لیا ظاسے برا بر نہیں اس لیا ظاسے مرف بنوالمطلب ہمادی ساتھ ہیں۔ اس سے معلوم ہواکہ غربی فینہت میں بنو ہا شم کے ساتھ بنوالمطلب میں شامل ہیں۔

اب یه که حرمته صدفته کے مسئله میں نجی بوالمطلب بنو ہاشم کے ساتھ ہیں یا بنیں ؟ اس بیں اختلاف ہے اہام ابو صنی اُن وا ہام مالک کے نزدیک بنیں ہیں، اور اہام شافئ کے نزدیک داخل ہیں ان کے نزدیک ان دو لؤل کے لئے زکوٰۃ جائز بنیں ہ اور صفرت اہام احمد بن صنیل کی اس میں دو نول روایتیں ہیں ۔ کما فی کمنی ایک شل شافعی کے دوسری مشل صنفیہ و مالکیہ کے ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ نے میم ذوی القربی قبائل قریش میں سے کمی کو بنیں دیا بھر بنو ہاشم اور بنوالمطلب کے ، اور دراصل یہ بدل ہے اس کا کہ ان دو لؤل قبیلول کو صدقات میں سے کچھے بنیں دیا جاتا ، جہور کہتے ہیں یہ بات بنیں بلکہ بوالمطلب کو ایک دوسری وجہ سے دیا گیا یعی نفرت و حایت جیسا کہ اس صدیث سے معلوم ہور ہا ہے جو اوپر گذری ، اور لفرت وحایت

له اور بيم أكر جل كرخود بى اس كاجواب بعى ديديا ١١

ملام عین میک نے مصنعت بن ابی شیب کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ میں کہا ہوں از واج مطہرات کے اس کم میں داخت ل مزہونیکی دھ بیت کے ان میں سے کوئی بھی ہا شمیہ بہنیں ہے گو اکثر قرشہ ہیں جنانچ نشائی شریف مل یں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے حضورا قدس میل الشرعلیہ وسلم سے عرض کی یا درسول الشرید کیا بات ہے کہ آپ اپنے تکل کے لئے قریش کو دینی وہ قریش ہو ہائتی بہنیں ہیں) پسند فرماتے ہیں اور بھیں یعی بنوہائم کو چھوڑ دیتے ہیں اس پر آپ نے فرمایا کہ کیا تھی ہوں کوئی ایسی ہائتی ہیں ہورہا ہے کہ بر آپ نے فرمایا کہ محرد میرے رمنا می کھائی ہیں لہذا ان کی بیٹی میرے لئے طلال بہنیں، اس سے بھی ہی معلوم ہورہا ہے کہ ایسی کی صب شاویاں غیر بنوہائم میں ہوئی ہیں۔

عن کوریب مولی ابن عباس عن ابن عباس بعثنی ابی الی الذین صَلی الله علیه وسلم نی ابل اعطاها آیا الا من الله عنی می الله علیه وسلم نی ابن اعلامی الله من می حروث الرب جوکه این عباس کے مولی اور آزاد کردہ فلام بیں وہ این عباس سے نقل کرتے ہیں کہ ان کو ان کے اس سے نقل کرتے ہیں کہ ان کو ان کے ان کو صدقہ کے اونٹول میں سے دیئے تقے اور اس سے اگی روایت ہیں یہ زیاد تی ہے کہ حفزت عباس کا این عباس کو یہ بھی النا اونٹول کو بدلنے کے لئے بقا، بفلا برمطلب یہ ہے کہ کسی وقت ہیں حضورصلی اللہ تعالیٰ طیہ وسلم نے حفرت عباس کے سے کہ اونٹ قرض کے طور پر لئے ہوں گے رجہا دیا مسلما اول کی صرورت کے لئے ) پھر جب بعد میں آپ نے حضرت عباس کے پاس کے اونٹ جو قرض کے طور پر لئے ہوں گے دین ان کا بدل ہی جا توان میں سے بعض کو حضرت عباس نے بدلنا چاہا اور اسی پاس وہ اونٹ جو قرض کے لئے ابنوں نے ابن عباس کو حضور کی خدمت میں بھیجا (کذاتی البذل)

اس تشریح کے بعداب یہ اشکال بنیں رہا کہ حفرت عباس توفائص ہائٹی ہیں اور ہائٹی کے لئے صدقہ جائز بنیس جعہ

له دافظ عن بی مراار عمن اسم عی عی زم قال قلت یادسول الشر الک توق عی قریش و تدعی اقال وعدی اور الحدیث ۱۱ و مطلب یہ کہ جواون صفور نے میاس کودیت سے صدد کے اونٹول میں سے قوع اس نے ال اونٹول کو آپ سے بدلناچا با یا قواس لئے کہ الی میں کوئی کی اور نعتی ہوگا (یہ قویرے نہاں کا براہ ہے) اور صاحب مبل نے یہ لکھا ہے کہ بد لیف سے عباس کا مقمود یہ تھاکہ الل صدف کے بجائے حضور ال کے پاس دوسرے اونٹ بیجیں گویا ابنول نے صدفہ کی چیز کو لینا بہن چا با تنز با و قور کا اگرچ یہ اور شاصد تراس کے طور پر کوئیل سے بلکہ اوار قرمی میں سے ، اور صاحب بول المبود نے تو اس کے مطلب کو بالک ہی بدل دیا وہ لکھے ہیں کہ من العدق اعطا با سے متعلق ہے اور مطلب یہ ہے کہ آپ نے عباس کے باس جواونٹ بیمجے سے وہ غیر صدفہ کے اونٹول میں سے متعلق ہیں میں مدف ہے اور مطلب یہ ہے کہ آپ نے عباس کے باس جواونٹ بیمجے سے وہ غیر صدفہ کے اونٹول میں سے متعلق ہیں جا معدود کے پر سی صدفہ کے اور تول میں نے عباس کہ باس جواونٹ کی جے سے وہ غیر صدفہ کے اور تول میں سے متعلق ہیں اور مطلب یہ ہو تا ہو اس کے مسابق اونٹوں کو بدلنا چا با کہ ان کو سے کہ الل میں او عباس نے سابق اونٹوں کو بدلنا چا با کہ ان کو سے کہ الل میں وہ در ہو دیں کے اس وہ در ہو تا ہو در اس کے اس وہ در در در در دیے ہو اور در اس کا میں اور مواس کے اس نے سابق اونٹوں کو بدلنا چا با کہ ان کو سے کہ الل میں اور مواس کے سے در در در در در در بیکا در اور اس کو مورک کی میں اور مواس کے در اس کے در اور در اس کے در اور در اور اس کے در اور در اور کی در ان اور اور در اور کو در ان اور کو در ان اور کو کہ در ان کو اس کو در کو در کو در کر در در در در در در در کو در کو در کو کو در ک

بیہ قل نے اس مدیت میں دوا حمال کھے ہیں ایک تو ہی جو ہم نے اوپر لکھاکہ آپ نے یہ صدقہ کے اونٹ قرض کی ادائیگی میں بھیجے متے اور یہی دجہ ہے کہ حضرت عباس کو ان کو بد لنے کا بھی حق ہو اور نہ صدقہ کے تبدیل کا کیا مطلب، اور دوسرا احمال یہ لکھاہے کہ مکن ہے یہ واقعہ تحریم الصدقہ علی بن ہاشم سے قبل کا ہو بھر لید میں تحریم ہوگئی۔

منترے السیل از کَوْدَ، اَبِی بِیُبِکَةُ لَهِهَ، زاد کی خیرِ فاعل الو عبیدہ راوی کی طرف راجع ہے اور " ابی بیتر لہا " بیجلہ زاد کا مفول مسلم سنرے السیل ہے ، ترجمہ عبارت کا یہ ہے مصنف فرمارہے ہیں کہ اس دوسری روایت میں جس کے راوی ابو عبیدہ ہیں ابنوں نے یہ زیادتی کی ، ابی بید لہا " اور پہلی روایت جس کے راوی محدین فعنی کی ہیں ابنوں نے یہ زیادتی وکر بنیں کی ، اور اس جلہ کا مطلب جیسا کہ اور بہم لکھ چکے ہیں یہ ہے ابن عباس فرمانے ہیں کہ مجھ کو میرے والد عباس نے حضور کی خدمت ہیں ان اونٹوں کو بدلنے کے لئے بھیجا تھا ( ابی مصداق عباس ہیں )

### باب لفيريه لرئ للغنى من الصدقة

 موجود بے جس کا حاصل یہ ہے کہ صدقہ سے مقدود تقرب الى الله بهوتا ہے اور ہدید سے مقدود مبدئ الیہ کا تقرب ہوتا ہے کہ اس سے تعلق میں اصاف بروجائے۔

# بابهن تفكة فابصلاته فريثها

حدیث الباب کامفنون واضح ہے محتاج بیان نہیں ہے جس سے معلوم ہور ہاہے کہ صدقہ کی چیز اگر متصدِق کے پاس میراث میں لوٹ کر آتے تو اس کے لینے میں کچے مضائقہ بہنیں اور یہ عود فی الصدقہ بہنیں ہے اس لئے ۔۔۔۔۔۔ کیمیات امر غیرافتیاری ہے ،اکثر علما رکا مسلک یہی ہے اور بعض علماریہ کہتے ہیں کہ اس قیم کی چیز کو لینے کے بعد مجرد وبارہ کسی کو صدقہ بی کر دینا چاہیے اس لئے کہ اولا اس کو صدقہ کرنیکی وجہ سے تن الشراس سے وابستہ ہوگیا ہے رعون المعبود) لیکن ان کی بات بظاہر اس صدیت کے فلان ہے۔

د وسرى بيزيهان شراء المتصدِق صَدَقة بصص كامستقل باب بهت بهلے گذر چكاس ميں بيشك المم احد كا اختلاف ب.

#### بُابُ في حقوتِ المال

الدجاءت يوم القيامة او و ركم كانت ، اصحاب المواشى كومواشى كى زكاة مند دين پر بروز قيامت بوعذاب دياجائ كا اس حديث ميں اس كا بيان ہے ، فرماتے ہيں كه وہ بكرياں آئيں گى بروز قيامت بهت اچھى حالت ميں جو كھى دنيا ميں ان كى رہى ہو كى يہنى خوب فريداور توى ہوكر تاكه مالك كو اچھى طرح روندسكيں۔ فيبطح دها بقتاع فَتَوْفَتِ بس اوند ھے منہ والا جائيگا اس كوان بكر لوں كيو تجلين ان كى زكاة مند دينے كى وجہ سے ايك چلى ميدان بيل فت تفلحة نظے سنطے اذباب حزب وفتح سينگ مادنا وقط تي يا ظلان نيها وطى بمعنى دوندنا ، اطلاف ظلف كى جمع كا كے بحينس بكرى كا كمرينى قدم بوئمتشن يبي

که ماعون مغن سے ہے جس کے معنی شی تلیل کے ہیں اس میں ایک دوقول اور بھی ہیں جن کوحفرت پی زمنے تعنیر جل سے ماشیا بدل میں نقل کیا ہے ١٧

عقصاد جس کے سینگ پیچیدہ ہوں اور جلی اردہ جس کے سینگ ہی بہوں کلم اصنت اخواہ اردت علیہ اولاہ ا رفتر جس میں ایسی ان جانوروں کے مالک کو زمین پرالٹالٹ کر ان تمام جانوروں کو اس کے اوپر کو چلایا جائے گا میں اوہ سب جانور کول دائرہ کی شکل میں جمع ہوں گے جب ان سب کا ایک چڑ پورا ہوجائیگا تو بھر دوبارہ ان کو اسس پر گھایا جائیگا جب بھی ایم خری جانور گذر چے گا تو بھر پہلا اس پر چلنے نگے گا کیونکہ اسٹری کے گذر نے سے ان کا ایک چگر پودا ہوجائیگا بھراز سر ان پہلے جانور سے دوسرا چکر شروع ہوگا۔

(مندنسید) صحیح سم کی ایک دوایت میں تواسی طرح نے اور ایک دوسری دوایت میں اس کے برعک ہے ، کلدا متوعلیہ اولاها د علید اختیاها ۱۹ اس میں قلب واقع ہوگیا اور پر تقییت ہے جس اولاها د علید اختیاها ۱۹ اس میں قلب واقع ہوگیا اور پر تقییت ہے جس دوایت میں اس کے برعکس ہے وہ میں مقامین مقامی تاری نے اس کی توجیہ کی وہ یہ کہ تمام جالوروں کو ایک قطار میں کھڑا کرلیا جائیگا وہ میے بعد دیگرے اس شخص پر چلتے رہیں گے ہر اگلے کے بعد مجھلا بھرجب فایہ تک ہم و نی جائیں گے تواج دوسری مرتبہ اس اخروالے جالور سے سلسلہ شروع کیا جائیگا اھ میرے خیال میں اس دوسری روایت کی صورت میں جالوروں کی سیدی قطار زیادہ موروں رہے گی اور پہلی روایت کے لئے دائرہ والی شکل والشرتفائی اعلم۔

یر حدیث مطولاً مح مسلم میں بھی ہے، اور مح بخاری میں بھی اس کا مضون وارد ہے (مہل) و مدن حقها حدیدہ بدہ مورور کے ان حقوق کے جو الک کے ذمہ میں ہیں ہے کہ ان کا دود ھاس دن دو ہا جائے میں دن وہ ہائی ہینے کے لئے تالاب اور جتمہ پر پہونی ساس دن کی تحضیص اس سے ان کا دود ھاس دن دو ہا جائے میں دن وہ ہائی ہینے کے لئے تالاب اور جتمہ پر پہونی ساس دن کی تحضیص اس سے فرائی کہ اس روز بانی پر فقرار و مساکین جو ہوجاتے ہیں، باقی یہ چیزان حقوق واجہ میں سے ہندی ہو تحقیق سے ہد کہ دیا گیا ہے جیسا کہ تعذیب ہوتی ہے لئے ذکر کر دیا گیا ہے جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں آ ہے کہ در خول کے بھی دات میں نہ توڑو بلکہ دن میں توڑو (تاکہ فقراء کو بھی کچھ اس میں دے اس کو استظراد آ محض تر غیب کے لئے ذکر کر دیا گیا ہے جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں آ ہے کہ در خول کے بھی دات میں نہ توڑو بلکہ دن میں توڑو (تاکہ فقراء کو بھی کچھ اس میں دے سکو ) اور قاضی عیاض نے اس کو حقوق واجہ ہیں سے قرار دیتے ہوئے یہ کہاہے کہ یہ د جوب ذکوۃ سے قبل کا قصہ ہے ،

نزول زکوۃ کے بعد منوخ ہوگیا اے اور یا پھراس کو زمان قعط اور صالت اضطرار پر محول کیا جلے اس لئے کہ مضطر کی امدا دواجہات میں سے بعد والٹر تعالی اعلم-

قال تعلی الکربیة و تونیخ الفزیرة و تعنقر الظهر و نظری الفت لى، کریم لینی نفیدم هلب ید که توزگوة یس عده تم کی اوندنی دے اورغزیرہ کا منچہ دے، غزیرہ بعنی کی اللبن اورمنی کے بین اس دود هدین والی بحری یا اونٹنی کوجن کو اس کا مالک چندروز کے لئے عاریة کسی مزورت مندکو دیدے تاکہ کچے روز دہ اس کے دود هدفتن ہوا ور بھراس کو اس کے مالک کیطرف واپس کردے پہلے ذمانہ میں عرب کے اندراس کا دستور تھا اور احادیث میں بھی اس کی ترفیب آئے ہے۔ آگے اس پرستول باب آرہا ہے اور تیسرے جلہ کا مطلب یہ ہے کہ سواری کا جانورکسی کو برائے سواری عادیة دینا ،

وَادَواِعادَةَ وَلِيهَ وَلِيهِمَا وَلُوسِ مُرادِياتُواس كَ ظاہرى معنى ہيں يعنى جانوروں كو پائى بلانے كے لئے حارية ابت دول ديدينا، اوركما كياہے كديدكنايہ ہے خرع دعن اسے يعنى دو دھوالاجالؤدكى كوچند روز كے لئے حارية ويناجيسا كريك كذريكا وتمنع الغزيرة۔

من جاجر بون عبد الله ان المنبى صلى الله عديد وسلم أمروسن كل جاد عشرة أوستي من المربقة ويُعلَّى الله على روسن كل جاد عشرة اوستي من المرب على الله عديما ، باب الله يجوز من المرق الصدة ، ك ذيل ين گذر چكا ، مرب من من المرب على الله على الله عن المرب على الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله

باقى يتعليق تنوكا ام عندالجبورامستمالى ب، اوربعن فامريك نزديك بطريق وحوب امنول منك

عن بى سعيد العدرى قال بينهما نعن مع وسول الله على دوسلم فى سعور إذُ عاء رجلُ على نافتةٍ للفعل يعدد للفعل الله على يعدد المنطق ا

عن مسين بن على قال قال رسول الله على الله عليه وسلم بلسائل حق وان جاء على مكر مي سوال كرنيوا له كابهر حال حق بوت بوده كهور مدير سوار بوكرى كيول داي مولين اس كى ظاهرى حالت كه بيش نظراس ك

ساتھ بدگانی بنیں کرنی چاہئے اس لئے کہ گھوڑے پرسوار ہونیکا مقتضیٰ اگراس کی عدم حاجت ہے تو اس کاسوال کرنایہ تو احتیاج کا قریبۂ اور اس کی دلیل ہے ظاہرہے کہ وہ جب سوال کی ذلت برداشت کررہا ہے تو خالب یہی ہے کہ اس کو کوئی حاجة لاحق ہوئی ہوگی مثلاً تحلّی حالہ یاکٹرتِ حیال وغیرہ اور گھوڑا صروری ہنیں کہ اس کی ملک ہومکن ہے عادیۃ پر لیا ہو۔

حضرت في بذل ميں الكھا ہے كہ يہ خرالقرول كى باتيں ہيں مكر اس نماند ميں توبہت سے لوگوں في سيند اور ذريع معاش بناليا ہے ايسى صورت ميں سوال مجي حرام ہے اور اعطار بھي حرام اس كے كہ يہ اعانت على المعصية ہے اور يہى بات صاحب منبل نے بھى لكھى ہے۔

یہ حدیث ابلِ بیت کی مردیات میں سے ہے بینانچہ فاطر بنت حیں جوکہ امام زین العابدین کی بہن ہیں وہ اس کو اپنے والد حیین بن علی سے روایت کرتی ہیں، اور علامرسیو طلی نے اس کو الماشمیات میں روایت کیا ہے کی فی المنہل اور صاحب عون المعبود نے لکھاہے کہ یہ حدیث حضرت شاہ و لی الشرصاحب دہلوک کی اربعین ابلِ بیت میں بالسند المسلسل مردی ہے ، نیز جانزا چاہئے

كه بعض هلى رجيسے سراح الدين قروين اور ابن الفتلاح محدث في اس حديث كو موضوع كها سيد ليكن حافظ ابن مجراور علامه سيوطى وغيره في اس پر ردكيا سيد اور اس كوسن قرار ديا ہے، صاحب منبل كيستة بيس و احرجه ايفنا الا مام احد

ان لم تَجَبدى لم شيئًا تعطيب إلا الاظلفام عُرقًا فادفعيداليدى يكدد ، أكر كون ييز سأل كوديف كيا نباك لوساك في المرك كالمر ، توسى ديرب -

میں ہورٹ اکماگیا ہے کہ یہ بطور مبالغہ کے ہے مراد معولی اور حقیر شی ہے مقصد یہے کہ سائل کو فالی ہاتھ والی نہ جانے مسرور میں سند مسرور میں کہ اور بعض کہتے ہیں کہ کہنیں! بلکہ حقیقت مراد ہے اس لئے کہ بعض لوگ بکری وغیرہ کے کھڑ کو آگ پر جلاکر اس کو بیس کر رکھ لیتے ہیں اور بھر ضرورت اور مجبوری کی حالت میں اس کو بچا نکتے ہیں۔

### باللصنة علاها الذمة

کافر ذمی ہویا مشرک حربی اس کوصد قرام مفروص ند کواق دینا جائز بہیں ہے البتہ صدقہ نافلہ دسے سکتے ہیں معزف زکو قاکا مسلم بونا صروری ہے بجر مؤلفة القلوب کے جس میں اختلات ہے جس کی تفصیل ہمارے یہال مصادف زکو ق کے بیال میں گذر مجی مطرت شنخ و کی عاشیہ میں ہے منفیہ کے نزدیک میدقة الفطر کا فرذمی کو دینا جائز ہے کما فی الشامی احد عن اسماء قالت فکومت علی احق راغبة فی فی عہد متردیش وہی داغت کا مشرکہ ہ

له را خبت کی تغیریں اختلان ہے میچ یہ ہے کہ اس سے مراد را خبت فی صلتی ۔ ہے اور بعض مثرات نے مدا غبت فی الاسلام ، اس کی مثرح کی ہے حتی کم لبعض فی اس بنیاد پر ان کو محابیات میں شماد کر لیا ہے لیکن یہ صحیح بنیں اس لئے کہ ابوداؤد کی اس صدیث میں ، وحی رافعة مشرکت کی تقریع ہے (بقیمہر)

ہے ہرمٹی | حفرت اسمار بنت ابی بحر رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں جس زمانہ میں سلمالؤں کی قریش کے ساتھ مسلم عقى ديني صلح مديديه) اس وقت ميرى والده ميرسى پاس رغبت كيسائق آيس يعى ميرسات سالك كى توقع كے كر اور ميرى طرف سے صلى رحى كى اميد كے مائد أيس ليكن، اسلام سے كراھية كرنے والى تقي كيتى جس طرح اسلام لاف والعديد بين بجرت اور قيام كى نيت سے آتے ہيں ان كا آتا اس طرح كا بنيں بھا اسلام سے ان كوب رغبى متح مرف میری وجسے ملاقات کے لئے آئی تمیں، بعض روایات میں ہے کہ وہ این ساتھ کچھ تحف تحالف علی لائی تمیں مگرحفرت اسمار فے اپن والدہ کوزایت گھریں واخل ہونے دیا اور مذان کے ہدایا کو قبول کیا جنب تک رسول الشرصل اللہ عليه وسلم سے دريا دنت ذكر ليا، حضور اقدس صلى الشرعليه وسلم في اسماركو اين والده كے سائم حسن سلوك اور مدارحي كا تعم فرمایا، یه حدیث متعن علیه سهه امام بخاری شفاس کو کتاب الهبه اور کتاب الادب د و جنگه ذکر کیاہے اور امام سلے نے . كتابً الزكوة - مين المام بخارك في أس برايك وكدباب با ندهاست - باب العدية للمشركين ، وقول الشرتعالي لأينها كم الشر عن الذين المريقاتلوكم في الدين الآية ، ادر دوسرى جكرياب بإندها ب مباب معلة الوالد المشرك ، ليكن امام ابوداؤ دين جیساکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس مدیث پر دی کاباب باند حاسب جس کی وجہ یہ ہے کہ اسمار کی والدہ مدیر منورہ میں زبان صلح و حدنة بس آئى تيس اس لحاظ سے وہ ذميہ ہوئيں، دراصل اس مديث سے كافروالدين كے ماتھ صله رحى كا تبوت بور اب جس کے جواز میں کو فی تأ مل ہی ہنیں تفوص قرآیہ وحدیثید دونوں سے ثابت ہے لیکن مصنف علیدال حسنے اس برصدقه كاترجمة قائم كياب صلدرجي سے مدقد كے جواز برامستدلال بطريق قياس سے لين رست وارول كے علاوہ دوسرے كفاد كے سائم ميں احسان وسلوك كرسكة بين كما قال الشرتعالي لاينما كم الشرعن الذين لم يقا تلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ال ترويم وتقسطوا البم الآيه ، جيساكه الم بخارى في مى اس أيت كريم كو ترجمة الباب مي ذكر فرمايا ب اسماركي والده كانام قليلبنت عبدالعزى ب اوركماكيا بكد قتيله بالكومفرت الوبكر في ذمار بالميت يس طلاق ديدي متى افع اليارى ميك

د بقیمسگذشت) نیز اگروه دغبت نی الاسلام کے ساتھ آیں تو پھر اساد کو صنور سے اجازت کینے کی خرورت ہی بیش نہ آئی اس لئے کرتا لیف ملی الاسلام اس زیاد میں شائع و وَالْن مُعَا صغوداکرم صلی الشرطني ولم کے نعلی اور اس ( قال کا افعاد سیس) ایام نودی فرانے میں الاکٹر علیا نہا ہا ت سٹرکہ آپھے ہی معاقظ نے بھی کھیا ہے کہ کس دوایت سے ان کا مسلام ثابت میں ہے 11

لے اورپرشبر ذکیاجائے کہ بہات اس اگرت کریم کے خلاف ہے لاتجد تو کا ایومون یا لٹروالیوم الما خرکے اگر کوئ کئی کا ڈالٹر ورسولر الآیۃ کیونکر اس کئے بیں تو کفاد اورسٹرکین کے ساتھ مو ڈ ق سے روکا گیاہے اورا صال وصلہ رحی مودّۃ کومستنزم بنیں ہے بعض مرتبرکی پرا صال مصلحۃ با دجود مغرت کے بھی کیا جانگے اور مودّۃ کہتے ہیں قلی تعلق وحمت کو 11

### باب مالايجوزمنعه

جس چیز کوروکنا اورصد قدنه کرنا جائز بنیں بلکدر بنامروری اور واجب ہے۔

عن اصراً في يقال لها به بهيسة عن ابيها ، بهيد مجبوله يس النك باب كانام كها گيا به كه عمير معانى بين قليل الداية مين ، استأذن ابى النبى صلى الله و نعد و سلم ف دخل ببين و بين قعيصه ف على يُقبِّلُ و كيلتن مي ورث باب محبت و مشرق سے بهيد كه ق بين عرب و الد نے حضور مسلى الله طير و سلم سے اس بات كى اجازت طلب كى كه وه آپ ك بحد الم راور جم الور كو چونا چا بين ين يا كه و و رمر ف چونا بى بنين بلكه جنا بحد بدل مل سكه (يا تو بعد الم بالد جنا بحد بدل مل سكه (يا تو خليه و بين ياس كه ان كه ان كا جم آپ ك جم كے مائة تماس كى بركت سے نارسے محفوظ بوج الى ان مقال يا وسول الله عما الله عن الله عالمان الله عالمان الله على الله ما الله على الله على الله ما الله على الله على الله عالمان الله عالمان الله على الله ما الله على الله على الله عند قال المه عقال يا نبى الله ما الله على الله على الله عالم الله عقال يا نبى الله ما الله على منعد قال المه عقال يا نبى الله ما الله على الله على الله عالم الله عقال يا نبى الله عالماله على الله عند قال المه على الله على الل

كُدات فن الماروالكلاروالناركار في ثلاث في الماروالكلاروالنار-

 اور ملح سے مراد وہ نمک ہے جواپ معدن میں ہو اوروہ معدن ارض غیر مملوکہ میں ہو، دراگر اپنی مملوکہ زمین میں ہو اور معدن ارض غیر مملوکہ میں ہو، دراگر اپنی مملوکہ زمین میں ہو اور میا ایسا نمک جوار کی گیا ہی ملک اور برز میں ہواس کو منع کرنا جا گزیہ ، یہ تواصولی اور اکینی بات ہے دوسراا حمّال صدیث میں یہ ہے کہ اس سے حقّ شرعی کا بیان مقصود نہیں ہے بلکہ حسّ معاشرت اور مکارم اظلاق کے قبیل سے ہے اور بخل سے دوکنا ہے ، اس صورت میں قیم نمالث میں ماض میں داخل ہو جائے گی اور کستی تعسیس کی عاجة بہتیں رہے گی ۔ وحدیث الماب قال المنذری اخر جو النسانی ۔

### باب المسألة فى المساجد

صدیث الباب میں یہ ہے کہ صفرت ابو بکرصترین رضی التر تعالیٰ عند فرماتے ہیں ایک روز میں سجد میں گیا تو دیکھا ایک مائل سوال کو رہاہے وہ فرماتے ہیں میرے بیٹے عبدالرجن کے ہاتھ میں ایک روقی کا ٹکڑا اتھا میں نے اس کے ہا تھ سے لیکر اس سائل کو دے دما۔

تقال المنذري وقدا خرجمُ مع في مجهر والنسائي في سننه من مديث ابي حازم سلمان الأشجى عن ابي مرمرة بنوه التم تمنه ١٢

# باب كراهية السألة بوجه الله عزوجل

عن جابرقال قال رسول الله على الله على وسلم لايسًا ل بوجه الله الاالجنة ، لايسًل معنارع منفى جبول

ادرصيفه بنى دولول بوسكتاب

# باب لرجل يُخرُجُ مِن مَالد

يخرج ملائ مجردس بين بوضف اب مال كامدة كرك اس مال سي بامر شكل أئ يعنى اس سي بالكل علىده اور

دست بردار ہوجائے اور پہجب ہی ہوسکتاہے جب وہ پورے مال کاصدقہ کرے تو گویا اس باب سے مصنف کی خسر من تعدق بجین المال کا حکربیان کرتاہے۔

عن جابر بن عبد الله الانصاري قال كناعند وسوال الله من الله تعالى عليه وسلم اذجاء وحبل بعش ميضة من أخص الله من الله من

اس کی طرح قانع وصابر ہوں اور اگریہ شروط موجود ہنوں تو بھر محروہ ہے، قامنی حیام فرمتے ہیں عند الجمبور و طمار الامصاد تقدت بجیح المال جائز ہے ، اور ایک قول یہ ہے کہ جائز ہنیں سب کورد کیا جائے و ہذا مروی عن عربن الخطاب رضی اللہ تقالی عند ، اور ایک قول یہ ہے کہ اگر کوئی اینا تمام مال صدقہ کرے تواس کا یہ تقرف مرف محمد بال میں نافذ ہوگا باتی میں ہنیں و ہومذ ہب اصل الشام وقیل الن واد علی النصف رُدت الزیادة و حومی عن مکول الشامی اصلاح اس پر مزید کام اسکے باب میں آئے گا۔

خیرالصدقترم کان عن ظهر غنی بهرین صدقه وه بے جس کے بعدمتصدق یس عنی باتی رہے جس کی شکل یہے کہ اور اپن عیال کی مزورت کے بقدر دوک کرمند قرکرے اس سے معلوم ہواکد تصدیق بجین المال کے مقابلہ میں تقسد ت بافض عن الحاج ( بومال اپن مزورت سے فاصل ہو) افضل ہے۔

و و کرد سول استان استان او کول کے حق میں ہے جو زیادہ مباہر وشاکو قائع ہنوں اور جو لوگ صغة مبرو تناعت اور مساکد استان مول میں میں تعدیق البرخ ان کے حق میں تصدق بالجیج ہی افغال ہے میں الک استان کے کہ استان دولوں صدة جمد المقل ہے یعنی نادا دار دی محنت و مشقت برواشت کر کے کمائے اور میراک استان کے میں سے ان دولوں صدیثوں میں بظاہر جو تعارض نظر آرہا ہے دہ بھی دور ہوگیا کہ یافتلات اختلات احوال واشخاص کے استار سے ہے ، اور دوسری تو جیدیہ ہوسکت ہے کہ عن ظہر غنی ، میں غن سے عام مراد لیاجائے خواہ غنی المال ہوجو کہ عام لوگوں کے استار سے ہے ، اور دوسری تو جیدیہ ہوسکت ہے کہ عن ظہر غنی ، میں غن سے عام مراد لیاجائے خواہ غنی المال ہوجو کہ عام لوگوں کے استار سے ہو جو اس میں تقسد تو بھی جو اس میں تقسد تو بھی تا مال کو المال ہو تا ہو ہو تا ہوں خواہ غنی المال ہو تا ہوں کا در خواہ عنی المال ہوں تا ہو تا ہوں کو اور خواہ کو تا اس طرح تحریر فرماتے ہیں غن سے مراد عام ہے خواہ غنی قبلی ہویا قالی اور قائم کی امنافت بین غن سے مراد عام ہے خواہ غنی قبلی ہویا قالی اور قائم کی امنافت بین کی خواہ عنی المال ہوں گاری میں بھی ہوگا تو وہ غنی اس کے لئے ہمزائ ظرادر پشت کے ہوگا کیونک مدد کے بعد اس کا مہارا اس کا مہارا اس کا میں مدد کے بعد عن باتی ہوگا تو وہ غنی اس کے لئے ہمزائ ظرادر پشت کے ہوگا کیونک مدد کے بعد اس کا مہارا اس کا مہارا اس کا میں مدد کے بعد عن باتی ہوگا کیونک مدد کے بعد اس کا مہارا اس

عنیٰ پر ہوگا، اس پر مزید کلام آئندہ باب یں آئے گا۔

عن عياض بن عبد الله بن سعد سَبِع اباسعيد الحندرى يعتول دُخل رَحِبُلُ السعبد فامرالسنبى صلى الله عليه وسلم الناس ال يكفر حوا شيا با فطر حوا فالمرد منها بنوبين الزيد وسرا قصه به بهلا تصديفة من ذهب والاتها، رجل سے سُليک عُطفائى مراد بين جن كا قصد الواب لجمعه بين "باب اذا دمن الرجل والله م يخطب" بين گذر چكام يه واقعه نسائى شريف كى دوايت بين ذرا تفقيل سے مذكور سے چناني حافظ منذرى كلمت بين واخ چدالنسائى اتم منه احد اعون )

فلا مد واقعہ کا یہ ہے کہ سکیک غُطفانی ایک مرتبہ جبکہ حضورصلی الشرطید و کم خطبہ دے رہے تھے مجدیم فا منر ہوئے اس وقت میں یہ بہت گھٹیا لباس میں ہتے حضورصلی الشرطید و مسلم نے اس وقت میں یہ بہت گھٹیا لباس میں ہتے حضورصلی الشرطید و مسلم ان کی یہ حالت دیکھ کرخطبہ ہی ہے ہی میں ان کو تعیۃ المجہ برا ھنے کا سحکم فرمایا سادے لوگ جواس وقت مجد میں ہتے اس شخص کیطرف متوجہ ہوگئے حضور اقدس صلی الشرطید و سلم نے لوگوں کو صدقہ کی ترغیب دی اس کے فضائل بیان فرمائے لوگوں کو صدقہ میں بہت سے کہ طرے بیش کئے اس کے فضائل بیان فرمائے لوگوں کو صدقہ میں بہت سے کہ طرے بیش کئے آپ نے ان میں سے دو کہ اس کے بعد جب دوسرا جمعہ آیا اور خطائہ جمعہ میں صدقہ کا ذکر آیا تو اِن صاحب نے یہ کیا کہ گذشہ تہ جمعہ میں جو دو کہ طرے حضور نے ان کو عذایت فرمائے سکتے دال کی بر سنگی کیوجہ سے) ان دومیں سے ایک کہ ان انہوں نے بھی صدفہ میں بیش کیا جس پر حضور کو بہت ناگوا ری ہوئی اور پہنے یہ آپ کا ہی بر سنگی کیوجہ سے) ان دومیں سے ایک کہ ان انہوں نے بھی صدفہ میں بیش کیا جس پر حضور کو بہت ناگوا ری ہوئی اور پہنے یہ آپ کا ہی ہے کہ نسانی میں یہ دوایت اور ذیا وہ تعصیل سے ہے۔ میں بیش کیا جس واحزج الیفا الحاکم و صححہ اھے اور پہنے یہ آپ کا ہی ہوئی اس کہ دوایت اور ذیا وہ تعصیل سے ہے۔ میں بعد واحز جو ایفنا الحاکم و صححہ اھا اور پہنے یہ آپ کا ہی ہے کہ نسانی میں یہ دوایت اور ذیا وہ تعصیل سے ہے۔

### بُابِ فِي الرخصة فِي ذلك

دلک کا اشاره سابق ترجمة الباب کیطرن ہے لین تصدق بھیج المال کی رخصة واجازة ،اس باب کی صدیت پر کلام گذشته باب میں گذرشتہ باب میں ترجمة الباب کی مشقت، نادار کی کوشش، اس سے معلوم ہواکہ فقر دغی القلب، کا صدقہ اگرچہ مقدار میں ہو جیسا کہ الدہر رہم ، مندار میں کم ہودہ افضل ہے غنی اور مالدار کے صدقہ سے اگرچہ اس کا صدقہ کتنی ہی بڑی مقدار میں ہو جیسا کہ الوہر رہم ، منکی وردہ منہ منہ کی المنہ کی ایک صدیتِ مرفوع میں ہے «سکبت و ردھم من الله کا العن درھیم ، (احرجہ النسائی وابن حبال دالحاکم وصحی ، کما فی المنہ ل) لیعنی

ایک در ہم بعض مرتبہ ایک لاکھ دراہم سے بڑھ جاتا ہے محاب نے عرض کیا کیسے ؟ آپٹ نے فرمایا ایک شخص جس کے پاس مرف دو دہم بیں وہ ان میں سے ایک درہم صدقہ کرتا ہے اور دوسراشخص وہ ہے جس کے پاس دراہم کا ڈھیر نگا، مواہے فرہ ان میں سے ایک لاکھ! کٹا کرصدقہ کرتا ہے۔

تصریر فی بجمع المال اس واقع سے تقدت بجین المال کی اُولویۃ یاکم اذکم جواز ثابت ہور ہاہے لیکن ایسے ہی تخص کے تصریر فی بیان ایسے ہی تخص کے المال کے اُس کیاں رکھتا ہو۔

صاحب منهل کیسے ہیں ہم یہ ہے کہ اس کو جواز کا درجہ دیا جائے نہ کہ استخباب کا اس کے کہ دوسری احادیث صحیحہ سے تعدق بالبعض کا افضل ہونا ثابت ہے، اسی طرح کعب بن مالک کا قصہ بھی اسی کہ مقتضی ہے اور وہ قصہ وہ ہے جس کو اما م ابوداؤد کتب الا یمان والنذور میں ، باب من نفروان متصدق بہالہ ، کے تحت لائے ہیں جس میں یہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ات جو ن تو بہتی ادن اُخری حسن مالی کلتہ ابی الله والی دصنولہ صدقہ یہ قال لا، یعنی میری تو بہتی کہ اس میں ہے کہ میں ایسانہ کرو انہوں نے پھرع ص کیا کہ اپنی اس میں ہے کہ میں ایسانہ کرو انہوں نے پھرع ص کیا کہ انہا اس میں ہے کہ میں ایسانہ کرو انہوں نے پھرع ص کیا کہ انہا ہمان کہ دواجہ اللہ میں ایسانہ کرو انہوں نے پھرع ص کیا کہ ایسانہ کردواجہ اسی میں ہے ایک ثلث کردواجہ اسی کے جمہور علی رقاب ایس میں اور بعض علی رجیے امام مالک واوز اعی فراتے ہیں لا بجوزالتصد ق الا باللّہ نے دیر دعلی النّہ ان وہوروایہ عن کمول الشامی وعذالی ما گرو انجا کم وصحی ہے۔

دفائ كل ، احاديثِ شريف سے صدقه كى يڑى فضيلت اور فوائد معلوم ہوتے ہيں چنائج ترمذى شرليف يس ب عن انس بن مالك مرفوعً الى الصدقة تشطفى عضب الرب وتد فع ميتة المؤر وفى حديث آخر بادر وا بالصدقة فال البلاء لا يتحظا با ، درمدة بين جلدى كرواس لئے كہ بلاء اورم صيبت صدق سے آگے بنين برلم سكتى ) رواه أبحس رزين بن معاوية العبدرى دمنها)

# باب وفض سقوالماء

عن سعدين عيادة من انه قال يارسول الله ان أثم سعيدماتت فايُّ الصدقيّة انضل قال الهاء قال فعضر مِبْزُ وقال هذه لائم سَعْبِ مِفرت معدبن عباده في سے دریا فت کیاکہ بری والده کا انتقال ہوگیا اگریس ان کے ایصال تواب کے لئے صدقہ کروں توکس چیز کاصدقہ کروں ۔۔۔۔۔ آپ نے فرمایا بانی کا. پانی سےمراد عام ہے خواہ آدمیوں کے بیلینے کے لئے ہو خواہ جالزروں کے پاکھیت وغیرہ کے یا طہارت کے لئے ، آب نے یا بی کے تصدق کوا نصل قرار دیا اس کے کہ بانی عام حاجت و ضرورت کی چیزہے اس کا نفع بہت عام ہے اور حضوصًا عرب جیسے ملک حارّ میں جہاں اس معلوم بواكرميت كوصدة كاثواب بونجاب، امام نودى شرح مساس سي مكسة بين الى يعلى ركا اجاعب كديت كوصدقة كا تواب يبوني تاساك طرح و المناب الراسين مذابب المله المساكم المست عن من ما مك ما نع بون برجى اجاع ب اورايد بى تعنا بالدين عن الميت ينزحجة الاسلام دج فرض عن الميت معترب ايسيسي ج تطوع على الاصح عندنا البته صوم عن الميت مين اختلان ب. قرارة قرآن میں ہمارامشہور فرمب بیسے کہ اس کا تواب نہیں بہو نچنا اور بعض شافعید دصول کے قائل میں اور یہی مذہب سے امام احد كا، اور نماز اوردوسرى طاعات كا تواب بارى نزدىك بنين يرونچما، امام احدكے نزدىك بمرونچما ا (قلت) ظامة مذابب يدب كرعبادات ماليدكا ثواب بالاتفاق يبونيمات ادرعبادات بدنيديس سے دعامكا حكم بھى يى ے باتی دوسری عبادات بدنیہ شلا کان تلاوت قرآن وغیرہ میں اختلاف ہے شافعید کے نزدیک ہیں پہونچا،حفیہ اور حنابلے نزدیک بہونچا ہے ، مالکید کا مذہب جیساکد الشرح الكبير وغره سے معلوم ہوتاہے يد ہے كدان كے نزديك سران كا تُواجِمُحضَ میت کی نی<u>ت سے پڑھنے سے</u> ہنیں پہونیجا البتہ اگر تلاوت کرنیوالا الٹرنغا کی سے یہ دعاء کرکے تلاوت کرے کہ بااللہ ایٹ نصل سے اس کا تواب فلال میت کو بہو نجادے تو پہونچا ہے گویاد مار کے توسط سے بہونچا ہے بغیراس کے نہیں والشرتعالى اعلم بادير ملب كسى كتاب ميس غالبًا تقيض الاولياء \_\_\_ مين پڑھا تھا كھ الدين بن عبداللام كوكس نے

له ليكن يرحديث مقطعها اس الم كاسعيدين الميب اورحن بعرى دولؤل في صعدين عباره كوبنين پايا اس الح كرمعد كى دفات سطار باسكار مين ادراين المديب كى دفادة مصادمة بهنين اس المين بكي معنا لله بهنين اس الدراين المديب كى دفادة مصادمة بهنين اس المدين المديب كى دفادة مصادمة بهنين اس المدين المديب اورخواج حن بعرى كم باريمين برب انهما الايروييات الاعن نفته اهد عمله تحت حديث عائشة ان رجلااتي البني على الشرعلي ولم دخال الأورويات الاعن نفته احد على تحت حديث عائشة ان رجلااتي المناصل الشرعلي والمان المربي المدين المربي الم تعمل المربي المرب

ان كے انتقال كے بعد خواب ميں ديكھا تو دہ فرمانے ككے كہم تو يول كيت تخ كدميت كو قراء ق قرآن كا ثواب نہيں بہونچاليكن بہاں تكريم نے اس كے خلاف پايا- كاك فرالمنبحة

مبخدا درمینی دو نوں دخت ہیں عطیہ اور ہدیہ کی ایک فاص صورت ہے جس میں تملیک المنعقۃ ہموتی ہے مذکہ تملیک الرقب ہو اس کے ہر چیز کامینی اس کے مناسب ہوتا ہے مثلاً ذہب و فعنہ کامینی بہے کہ دراہم و دنا نیرکسی کو بطور قرض دینا اورمینی اللبن یہ ہے کہ دو وہ دینے والی اونٹنی یا بکری چندر وزکے لئے عاریۃ کسی کو دینا کہ کچھ دو وو وہ اس سے منتفع ہو کہ بھر مالک کو والیس کردے ، اور درختوں کامینی میں کہ بھلوں سے منتفع ہو، اور درخت ہیں کہ مینی میں کہ مینی میں کہ وہ دو دھ والی بکری یا اونٹنی کے ساتھ.

سمعت عندان عمد ويقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اربعون خصلة اعلاهن منيحة العنزما يعمَلُ رجل بخصلة منهارجاء توابها وتصديق موعودها الاا دخله الله بها الجنة قال عسان فعددنا

مادون منيعة العنزمن ردالسلام وتشميت العاطس الخ

من حریث المسلین اورنیک کام ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ عدفر ماتے ہیں ایک مرتبہ آنخفرت میں اللہ طبیہ وسلم نے فرما یا چاہیں مسرور میں است اعلیٰ داو پنی خصلہ سینحہ العزب بم بکری کامینچہ (بینی اس کے علاوہ جو یا تی انہا لیس خصلہ بیں وعمل ہیں وہ سب اس سے کم درجہ کے ہیں جن کو اختیاد کرتا اور بھی آسان ہے) جوشخص النصلوں ہیں سے کسی ایک خصلہ کو اختیاد کرت کا قواب کی امید اور اللہ ورسول کے وعد سے پریفین کے ساتھ تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

اس حدیث میں آپ مبلی اللہ علیہ وسلم نے ان چالیس خصلت کی دیوکہ جنت میں ایجائے والی ہیں) تعیین بہیں فرمائی اور ان کوشار بہیں کرایا مرف اتنا بتایا مبخلہ ان کے مینجہ العز بھی ہے اور یسنی العز اکن میں سے سے اوپی خصلت ہے باقی سب اس سے کم ہی ہیں۔

اب بہاں فطری طور پر سوال پیدا ہوتاہے کہ وہ باتی اعمال کی ہیں جنانچہ حسان بن عطیہ راوی مدیث فرماتے ہیں کہ ہم نے ان باقی کو احادیث کے ذخیروں میں تلاش کرنا چا ہاتو تلاش کرنے سے پندر خصلتیں بھی معلوم نہ ہوسکیں ہوان کومعلوم ہوسکیں ان میں سے چندکو امہوں نے بیان کیا جیسے روّانسلام تشیت العاطس اور اماطة الاذی عن الطربی وغیرہ۔

ير مريث مح بحذاري يس بعى ب كتاب المبد ماب نصل المنحة ، ك ويل يس ، حافظ ابن مجر فتح البارى مين

له صاحب عون المعبود مکھتے ہیں اس مدیث کو امام بخاری نے دوایت کیا ہے سکن تقب بے حافظ منزری سے کہ انہوں نے اس مدیث کو (الدوا وُدکی شرح میں) بخاری کیطرف منوب نہیں کیا، اور علام مناوی فرائے ہیں حاکم کو دیم ہوگیا ا ہوں نے اس مدیث کو استدرک میں ذکر کر دیا احد حالان نکمترک میں تو وہ حدیث ہونی چلہتے جو امام بخاری کی شرط کے موافق ہونے کے با وجود میج بخاری میں موجود نہو ۱۲ ابن بطال مشہود رستان میں مدیث سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ظاہرہ کہ آپ میں الشرعلیہ وسلم ان تمام ضمال کو جانتے سے لیکن اس کے باوجود آپ نے کی معلم سے ان کو تمار نہیں کرایا اور وہ معلم ت یہ ہوسکت ہے کہ الیسا نہو تعیین کے بعد لوگ باتی اعمال نے کو ترک کردیں اور مورف ان چالیس بی پر اکتفار کر ببیعش کھر آگے فراتے ہیں سیکن یہ می محقی مت ہے کہ اگر شان داوی کو تلاش کر نے سے ان خصلتوں کا پہتر نہیں چل سکا تو اس سے یہ لازم بنیں آتا کہ کسی اور کو بھی پہتر نہ جل سکے جنانچ ہم نے ان کو مختلف احادیث میں مان شرک ہے نہیں جو الشر تعالی میں مسلم کے بیان کیا، حافظ فرائے ہیں کہ بخاری کے ایک دو سرے مشہود شادح ابن المنیز نے ابن بطال پر دو کرتے ہوئے کہا کہ اس کو بیان کیا، حافظ فرائے ہیں کہ بخاری کے ایک دو سرے مشہود شادح ابن المنیز نے ابن بطال پر دو کرتے ہوئے کہا کہ اس کو بیان کیا، حافظ فرائے ہیں بیکر خور ان المنیز نے ابن بطال پر دو کرتے ہوئے کہا کہ اس کا کید دیس کے مسلم کی اور نہیں اور بعنی اس سے بھی اور کو بھی اس سے بھی اور پہنی اس بیت بھی اور پہنی اس بیت بھی اور پہنی اس بات ہیں جو اس سب کو نقل کر دیا ہے ہوں کی این بطال کی تو پیس این بطال کے سے بوان کو مختلف احد دیث میں تلاش کر تا چاہ ہے تال کی کہنی کرا ہے ہیں کہ اس بات ہیں کی اس بات ہیں کی اس بات ہیں کی اس بات ہیں کی بہنی ہیں دمن فیچ البرای ہے تا کہ دوج کی ہیں ان ہیں سے بعض مینی الدرسے کم دوج کی بہنیں ہیں دمن فیچ البرای ہے اس سب کو نقل کرنے کے بعد فرواتے ہیں کہ اس بات ہیں کی بہنیں ہیں دمن فیچ البرای میں ہوں کہ دافقی ابن بطال نے بو تمال کی ہیں ان ہیں سے بعض مینی الدرسے کم دوج کی بہنی ہیں دمن فیچ البرای ہوں کہ داختی ہوں کہ دوج کی بہنی ہیں دو ہو ہوں کہ دوج کی بہنی ہیں دمن فیچ البرای ہے اس سب کو نقل کی ہوں اس بیا ہیں ہوں کہ داختی ہوں کہ دوج کی بہنی ہیں دو کہ دوج کی بہنی ہیں دو کہ دوج کی بہنی ہیں دو کہ دوج کی دوج کی بہنی ہیں دوج کی دوج ک

باب اجرالخازن

خاذك ليني خزايني اورمحا فظرال ونكران مطيخ وغيره-

عن ابی موسی قال قال رسول الله صبی الله عید وصلم ان الخازت الاسین الذی یکعطی ما اصر به کامسلاً مین ابی موسی قال وه موجو آگے مدیث مرکز کا طال وه موجو آگے مدیث میں آرہا ہے امالک نے بو کی اس کو صدقہ کرنے کو کہا ہواس کو وہ خوش دلی کے ساتھ پورا پورا دیدے اس کا شاریجی مسدد میں آرہا ہے۔ کرنے والوں میں ہے۔

بساا دقات السابوتا ہے کہ اصل مالک توصد قد کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کاحکم بھی کر دیتا ہے لیکن یہ بنچے والے ماسخت لوگ خزائی ویڈرہ پورادینے کو تیار بہیں ہوتے پاؤں ملتے ہیں طال مٹول کرتے ہیں حالانکہ ان کا اپنا کچے حزب بہیں ہور ہا ہے لیکن حبّ مال اور شدتِ بمل کیوجہ سے ایسا کرتے ہیں لیکن سجی ایسے بہیں ہوتے بعض ان میں سے سی اور زندہ دل ہوتے ہیں خوشی خوشی پورا پورا دیدیتے ہیں ایسے ہی معزات کی معنور تعربی فرمادہ ہیں۔

وحديث الباب اخرج احدوا لبخارى دسلم والنسائى ايفنا (منهل)

# بالكرالة تصلاق والشيز وكبها

ماحب فانہ گری مروریات کے لئے کھانے پینے کا جوسامان اپنی گھروالی کے حوالہ کرتا ہے تو کیا اس کو اس میں سے صدقہ کرنیکا حق ہے یا بنیں ، اس طرح مطبخ کے جو فادم و ناظم ہوتے ہیں قوہ اس کھانے میں سے کھ صدقہ کرسکتے ہیں یا بنیں ؛ (لیکن ناظم مطبخ و خاذن کا مسئلہ تو مستقلاً گذشتہ باب میں گذرچکا ہے) اس سلہ میں اکثر شراح مدیث نے شروع میں قامن الوبر ابن العربی کا کلام نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں عورت گھر کی چیزوں میں سے کھ صدقہ کرسکتی ہے یا بہنیں ؛ اس میں اختلات ہے بین علم رقبہ فرماتے ہیں کہ الی معمولی چیز جس کی عام طور سے لوگ پرواہ بنیں کرتے اور انتفات بہنیں کرنے الی شک کو عورت صدفہ کرسکتی ہے داس میں کی اجازت کی مرورت نہیں : وربعض علماریہ فرماتے ہیں اس کا مدار اجازت زوج پر ہے جس قسم کی چیز کی اس کی طرف سے اجازت ہو مراحة یا دلالة یہ بنی قرائن سے معلوم ہو تا ہے کہ شو ہر کو اس میں کو کی اشکال مہو گا تو الی چیز کو صدقہ کرسکتی ہے اس کے علادہ بنیں ، امام بخاری کا میلان اس طرف ہے چنا نجے انہوں نے ترجمۃ الباب میں اجازت کی قدید ذکر کی صدقہ کرسکتی ہے دوہ فرماتے ہیں ) اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا مدار عادات الناس پر ہوجس جگہ کے لوگونئی جیں عادات ہوگئی اس کا اعتبار ہوگا ،

نیز یہ ساری بحث آمیں ہے کہ عورت مال زوج سے صدقہ کر ہے اور اگر وہ اپنے مال سے صدقہ کرے تو اس میں عندالجہور ا ذب فروج کی مشرط ہمیں البرت الم مالک کے نزدیک اس میں بھی اذن زوج صرور کسہے کذا ا تذکر من کلام ایشنے قدس سرہ ۱۲ ا در قدم افساد کی قید جو کہ حدیث میں محرح ہے وہ تو بالاجاع معترہ یعنی عورت جو چیز صدقہ کرے وہ سلیقہ واعتدال کے ساتھ ہواس میں ہے تکاپن ہرگز نہ ہو مثلاً زیادہ مقدار میں دینے گئے یا ایستی فل کو دے جس کو دینا مناسب ہنیں یا شوہر کو پ نہیں وغیرہ وغیرہ ، ادر بعض علمار کی یہ رائے ہے کہ ان احادیث میں عورت اور فاد ہوں کے حزی کرنے سے مراد صاحب مال کے اہل وعیال پر خرب کرنا ان احادیث میں عورت اور فاد ہوں کے حزی کرنے سے مراد صاحب ، اور بعض علمار نے اس میں بیوی اور فاد م کے حکم میں فرق گیا ہے کہ بیوی کو تو مال زوج میں حق تقرب صدقہ وغیرہ کا حدود کے اندر رہے ہوئے وامل ہے ، اور بعض علمار نے اس میں بیوی اور خاد موں کو بغیر اجازت کے دینا جا کر ہنیں ، انہی کلام ابن العربی میں کہم ہموں اس کے مامل ہے ، اور خاد موں کو بغیر اجازت کے دینا جا کر انہوں نے اس بار سے میں دو باب قائم فرمائے ہیں فاد م سے متعلق باب کو غیر مفسد ہے کے ساتھ مقید کیا ہے اس کی عیر مفسد ہے کے ساتھ مقید کیا ہے اس میں انہی کا میں انہی کو غیر مفسد ہے کے ساتھ مقید کیا ہے اس میں انہی کا میں انہی کو غیر مفسد ہے کے ساتھ مقید کیا ہے اس میں انہیں کیا ،۔

 كرے اور عدم اذن كى صورت يى تواب أدها أدها ملاكب-

اس سے معلوم ہوا جو چیز جمع کیجائے ہو غلہ، دراہم یاد فانیراس کو بغیرا جازت کے صدقہ بہیں کرسکتی، کھانے پینے کی چیزین عام طور سے صدقہ کرسکتی ہے، عمو ما اسی طرح کی چیزوں کے دینے دلانے کی اجازت ہوتی ہے اور اگر سمی جگہ اس میں اس سے زیا دہ وسعت ہوتو اس کی بھی گنجا کش ہوگی، والشرتعالی اعلم۔

بَابِ فِي صِلَةِ الرَّحِمُ

صِلَةُ الرحم كَي نَفْطَى تَحْقِقَ عَوْضَ إِركِ إِنْ وَصَلَ يُقِا وَاوْ كُوسَرُوع سے حذف كركے اخريس الساك الى الآقارب

له كُلٌّ يه لفظ قرآن شريف ين مى واردب وضرب الله مشلاً عُبُدًا مَعْلِي الله عَدْ وعَلَى شي وهو كُلٌّ عَلى مُولِكُ اللّه

کے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن کوک اوران کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا کو یا آدی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کر کے اس رسشہ کو ہوڑ تا اور قائم کرتا ہے، رُجم 'د بفتح الواروکسرا لحار) بچہ دانی کو کہتے ہیں بھر بعد میں اس کا استعال قرابۃ اور درشتہ داری ہیں ہونے لگا اتحادِر جم کیوجہ سے اس لئے کہ سب رشتہ دارایک ہی رحم سے نکلے ہیں اور کہاگیا ہے کہ لفظ رُحم 'مشتق ہے رحمت سے اس لئے کہ اقربار آپس میں ایک دوسرے پر دھیم اور مہر بان ہوتے ہیں (مہنل) مامشیر بذل میں حفرت سے مشیخ جنے علامہ شامی ایک دوسرے پر دھیم اور مہر بان ہوتے ہیں (مہنل) مامشیر بذل میں حفرت سے اسے کے علامہ شامی ایک دوسرے کے صلاحی شرعًا واجب ہے اھ۔

صله رحمی کن رستنه دارول میں واجب سے یعی دہ کون سے اقربار ہیں جن کے ساتھ صله رحمی واجب میں انتظاف میں مواجب وہ کون سے اقربار ہیں جن کے ساتھ صله رحمی واجب ہے اس کی تفصیل اور اختلاف صاحب منہل نے لکھا ہے۔ علامہ قرطبی فرمانے ہیں وہ دحم (رست میں جیکے

يسألناون اموالنا فاتق أشهدك أنى قد جعدت ارضى كإربيدًاء كة

(بقيصفى كذشة) كان اوغره اه والنى ظامراطلاق المتن قال النودى فى شرح مسلم وموالعواب واستدل عليه بالا حاديث ، نغم تتفاوت درجا بتها ففى الوالدين اشد من المحادم وفيهم شدن بقير الارحام وفى الاحاديث اشارة الى ذلك كما بينه فى بتيين المى رم اه (كرا الحظو الاباحض الله المعنى المحادم وقيم المدينة الارجام وفي الاحاد ويم عوم بعد العراد ويم عوم بعد المعنى المورد المورد

کی تعبین بنیں تھی بظاہر متنورہ کے طور پر انہوں نے حضور سے اس کا ذکر کیا آپ نے ان کو مشورہ دیا اِ جُعَلُها کی فتراً بَیْك كه اس صدقہ کا رخ اپنے دہشتہ داروں کی طرف بھیر دو چنا نچہ انہوں نے اکسس کو مسان بن ثابت اور ابی بن کعب کو صبہ کر دیا آپ نے ابوطلی کو یہ مشورہ دیا کہ اس باغ کو بجائے مطلق صدقہ کے صدقہ کے صدقہ کے صدقہ کے صدقہ کے صدقہ کا نواب حاصل ہو۔

ایک فقتی بحث الباری میں ہے ظاہریہ ہے کہ ابوطلحہ نے اس باغ کا ان دونوں کو مالک ایک میں بحث البادی کی دوایت میں ہے کہ ابوطلحہ نے اس باغ کی دوایت میں ہے کہ بعد میں حضرت حسان نے اس باغ میں سے اپنا حصہ حضرت معاویہ کے اس دایک لاکھ درہم میں) فروخت کر دیا تھا سواگر یہ وقف ہوتا تو اس کو فروخت کرنا جائز نہ ہوتا۔

شراع مدیث نے اس مدیث کے تحت بہت سے فوائد لکھے ہیں ایک یہ بھی لکھاہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر شخص غنی کو اس کے سوال کے بغیر کو ٹی صد قر دے تو اس کو قبول کرنا جا کر ہے اس لئے کہ مشہورہے ابی کعب میامیر محابر ہیں سئے تھے۔

یهاں فطری طور پر بیسوال ہو تاہے کہ حسان بن ثابت اور ابی بن کعب کی ابوطلحہ سے کیا دکستہ دادی تھی؟ اس موال کا جواب مصنف علیہ الرحمہ خود ، ہی ادشا دفر ماتے ہیں اور الوطلحہ ، حساک وابی بن کعب تینوں کا شجرۂ نسب**ہ** بیان کرتے ہیں۔

تال ابودا ف د بلغنى عن الاضارى محتديد عبد الله قال

(۱) اَبُوطِلاصة زيد بن سهل بن الاستود بن حرَّام بن عرَّو بن زيْد مناة بن عَدَى بن عَرَّو بن مالك بن النجار . بن حدثتكان مده ثابت بن المنتز بن حراته .

(۲) حدثتكان بن ثابت بن المنذر بن حرام -(۳) أبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معافيد بن عروب مالك بن النجار -

ان انساب سے معلوم ہو اکہ صفرت حسان ابوطلحہ کے ساتھ تیسری پشت یعیٰ سوام میں جاکر مل جاتے ہیں اور ابی بن کعب ابوطلح کے احتباد ہیں اور ابی بن کعب کے ساتھ عمرو بن مالک میں پہونچکر مل جاتے ہیں، عمرو بن مالک ابوطلح کے احتباد سے توساتویں پشت سے اور ابی بن کعب کے کہا ظریسے جیٹی ہے۔

قالالنسارى بين ابي وابي طلحة سِتَّة آباء ين الوظلم اور ابى بن كعب كے درميان في بيتوں

له نیکن مولاناحفظ الرحن صاحب فی این تقییت "اسلام کا اقتصادی نظام" یس ، التاج انجامع الماصول ، کے حاصیہ سے لگی کیا ہے کہ یہ وقف ہی تھا اور مدیث میں جوقعة کا لفظ ہے اس سے مراد تقسیم مناضے اور یہ منزل موت علی الاولاد کے تھا دھائی بیدل

عن عبد الرجمن وعد الرجم شققت لها اسمًا من اسمى من وصلها وصلته وسلم يقول قال الله تعالى انا الرجمن وهي الرجم شققت لها اسمًا من اسمى من وصلها وصلته ومن قطعها بنتته اور ترمذى كردايت كي نفظ يه بيس ، انا الله وانا الرحمن فلقت الرحم الخ ، اس سيمعلوم بوا الوداؤدكي دوايست بيس اختمار به اوراس مين جو ضمير ، هي ، به اس كام رجع رحم به ، لفظ رحم كا استعال زياده ترمونت بوتا به -

مله قالم ابن الاثير النما والماخيرية ال نسأت الشي نُسَاءٌ وأنسأت إنسارًا اذا اخرة ، والنساء الاسم ويكون في المروالدين احد

مشرح حریث ایه مدیت مدیت قدی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرابت اور درستہ داری جس کورج مسرح حکیت کہا جاتا ہے اس کایہ نام شتق ہے میرے نام سے بعنی رحمان سے جوکہ اللہ تعالیٰ کا نام اور صفت ہے مطلب یہ ہے کہ یہ رحم جوہے یعنی درشتہ داری و قرابت یہ رحمان کی رحمت کے اتاریس سے ایک اثر ہے اور ان دولوں میں درستہ داری اور رحمتِ رحمان) ایک خاص قرب اور تعلق ہے لہذا جوشخص رحم کو جوڑے گا تو رحمان اپنی رحمت کو اس سے جوڑے رکھے گا اور جو اس کو تو ڑے گا تو رحمان اپنی رحمت کو اس سے جوڑے رکھے گا اور جو اس کو تو ڑے گا ۔

اس مدین میں صلہ دمی کا زبر دست فائدہ اور اس کے بالمقابل قطع دمی کی زبر دست مفرت ندکورہے صلہ رحمی میں سراسرفائدہ ہی فائدہ ہے اپنا بھی اور دوسرے کا بھی اور قطع رحمی میں نقصان ہی نقصان ہے اپنا بھی اور دوسرے کا بھی ، والٹرالمونق لما بحب وبر ضیٰ۔

ملدرجی کامفہوم اوراس کی تشریح ہمارے یہاں پہلے ماشیہ اورامل دونوں میں گذرجی ہے اس صلدرجی کامفہوم اوراس کی تشریح ہمارے یہاں پہلے ماشیہ اورامل دونوں میں گذرجی ہے اس صلدرجی کے درجات و مراتب ہیں جو آئندہ آنے والی مدیث کے ذیل میں بیان ہوئے والی مام احمد والبخاری فی الا دب والحاکم والتر مذی دمنہاں )

عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابید پینی جه الدین صلی الله عده وسله قال لاید خل الجند تا قاطع واصل کا مقابل سے ، واصل صلی کرنے والا ، اور قاطع ، قطع وحمی کرنے والا اور امام بخاری کی ادب المفرد میں اسی طرح محمد سلم کی ایک روایت میں قاطع کو جب سے قاطع کا مفہوم متعین ہوگیا اور بہراکٹر شراح نے لکھا بھی ہے ، اور بذل الجہود میں اس میں ایک دومرااحال بھی لکھا ہے لین قاطع الطراقی دو اور رہزن ، قطع رحی ایک معصیت اور حرام ہے ۔ اس کا مرتکب عاصی اور فاس ہے اور سخل اس کا دو ہے ، اگر مدیث کو ستی کی بی برخمول کیا جائے تب تو عدم دخول جنت ظاہر سے اور اگر اس سے مراد تادک صلاد حی ہے ، اگر مدیث کو تب یہ مدیث دخول اقرالی برخمول ہوگی جیسا کہ اس مدیث کے نظائر میں یہ توجیہ مشہور ہوگی جیسا کہ اس مدیث کے نظائر میں یہ توجیہ مشہور ہے ، قطع دحی کے بارے میں یہ مدیث بڑی صنت وعید ہے کما ہوظا ہڑ۔

قال المنذري واخرم البخاري وسلم والترمذي اهد رعون از ادصاحب المنهل واحد-

عن عبد الله بن عدر وقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس الواصِلُ بِالمه كافى ولكِنَّ الوَاصِلُ اذا قُطْعَتُ رَجِمُهُ وصَلَها .

مشرح صَرِيْت الله والمسلم والمان على المركا بدله اوراحمان كابدله احمان كابدله احماله كيا جائے

تویه ملانے اور جوڑنے کا کام کرے شراح نے لکھا ہے کہ اگرچہ مکافات کامعا کم بینی احسان کا بدلہ احسان کے سے یہ بھی فی نفسہ صلد دحمی ہے لیکن کیال صلہ نہیں بہال کمال ہی کی نفی مرا دہ ہے اور یہ حدیث مرکا دم اخلاق کے قبیلہ سے ہے کما ور د" صِل مَنْ قطعک واُغطامَن سُرُوکک وَاعف مَنْ طلک ، دعون صاحب نہل ککھتے ہیں لوگ تین طرح کے ہیں واصل ، مکافی' ، قاطع واقعل وہ جے جو اپنے اقرباء کے ساتھ احسان کر ہے جب کہ وہ اس پر احسان مذکر رہے ہوں ، مکافی' وہ ہے جو جتنا ہے اتناہی ڈوے اور اپنی عطاء میں زیادتی نہ کرے اور آضع وہ ہے جس کا قریب ورشتہ دار اس پر احسان کر دے ایکن وہ اس پر احسان نہ کرے ۔ والی یہ ورشتہ دار اس پر احسان کر دو اس پر احسان نہ کرے۔ والی بیان خرج ایفنا ابخاری والتر مذی قالم المنذری دعون)

## باب في الشُّح

یہ کتاب انزکواۃ کا اس مزی باب ہے مصنف علیہ الرحمہ نے دقت نظری سے کام لیا وہ یہ کہ پوری کتاب انزکواۃ اوراس کی احادیث کا خلامہ ومقصد ہے ہے آدمی کوچا سے کہ اس کے ذمہ جوحقوق بالیہ بیں خواہ واجبہ اور خواہ مستحبہ ان سب کوا داء کرے لیکن ہرشی کے تحقق کے لئے دوام مطلوب ہیں، اول - اسباب وسٹرائط کا تحقق تی نے موالغ وعوارض کا ارتفاع ، اس اس مزی باب سے مصنف علیہ الرحمہ اس امر تانی کو بیان کرتے ہیں کہ آدی کا ایمان اگرچہ اس کوا نفاق مال فی سبیل اللہ پر انجار تا ہے لیکن آدمی کی طبیعت میں جوحت مال اور بخل طبعی دجمع مال کی حرص ) ہے وہ اِس اِنفاق سے مالغ بنتی ہے لہذا اس مالغ کو دور کرنے کی خرورت ہے۔ دجمع مال کی حرص ) ہے وہ اِس اِنفاق سے مالغ بنتی ہے لہذا اس مالغ کو دور کرنے کی خرورت ہے۔ عن عبد الله بن عمر وقال خطب رسول الله صلی الله علیہ وسلم فقال ایا کہ والشریح خاتم احتیار اس مالئے میں عمر وقال خطب رسول الله صلی الله علیہ وسلم فقال ایا کہ والشریح خاتم احتیار اس مالئے میں عمر وقال خطب رسول الله صلی الله علیہ وسلم فقال ایا کہ والشریح خاتم احتیار اس مالئے میں عمر وقال خطب رسول الله صلی الله علیہ وسلم فقال ایا کہ والشریح خاتم المحتید وقت الله علیہ والله الله والشریح خاتم احتیار الله صلی الله علیہ وقت الله والسلم وقت الله علی الله علیہ والله علیہ والله والسلم وقت الله والسلم وقت الله علیہ والله وا

له اورمکافات جس طرح صدمن انجانین سے ہوتی ہے د جتنا اسمان اس پرکیا جائے اتناہی وہ بھی کرے) اسی طرح مقاطعین انجانین سے بھی ہوتی ہے د قطع تعلق کا بدلہ قطع تعلق سے دینا) پھراس ہیں جو پہل کرنے والا ہوگا وہ تو قاطع ہوگا اور دوسرا یعنی جوابی کارروائی کرنیوالامکا فی کہلائیگا (منہل) صدرتی ایک جامع لفظ ہے اس کا مغہوم کا فی کہرے ہے جس کا خلاصہ معارف الحدیث (المنعافی) میں اس طرح لکھا ہے صدرتی کی دوہی صوریّس ہیں ایک یہ کہ آدی این کمائی سے اہل قرابت کی مالی خدمت کرے دوسرے یہ کہا ہے وقت اوراین زندگی کا بھی حدان کے کا موں میں لگائے اھاس کی بعض صوریّس ہم گذرشہ تا حاشیہ میں درمخدار سے نقل کر چکے ہیں ما سے وقت اوراین زندگی کا بھی دین بھی مراد ہو سے اس حقوق الشروحقوق العباد کو ضائے کیا ہو مال سے متعلق بھے اوراین آخرت کو تباہ وہربادگیا اور بلاکت جسی یعنی دنیوی بھی مراد ہو سکتی ہے اسلائے کہ جب لوگوں کے حقوق ادا رہنیں متعلق بھے اوراین آخرت کو تباہ وہربادگیا اور بلاکت جسی یعنی دنیوی بھی مراد ہو سکتی ہے اسلائے کہ جب لوگوں کے حقوق ادا رہنیں مراد کی عائیں دمیان

کان قبلکم والشع امکرهم بالبعدل فکرخوا وامرهم بالقطیعة فقطعوا وامرهم بالفجور ففجروا - مشرح کریم فی کان قبلی کاری است اس این کرتم سے پہلے جوامتیں گذری ہیں وہ اس بخل ہی کیوم مشرح کریم نے سے بلاک ہوئی ہیں، امرهم بالبحث امرکیا ان کواس شخ (یعی طبعی بخل اور حرص) نے بخل کا اس سے معلوم ہور ہا ہے کہ بخل تو نام ہے عدم انفاق مال کا اور شخ نام ہے اس طبعی خصلت کا جواری کو آبادہ کرتی ہے عدم انفاق پر یعی نشنا کی بخل ۔

اس شح ہی کی بدولت بہتلا ہوئے وہ لوگ قطع رحی میں آور طرح طرح کے فسق و فجور میں، طرح طرح کے فسق و فجور میں، طرح طرح کے فسق و فجور کی مدر کامطلب یہ ہے کہ حُرب مال وحرص مال کیوجہ سے لوگوں پر ظلم وسستے قتل و غارت گری، خصب اور سرقہ و غیرہ امور کے مرتکب ہوئے اور اسی قتل و غارت گری میں عور توں کی عصمت دری وغیرہ فواحش کھی شامل ہیں۔

والحديث محوالحاكم قال المنذري واخرج النسائي دعون)

حدثتنی اسماء بنت ابی بسک قالت قلت یا رسول انته مالی شنی الا ما ادخل علی الزبیر
ا فَا عُیلی منه قال اَعُطِی ولا تُوکی فیوکی عدید اسمار بنت ابی بکر فرماتی بین ایک مرتب میں نے حضور
اقدس صلی الترعلیہ وسلم سے عرض کیا ، یا رسول النتر (صورت حال یہ ہے ) کہ میری ملک میں تو کچھ ہے نہیں بحر
اس کے جومیر سے شوم ( ذبیر م) نے میر سے گھر میں لا کرمیر سے خوالہ کیا، تو میں اس میں سے پھے صدقہ کر سکتی ہوں ا
آپ نے ان کوعطار کی اجازت مرحمت فرما دی بلکہ روک کر در کھنے سے منع کیا کہ مت بندھن باندھ ( یعسی
میلی کا منی باندھ کرمت دکھ ) ورند بھر بھے سے بھی باندھ کر دکھ لیا جائے گا یعنی الترتبالی ا بے خزان کا منے
ترے لئے بند کر دیں گے ، ولا تو کی ایکار سے ماخوذ ہے یعن وکا اسے کوئی چیز باندھنا وکا ایکم تے ہیں اس
ترے لئے بند کر دیں گے ، ولا تو کی ایکار سے ماخوذ ہے یعن وکا اسے کوئی چیز باندھنا وکا ایکم تے ہیں اس

اس مدیت میں آپ نے عورت کوشو ہر کے مال کے صدقہ کرنے کی اجازت مرجمت فرما فی ہے جکے لئے اذن زوج کا ہونا طروری ہے دلالہ ہویا حراحہ ۔ یہاں آپ نے اس کے ذکر کی فرورت اس لئے بہنیں مجمی کہ شاید آپ کوان کے شوہر کی طبیعت کا حال معلوم ہوا وریا یہ کہا جائے کہ مراد یہ ہے کہ تو خاص اپنے حصہ میں جو چیز آئی ہواس میں سے صدقہ فرور کیا کر، انفاق المرا کہ من بیت الزوج کی تفصیل اس کے باب میں گذر چکی والٹر تعالی اعلم۔

قَالَ المنذرى أُنزج الترمذي والنسائي وانزج البخاري ومسلم من طريقٍ ٱخرِ مُخْقِراً (عون) مُ

عن عَائشَة انهاذكرَت عِنَّةً من مسككين الخ عدة كودال كالتُديداور تخفيف دولون طرح

پڑھاگیا ہے عب تک ہ عب کہ ہ بہلی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ابنوں نے حضور کے سامنے چند (متعدد) مساکین کا تذکرہ کیا کہ وہ میرے پاس لین کے لئے آئے تھے . اور دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ عالث منے آپ کے سامنے عرض کیا کہ میں نے بعض مساکین سے دینے کا وعدہ کرلیا ہے تو کیا میں ان کو دسے سکتی ہوں ، آپ نے ان کو بھی عطا کرنے کا امر فرمایا۔

والحديث اخرج النسائي مخوة مطولاً اه (منل)

الحمد للدالذى بعزته وجلاله تتعوالة الحات-

### كتاب للقطة

بعف نسخوں میں کتاب الفقط سے قبل اس خرکتاب الزکواۃ لکھا ہے لیکن ہماد سے نسخ میں کتاب اللفظ کے ضم پر لکھا ہے آخر کتاب الزکواۃ پہلے نسخہ کا تقاضایہ ہے کہ کتاب اللقط مشقل کتاب ہے کتاب الزکواۃ کا جزر ہمیں اور نسخ ' ثانیہ کا تقاضا بظاہر یہ ہے کہ مصنعت نے لفظ کو کتاب الزکواۃ کا جزوا و داس کا تنکم لقرار دیا ہے ہم کہ جن لفظ کا بیان کتاب الزکواۃ کا جزر ہمویا مہواں کی مناسبت کتاب الزکواۃ سے ظامر ہے اس لیے کہ لفظ کا انجام اگر مالک نہ آتے تقد تی ہے ۔

حسب عادت ومعمول ہم یہاں نقط کے شروع میں چندا مور اور مفیذ تحتی ذکر کرتے ہیں تاکہ اعادیت الباب کے سمھنے میں مفید اور موجب بھیرت ہووالٹرالموفق۔

لقطر منتعلق مباحث تسعم المحقيق اللقطة لغة (٢) علم الالتقاط (٣) الفرق بين لقطة الحيوان وغير لقطر سنة علق مباحث لتسعم المحيوان (٧) مدة التعربين (۵) التعربين (٤) وجوب إلفها ن عند

مجى المالک (2) هل يد فع الى الناشر بمجر دبيان العلامات (٨) الاشهاد عند الالتقاط (٩) لقطة الحاج ما ذا حكمه البحث البحث الأول من مقطر ضم لام اور فتح قات كيسائة بيت الرج عوام اس كوسكون قات كيسائة بيل المخترى) ومعناه لغة الشي الملقوط (وه بيلى بموئى چيزجس كوا مقالياً كيا بمو) حافظ ابن حجر فرمات بين شهور عندا الم اللغة والمحدثين تو يهى ب ليكن فليل يركم آسيد كه تقط سكون قات كيسائة بين اور تعقط بالعنج وه بعن لا قط آنا به عن حافظ كهة بين فليل جوكم رست بين بهوالقياس ليكن مسموع من العرب يهى ب (جومشهور به) بمعنى لا قط آنا بي والمقال بين بهوالقياس ليكن مسموع من العرب يهى ب (جومشهور به) بلكاسي براجماع ب والماشك عاهو مال يوجب والا يعرف ما لكدين وه مال جوغي محفوظ جكم يولاً بمواطع اوراس كي ما لك كايت نهو و

البحث الثانى عنفيد كے نزديك التقاط اول ب بشرطيكه لاقط كو است نفس پراطمينان بوا ور أكر خيانت كا

اندلیشہ ہو فالترک اولی ( در مختار) اور صاحب بدائع فراتے ہیں اپنی نیت سے انظانا نوحرام ہے مثل خصہ کے اور حزب می فالترک میں ایک نیت سے انظانا نوحرام ہے مثل خصہ کے اور حزب ضیاع کے وقت التقاط واجب ہے اس لئے کہ جس طرح شخص سلم کی جان کے لئے حرمت ہے اس طرح مال کے لئے بھی دولؤں کی حفاظت واجب ہے درنہ اگر وہ شنی صالح ہوگئی تو گنا ہگار ہوگا اھا اور یہی منہ ب مثانعیہ و مالکیہ اور جہور کا ہے البتہ معنی میں امام احمد بن صنبل رحم التارت الى سے نماک کیا سے کہ ترک التقاطاولی سے اور دور اقول حن بلد کے ہماں وہ ہی سے جوجہور کا ہے۔

البحث الثالث. نقط كی دراصل دو تسمیں ہیں، نقطۃ الحیوان دغیرالحیوان اول کو صالہ کہتے ہیں اور ثانی کو نقط جنفیہ کے نزدیک تو دونوں کے حکم میں کوئی فرق تہمیں ہے جو حکم نقطہ غیر حیوان کا ہے وہی نقطۃ الحیوان کا ہیے

له اوربعض تقارير مي اس طرح ب انتقاط اللبل حصرت الم مخاري في صالة الابل اورضالة الغنم الك الك ووستقل باب باند م بیں ابل اور بیجا اور اس جیسے ہیں قوت وجسامت میں بوصغار سباع (چھوٹے موٹے درندوں اسے خود بیح سکتے ہوں شلاً بقروؤس وحماد وغيره منا بله كمفن ديك ان كاالتقاط جائز بهنيل جيساكه ظا برحديث الباب سي يمي يجى معلوم بود ياست (كرجب آي سيضالة الابل کے بارسے میں سوال کیا گیا، ابن قدامہ نے امام احد وشافعی دونؤں کا مسلک یہی لکھاہے لیکن یہ شافعیہ کا ایک قول ہے اصح قول انکا كماقال النووى فى روخة الطالبين وكذا الحافظ العسقلانى والقسطلانى فى خرح البخارى يرسيے كەصحراء اورخرير (آبادى) ييل فرق ہے اس قیم کے جانوروں کا التقاط صحادیں جائز ہنیں الا للحفظ فقط لا للتملک بعدالتولیف اوراگر آبادی یا اس کے قریب میں پائے جائيں تواس صورت ميں بيتك ان كا التقاط للملك جائز بوكا ايك سال تك تعرفيف كرے بھراگر مالك مذائے تو خود مالك بن مكتا ہے اور یہی مسلک تقریبًا مالکیہ کا ہے ( کما فی الکافی الابن عبدالبروالمغنی ) ادر جوجا اور ایسے ہیں کہ وہ صفاد سباع سے اپنا بچاؤ حود بنين كرسكة بيسي بكرى وغيره توانكا التقاط شافعيه وحنابله كينزديك مطلقاً جائز بهد أبادى مين بول ياصحراري الين النهالك كااختلامته وه فهلقيي بكرى اكرمحواديس هے تب تواس كاالتقاط ا ورتملك جائزے بلكرتع ليف اورضمان يكھ بھى واجب بنيں ليكن اگرا بادی میں ملے یا اس کے اُس باس ملے تو بھراس کی لعرف مروری ہے اور تملک بعدالتعرفیت بھی جائز بہیں بلکہ ہمیتہ اس کی حفاظت کی جائیگی پہاں تک کداس کا الک آئے یہ تغصیل تو تھی جہور کے مسلک میں اور حنینہ کے نزدیک ابل وبقر ا درخنم سب کا حکم کیساں ہے التقاط جائز ہے ایسے ہی محواد اور قرید کا بھی کوئ فرق بنیں، صاحب بدائع نے حنفیہ کی دلیل یہ بیان کی سے کہ حفرت عمر کے ذمانے يس ايكشعص في ابل كالتقاط كياتها اوراس كى تعريف مى كى جب اس كامالك نه أيا تو و يتحف حضرت عرك باس أيا ان سعام م کی اہنوں نے فرمایا مزید تعربیت کواس نے کہا اجی میراتواس میں بڑا حرج ہوچکاہے اہنوں نے فرمایا بھراس کو وہیں چھوڈ جہال سے انتھایا ہے انحاصل معفرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے اس کا التقاط کیوں کیا ہے اور صدیث کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ ید منع اس صورت میں ہے جب قرائن سے یمعلوم ہورہا ہو کہ اس کا مالک کہیں اس پاس ہے وہ خود (بقیر اعجے مسیر)

ان کے نزدیک اس میں اہل اور عنم سب برابر ہیں لیکن جمہور علما را انگر ٹلٹ کے نزدیک دو توں میں فرق ہے اور اقتبل بعنی بحث ثانی میں جو حکم بیان کی گیا ہے وہ عذا بجمہور غیر جیوان کا ہے اور لقط المحیوان میں ان کے بیبال تقصیل ہے وہ یہ کہ جیوان میں ان وہ جا لور جوابی قوت کیوج سے صغار سباح رجو یہ موسط تقصیل ہے در ندوں ) سے اپنی حفاظت اور بچاؤ تو دکر سکتے ہیں اور ان کے منیاع کا اندیشہ بنیں ہے کا لاہل والمخسیل دالبغال والمحیوان وہ جوابی تو ت کیوج سے صغار سب کا لاہل والمخسیل والبغال والمحیوان کی حکم انگر ٹرٹ میں سے امام شاندی سے کر زدیک یہ ہے کہ اگر وہ صحار میں پائے جب بھی اس کا مالک اس کے پاس ہمیشہ کے لئے امات در بیگ جب بھی اس کو دیا ہو گئے اور للملک التقاط جا کر نہیں لیبی اس نیو اس کے پاس ہمیشہ کے لئے امات در بیگ تو لیون اس کے پاس ہمیشہ کے لئے امات در بیگ تو لیون کے اس کو دیا ہو گئے اور للملک التقاط جا کر نہیں لیبی اس طور پر التقاط جا کر نہیں ہو جا کہ کہ وہ اس طور پر التقاط جا کر نہیں ہو جا کہ دہاں تھی التقاط جا کر نہیں ہو اس میں گئے اور اس قم کے جانور آبادی ہیں ہا نہیں گئی اور ہو کہ اس کو دیا ہو گئی ہو جا کہ اس کو دہاں تھی التقاط جا کر نہیں بندی اس قبل کے دہاں جمی التقاط جا کہ نہیں ہوا وہ مفازہ میں بیس قرید (آبادی) ہو حنا بلہ کے نزدیک اس قم کے جانور وہ کا اندی اس خواج کہ اندی ہوا ہو کہ ہوا کہ کہ اور در سے کہ کہ کہ وہ دو مفازہ میں بلیں یا قرید (آبادی) ہو حنا بلہ کے نزدیک اس قم کے جانور وں کا التقاط موریت پر عمل مرف حنا بدکا ہوا حنفیہ کے ملاوہ دو مرسے الگرائی جید الموریت سے معلوم ہو تاہے کی دورت کی موریت ان کے خلاف ہو ۔

اور مالکیہ سے خملف دوایات ہیں ایک روایت ان کی یہ ہے بجوز الالتقاط فی القرید لافی العواد اس لئے کہ ضائع ہونے کا خطرہ مرف آبادی میں ہے دکوئی شخص اپنے گھر میں نیجاکر باندھ لے اوراس کو چھپلے اصحادیں خطرہ نہیں ہے یہ تمام تفقیل واختلا فات تو ان جانوروں کے بارہے میں تقے جن کے ضیاع کا اندلشہ بنیں اور وہ اپن بچاؤ مؤدکر سکتے ہیں اور جو جانور ایسے ہیں کہ وہ صغار سباع (وہی التعلب والذکب وولدا لاسد) سے اپن بچاؤ مؤدکر سکتے مثل الغنم و فصلان الابل و عجاجیل البقروافلا رائیل (اولادالحیٰل) والدجاج و تحویا انکا التقاط

دبعیّه مسگذشته اس کواکر لیجائیگایی الیه قوله فی الحدیث حق یا تیما دبها ، دبدّل ) اودعلامه سرخی نے مبسوط میں اس کایہ حواب دیا ہے کہ مدیث صلاح کے زیاد پر محمول ہے جس وقت الله صلاح کا غلبه اور ان کی کڑت مقی اس صورت میں ضیاع کا اغریث نہیں تھا اور اب یہ بات ہے کہیں کشر ہوئی ایک کشر تا فیہ وہ لکیہ نے بھی مفازہ 1 ور قریب بات ہے کہیں ہوجا کے گا فرق کی ہے کہونکہ آبادی میں خیانت کا اغدیشہ ہے کوئی ا پہنے گھر یہا کر با غدھ لیگا مالک کو بہتہ لگا نامشکل ہوجا کے گا بخلات صحاد کے والٹر تن الی اعلی۔

جہورعلمار کے نزدیک مطلقاً جائز ہے خواہ قریہ میں ہوں یا صحاریس اس میں امام مالک کا اختلات ہے وہ فرماتے ہیں بکری دینرہ جا لور اگر صحرار میں ملے تب تو انکا التقاط جائز ہے اور تملک بھی لیکن اگر قریہ اور آبادی میں ملے کو التقاط توانكا جائز ہے ليكن تملك بعد التوليف جائز ہنيں بلكہ ہميشراس كى حفاظت كى جائيگى يہال تك كدامس كا مالک إِ جائے ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں یہ فرمایا ہے ، لک اُدلا خیکٹ اوللزئر، لہذا یہ حکم صحرار کا ہوامصر کا ہنیں کیونکہ ذیب مصرییں ہنیں ہوتا صحار ہی میں ہوتا ہے جہورنے اس کا جواب یہ دیا کہ مثہر میں دوسرے مم کے ہوتے ہیں لعنی جو رود اکو، لیرے وغیرہ ۔

البحث الرابع - عندالجمهور ومنهم الائمة الشلية مدة تعريف ايك سال سے اور بمارے يهال اس ميں تين ر وایات ہیں (۱) ظاہر الروایۃ ایک سال ہے مثل کجہور ۲۱) تقطہ کی حیثیت کے مطابق اگر نقطہ دس در ہم سے ر ہے تب تو مدۃ تعربین چندایام ہیں. اور اگر دس در ہم یا اس سے زائدہے تو ایک سال (۳) علی راُی المبتلی ب جب تک اس کا گمان یہ ہوکہ نلاش کرنے والا آ سکتاہے تعربیت کرتا رہے اور جب طن خالب یہ ہوکہ اسب

نہیں اُ سکے گا کافی دن ہوچکے ہیں تعربی ختم۔

البحث الخامس حنفیہ کے نزدیک مدہ تعربیت پورا ہونے تک اگراس کا مالک مذ آئے لاقط اگر غنی ہو اس کے بئے تقط سے خودمنتفع ہونا جائز ہنیں بلکہ اس کوصد قہ کردے اوراگر وہ فقرہے تو اس کے لئے انتفاع جا نزے وہ خوداس کا مالک بن سکتاہے، مالکیہ کامسلک بھی اسی کے قریب ہے ان کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نز دیک غنی کے لئے تملک جائز توہے لیکن علیٰ کراھیر ، اور شافعیہ وحنا بلہ کے نز دیک تملک مطلقاً حائزه لاقط فقربوياعني

البحث السادس - تعربین کے بعداگر لاقط نے تعظم میں تصرف کرلیا تھا بھر بعد میں مالک بھی آگیا توجمور علماء وائمه اربعك نزديك ضمان واجب اس مين كرابيسي صاحب الشافعي اورامام بخارى و داؤدظا سرى كا اختلات ہے ان کے نزدیک منمان واجب نہیں ہے لیکن امام مالک کے نزدیک اس کم سے صالۃ الغنم ستنی ہے ان کے نز دیک التقاط کے بعد نہ اس میں تعریق واجب ہے اور نہ ضمان بلکہ اس کوا فتیارہے چاہے لو

اس كوصدة كرد سے چاہے خو د كھالے ـ

واستدل بقول على العلوة والسلام في الحديث خاسما هي لك اولاخيك او للذرب لين أي في فرما يا

له شراح نے تواس کومطلقا ہی لکھا ہے لیکن الکائی لابن عبدا برمیں الکے میں ہے یہ لکھا ہے کہ یہ ان کے پہال اس صورت یں ہے جبکہ وہ بکری مفازہ میں ملے اور اگر قریہ میں یا اس کے آس پاس ملے تو پھراس کی تعرب مروری ہے۔

ضالۃ الغنم کا التّفاط کرلینا چاہئے اس لئے کہ وہ تیرے لئے ہے اور اگر تو بنیں لے گا تو وہ تیرے کسی بھائی کے لئے ہے اور ظاہر ہے کہ ذَب پرضمان بنیں ہے اس طسرح کے لئے ہے اور اگر کسی نے بھی رہ لیاتو بھر بھیڑئیے کے لئے ہے اور ظاہر ہے کہ ذَب پرضمان بنیں ہے اس طسرح لاقط پر بھی بنوگا۔

البحث السابع - یسکر کھی اختلائی ہے امام بخادی کے اس پر مستقل باب با ندھاہے - باب اذا اجبرہ رب اللقطة بالعلامة دفع اليه ، حضرت شخ نے حاشیۂ لا مع میں لکھاہے کہ امام مالک واحمد کا مسلک یہی ہے کہ بوشخص عفاص اور و کار کو پہچان ہے دعلامات بتا دے ) اس کو دیدیا جائے ، اورا مام ابو حینین وامام شافعی رجمہا اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ ناشد کے علامات بتا نے کے بعداگر لا قط کا دل گو اہی دے تو دے سکت ہے وریذامس کو مجبور ہنیں کیا جاسکتا بغیریتین کے۔

البحث الثامن - صنفیه کے نزدیک عندالالتقاطاشهاد واجب سے ۱۱م شانعی کی بھی ایک روایۃ بہی ہے لیے محدیث عیاض بن حمار قال تال رسول الشرصلی الشریقالی علیہ سلم من وجد لقطۃ فلیٹ ہیڈ ذا عدل الحدیث، اورامام مالک واحدوالشانعی فی روایۃ اشہاد وابیب نہیں حرف سخب ہے اس لئے کہ حضور صلی الشریعا کی علیہ کوسلم نے زید ابن خالد کی حدیث میں اس کو بیان بہیں فرمایا اگر واجب ہوتا تو بیان فرماتے۔

البحث التاسع-حفرت امام بخاری کے اس پڑستول باب باندھاہے ، باب کیف تعرف لقطۃ اہل کہ،
کاب اللقط کے اینریس ایک حدیث مرفوع آرہی ہے نھی عن احتطاۃ العکاج اورایک حدیث میں ہے
ولا تصل احتطا الد کمعرب وی دوایہ الالمنشید اس حدیث کی بناد پر امام شافعی واحمد فی روایۃ یہ
فرماتے ہیں کہ لفظۃ الحرم بین کمہ کا التقاط حرف تحفظ اور تعرفین کے لئے ہوسکت ہے اور یہ دیگر عام تقطوں کیطرح
نیس ہے کہ تعرفین کے بعد تملک جائز ہوجائے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کمہ کے لفظ کو اس کے مالک تک پہنچانا
ممکن اور سہل ہے اس لئے کہ وہ لفظ دوحال سے خالی نہیں یا تو کمی کا ہوگا یا کسی آفاقی کا ، اگر کمی کا ہے تب
توظام ہے اور اگر آفاقی کا ہے تو بحو نکہ کم کمرمہ میں ہرسال ہر ملک اور ہر شہر سے لوگ آتے ہیں اس لئے
جب ہرسال تعرفین کیجائے گی تو مالک کا پیڈ چل ہی جائیگا اور ان آنیوا لوں کے ذریعہ اس کو مالک تک پہونچانا
میں ہوگا۔

اورحنفیہ بلکہ جہورا کہ کے نزدیک لقط الحل والحرم میں کوئی فرق بہیں ہے اور صدیت کا جواب ان کی طرف سے یہ ہے کہ یہ جہورا کہ کے نزدیک لقط منشدا ورمعرف ہی کے لئے جائز ہے اس کا مقصدیہ ہے کہ وہاں کے لقط میں مبالغہ فی التعریف کرنی چاہیئے اس لئے کہ ممکن ہے کہ وہ کسی حاجی کا ہوا ورمعلوم بنیں اس کا دو بارہ یہاں آنا ہویا بہولہذا تعریف میں پوری کو سشش کیجائے اور یا کم کی تخصیص تعریف میں اس لئے کی گئ کم ممکن ہے

کوئی سیجے کراس لقط کو اس کے مالک مک پہرنجانا بہت مشکل ہے خرنہیں کرکس مسافر کا ہوگا دنیا بھرکے ادی و بال آتے ہیں بھیر ہوتی سے مالک اس کو کہاں تلاش کرتا بھریگا لہذا بغیر تعریف ہی کے وہ اسس کا الك بن بينظے، اس خيال كى ترديد كے كے صديث ميں ميا لغة فرايا كيا كه اس كا التقاط حرف تعريف كے لئے کیا جائے ورمذ فی الحقیقت جو حکم و وسرے مقطوی کا ہے وہی لقطة الحاج کاسے یعی تعربیت تم التملک ان کان فقيراً اد التصدق ان كان فنيا والترتعالي اعلم- وقدتم بتو فيقرنسبحانه ونعالي بيان المباحث التسعة فلالحد المنة ال مباحث کے بعد اب حدیث الباب کو پنجیے ۔

عن سويدين غفلة قال غزوت مع زيدبن صويفان وسلمان بن رسعة الخ

معمون حدیث اسوید بن غفلہ جو کہ اصح قول کے مطابق تا بعی ہیں فر ماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ زید بن صوحان ا دصحابی اورسلمان بن ربید (مختلف فی صحبته) کے ساتھ ایک سفر غروہ میں شریک بوا،اس مدیث میں آگے چل کر یہ ہے کر حفرت ابی بن کعب فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے ایک تھیلی ملی جس میں ایک سو دینا ر تھے میں اس کو لے کرحضورصلی الشرعلیہ وسلم کی ضرمت میں عافر ہوا تو آپ نے فرمایا عرف حولاً الح کہاس کی ایک سال تک تعربین کرتے رہو وہ کہتے ہیں ہیں نے اس کی ایک سال تک تعربیت کی لیکن کوئ طالب بہیں آیا میں آپ کی خدمت میں حاخر ہوا آیٹ نے بھرایک سال تک تعربیت کا حکم فرمایا ،اسی طرح تین سال تک تعربیت کی گئی. آگے روایت میں پرہے کہ ایک راوگ نے مدۃ تعربیٹ میں شک کا اظہار کیا کہ یہ مجھے اچھی طرح یاد بنیں دہاکہ ہے نے مرف ایک سال تک تعریف کرائی یا تین سال تک، یہ مدیث محیمین میں بھی ہے وہاں يتن سال مك كى تعربيت مُذكور ب (بدون شكِّ )ليكن تين سال تك تعربيت كے جمہور قائل بنيں ہيں البة بعض صحابه جيسي حفرت عمرا دربعض دوسرے علما رسيے تعرفين الى ثلثة اعوام منقول ہے ایسے ہی احناف کے نزدیک مجی چونکہ ایک قول مبتلی برکی رائے کے اعتبار کاب اس صورت میں تین سال تک کی نوبت بھی اسکتے ہے حفرت سطح اوجزیس لکھے ہیں لیکن زیدین فالدی مدیث میں (جوابوداؤد میں ایکے آرہی ہے) اس کے تمام طرق میں ایک سال کی تعربیت مذکورسے جو کہم جور کا مسلک ہے لبذا اس کو ترجیح ہو گی حتی کرابن حزم اور ابن الجوزى في تو بالجزم يه بات كى كرتين سال والى رواية راوى كا ومم مه-

شافعيد كى دليل اوراسكا جواب اس سے شانعيرو جنا بلانے اپنے مسلک پراميتدلال كيا ہے كہ لقطر كى توليف كے بعد لاقط كے لئے اس سے انتفاع مطلقاً جائز ہے ۔ يعنى اگرچ وہ عنى بواس لئے كريہ بات مشہور سے كرحفرت ابى بن كعب مياسيم عابد ميس سے تقع، ہمارى طرف سے اس كاجواب يہ ہے كه ال أنى جانى پيز ہے ميشه أدى

ایک حالت پر بہنیں رہتا ممکن ہے وہ اس وقت عنی نہوں اور ہماری دلسیل وہ ہے جو ایکے عیاض بن جار سے مرفوعًا أرسى سے والافهو جال الله يؤتيده من يستاء شوكانى فراتے بيس مال الله تواس كوكم جاتا ہے جوصدقہ کے قابل ہو۔

قال يارسول الله فضالَّةُ الابل نغضِت رسول الله صلى الله عليه وسَلم اس عريث برائم مي الم احد كاعمل سے شافعیہ و مالكیه كامھىكسى درج میں سے نيكن احناف كے بظام طلاف ہے اس پر كلام اور اس كاجواب بحث الت مين گذرجيكات-

فقال مَالك ولهَامعَها عِدائها وسقائها حتى يا تيهاريها تجه كواونط سي كيامطلب! اسك ساتھ تواس کے جوتے ہیں ریاؤں اور طانگیں جن کے ذریعہ جہاں چاہے آنا جاتا ہے) اور اس کے ساتھ اس کا مشكيزه ب يعنى بيط جس مين كئي كئ دن كايانى جمع كراييا ب قال المتدى واحر جرا بخارى وسلم والترمذي والنسابي وابن ما حرىخوه (عون)

والافاعرف عفاصها و كائها بهان لے اس لقط كى تقيلى كو رجس ميں درائم وغيره ملے بيس) اوراكس كے بندهن كورجسك ذريع سعيمياني كمدمة كوباندهت بين

من وجد القطلة فليشهد ذاعدل إنشاد عندالالتقاطيس يضغير كى دليل عد وقدم في المياحث. والافهوهال الله يؤيتيه من يشاء حنيه والكيه كي دليل ب اسم سُله بين جوبحثِ فامس مين گذريكا قال المنذري واخرجه النسائي وابن ما حد (عون)

سئلمن الشمر المعلق فقال من اصاب بفيه من ذى حاجة غيرمُتّحند فبننة فلاشئ عليه ومن خرج بشئ من فعليه غرام له مثليه والعموبة ـ

مضمونِ مَدِیْت | آب سے سوال کیاگیا اُن کھلوں کے متعلق جود دخوں پر لگے ہوئے ہوں (یعن پر کہ ان کو ا راہ گیر توڑ کر کہا جاسکتا ہے یا بنیں ، تو آج نے جواب میں اد شاد فرما یا کہ جوشخص خرورت مند ان کوتور کرمنہ میں رکھ لے (اور وہیں کھالے) اور تور کر اپنے ازاد کے نیفہ میں مرکھے تو کھے حرج بنیں ہے اور جوشخص تور کر اینے سائے لے چائے تواس صورت بین اس پر ڈبل جرمانہ (ضان) ہوگا اور سزا بھی ، یعی ضمان کے علاوہ اس کو تعزیر بھی کیجائیگی ریٹائی کی جائے گی)

مسئلہ کی بات یہ سے کہ جو کھل درخت سے ہوا وغرہ کیوج سے پنچے گرجائے توراستہ چلنے والا اس کواٹھاسکتاہے اس کی مالکوں کی طرف سے عام طور سے اور المين اختلاف علمار اوارت بوتى ب ليكن كى كدرخت سے كھل ورا كرينا بغراس كا جازت

مسكة ثابته بالحديث

کے یہ بالاتفاق ناجائز ہے لیکن اس حدیث شریف میں اس کی اجازت مذکورہے البتہ یہ ہے کہ اس جگر حرب مزورت وجاجت کہا سکتاہے اپن ساتھ نہ لیجائے، اس کو یا تو اس پرمجول کیا جائے کہ یہ ابتدا اِ اسلام میں تھا بعد میں منسوخ ہوگیا، اور یا یہ کہا جائے کہ ، فلاش علیہ ، کا مطلب یہ ہے کہ خرورت اور مجوری کی حالت میں توڑ کر کھا سکتہ ہے اس میں گناہ نہنیں ہے اگرچ صنمان دینا ہوگا مرف گناہ کی نفی مرادہے۔ مالت میں توڑ کر کھا سکتہ ہے اس میں گناہ نہنیں ہے اگرچ صنمان دینا ہوگا مرف گناہ کی نفی مرادہ ہے۔ ایک اور اخترا فی سسکہ ایک بعد ہو فر مایا گیا جو ساتھ لیجائیگا اس پر دوگنا ضمان ہوگا یہ بات ایک اور اخترا فی سسکہ ایک فیار مراد ہوتی ہو ایک کی غرامہ اس کی قیمت کے برابر ہوتی ہے اس سے زائد نہیں قال الشر تعالیٰ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعو قبتم بر، اس حدیث کے ظاہر پر حضرت عرف کا عمل تھا اور انگر اربعہ میں سے ام احمد بن صنبان کا بھی، جمہور علمار اور انگر ثلاثہ کے نزدیک یہ یا تو منسون ہے یا زجر و تو نیخ پر محول ہے۔

وستك عن اللقطة فقال ما كان فيها في الطريق الميتاء والقريبة الجامعة نعرفها سسنةً وما كائ في الحراب ففيها وفي الركاز الخمس-

حدثنامعمدبى العلاء ..... ان على بى ابى طالب وجددينا دا فاق بد فاطهد رضى الله تعلم المات معنون على الله معنون عديث يرب كر ايك م تبرك بات ب معنون عديث يرب كر ايك م تبرك بات ب معنون عديث يرب كر ايك م تبرك بات ب معنون عديث يرب كر ايك م تبرك بات ب معنون عديث يرب كر ايك م تبرك بات ب معنون عديث يرب كر ايك م تبرك بات ب معنون عديث يرب كر ايك م تبرك بات ب معنون عديث يرب كر ايك م تبرك بات ب معنون عديث يرب كر ايك م تبرك بات ب معنون عديث يرب كر ايك م تبرك بات ب معنون عديث يرب كر ايك م تبرك بات ب معنون عديث يرب كر ايك م تبرك بات ب معنون عديث يرب كر ايك م تبرك بات ب معنون عديث يرب كر ايك م تبرك بات ب معنون عديث يرب كر ايك م تبرك بات ب معنون عديث يرب كر ايك م تبرك بات ب معنون عديث يرب كر ايك كر تبرك بات ب معنون عديث يرب كر ايك ك

نے کئے وہاں دیکھاکہ حضرات سنیکن ( دولول بیلے) رورسے ہیں النول نے فاطر سے دریا فت کیاکہ کیول رورہے ہیں اہنوں نے فرمایا تھوک کی شدت کیوجہ سے بحفرت علی اس پریشانی میں گھرسے نکلے راستہیں ا مک د مناریرا مواطلا ابنوں نے اس کو اتھالیا اور اس کونے کر اہلیہ کے پاس آئے ابنوں نے فرمایا اس میں سے کچه کا آنگنے آؤ چنا پنج علی ایک بیودی دو کا ندار کے پاس گئے۔ اور اس سے آٹا خریدا ، بہودی نے پوچھا کہ کی استخص کے داما د ہوجوا پینے کوئی کہناہے انہوں نے فرمایا بال اس پر پہودی نے کہا لو اپنا دینار اور پہ اما ویسے ی بیجاؤ رتم کو بریہ ہے علی یہ آم لے کر گھرائے المیہ محرمہ سے میودی کی بات بیان کی مجرانہوں نے فرمایا اچھا ان میں سے ایک درسم کا گوشت ہے آؤ جنا نچہ علی قصّاب کے یاس گئے اور ایک درسم کا گوشت خریدا اوراس ایک در رم کے بارلہ میں یہ دینار رہن رکھوادیا اور گوشت ہے آئے، فاطمہ نے آٹی گوندها اورگوشت با نظی میں ڈال کر بولیے بررکھا اور صورصلی الشرعلیہ وسلم کو بھی بلایا آمے جب تشریف لے آئے تو فاطمہ نے حصور سے عرض کیا کہ پہلے آیٹ اس کا قصر سن لیجئے ، اس کے بعد اگر آپ اجانت دیں گے تو کھا ئیں گے ورنہ بہنیں حصورصلی التر علیہ وسلم نے ساما قصر سنکر فرمایا کلوا باسم التر، چنانچے سب لے مبیکر کھاناکھایا امی اثناریس ایک غلام (لوکا) الشرتعالیٰ اوراسلام کا واسط دیکر سوال کرما ہوا آیا کہ اگر کسی نے میادینار اتھایا ہوتودیدے، آج نے اس لڑکے کوبلایا اور اس سے دینار کی بابت دریافت کیا اس کی بات سنكرائي نے على ضعے فرمايا اسے على اِ جزّار كے پاس جاكر كہوكہ وہ دبنار جو ترسے ياس بطور رہن ركھا ہواہے وہ دیدے اور تیرا وہ درہم میرے ذمریں سے چنانچ علی وہ دینارے آئے اوراس لوا کے کو دیدیا، اس قصہ کے ایک دوسرے طریق میں اس طرح ہے کہ کھ روز بعد ایک اورت اینا دینار تلاسش کرتی ہوئی ہی حضورتے علی سے کہکراس کو دینار دیدیا۔

اسق پر کلام من حیث الفق اور توجهات اوه یه که بهان اس نقط کی تعربیت کون بنین کی گئی۔ دوسراشکال حفیہ کے سلک کے لئے اس سے متع جائز بنین نیز باشی کے لئے اس سے متع جائز بنین نیز باشی کے لئے بھی جائز بنین حالا نکہ اس لقط کو ہاشی دعلی وفا ملی بلکر سیدا لہا تمین صلی الله علیہ وسلم نے نوش فر مایا اس اشکال کے محتلف جواب دیئے گئے ہیں حضرت نے نوش فر مایا اس اشکال کے محتلف جواب دیئے گئے ہیں حضرت نے نواس لقط کی اطلاع صفرت کلام فر مایا ہے ہم اس کا خلاصہ بیمان پر لکھتے ہیں (۱) حافظ منذری فراتے ہم اس کا خلاصہ بیمان پر لکھتے ہیں (۱) حافظ منذری فراتے ہم اس کا خلاح مقبرت کے لئے الفاظ معین علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاکر آپ کی مجلس میں کی ۔ یہ فی الجملہ تعربیت ہوگئی تعربیت کے لئے الفاظ معین بنیں ہیں جن کے بینے یہ دوایۃ مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے بنیں ہیں جن کے بینے دوایۃ مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے۔ بنیں ہیں جن کے بینے دوایۃ مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے۔ بنیں ہیں جن کے بینے بیر یہ دوایۃ مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے۔

ام) علام مرضی کی توجید ایک ادر ہی ہے وہ یہ کہ یہ مُنی الملک مقا (فرستہ اس کو ڈال گیا تھا) اہل بیت
کی اغانت کے لئے (۵) محفرت اقدس کسٹوری کی توجیہ یہ ہے کہ تعظ کا التقاط کھی تو للتحفظ ہو اسے اس
صورت میں پدلاقتط پر اما نت بہو اس نے وہاں فوراً اس کی تعریف ضروری ہوتی ہے اوراس میں تعرف ناجائز
ہو تاہے اور کبھی لقط کا التقاط للا نفاق ہو تاہے لاجل الاضطار وہاں لاقط کا قبضہ لقط پر تبض ضان ہو تا
ہے لین نا شد کے ہے نے پراس کا ضمان دینا واجب ہو تاہے اور بوج اصطرار کے سردست اس لقط کا انفاق
جائز ہوتا ہے حضرت فرائے ہیں یہاں اس قصہ میں ہی دوسری صورت تھی والشر تعالی اعلم۔ (۲) حضرت
سہار بنوری عنے بذل لمجود میں اپنی وائے یہ تکھی ہے کہ برے نزدیک پر واقعہ شروع زمانہ کا ہے جس وقت
تعربیت نفط کا حکم ہی نہیں ہوا تھا لہذا تعربیت تو اس لئے نہیں ہوئی باتی یہ کہ بنو ہاشم کے لئے اس کا کھانا کیسے
جائز ہوا اس کا توصد قربون چاہئے تھا اس کی توجیہ یہ ہے کہ ایسالاجل الاضطرار ہواد ملحقا من البذل)

عن جابرين عبدالله فالرفس لنارسول الله صلى الله عليه وسلم في العصاوالعبل والسوطوالساهه ياتقطه الرحل ينتفع به-

مشرح صَرِیت المطلب یہ ہے کہ محقراً تِ احتیاد (معولی معرفی جزیں) جن کے بارے میں یونان فالب موکہ مشروع صَرِیت ان کوکوئی کا اس کا استفاع جائزہے اور تعربین کی حاجت بنیں بلکران سے انتقاع جائزہے (بذل عن مبسوط السخی)

ل اگرکوئی یوں کیے کہ روایت پیس تو یہ ہے کہ وہ دینارکسی علام یاعورت کا تھا جواسسے گرکیا تھا اسی لئے وہ اس کوٹلاش کرتا ہوا آیا تھا،اس کا جواب یہ ہوسکر ہے کہ کس ہے ایسابی ہوا ہو لیعی اس لا کے کا بھی دینار گم ہوگیا ہو گھر یہ کیا صروری ہے کہ یہ دیناد وہ ہی ہوا،

صَالَّة الابلِ المسكتُ مَنَّةُ عَرَامِتُهُا ومِثْلُهُامَعَهَا. يعنى جوشخص كمى كا كم شده اون ملى بكر كر تجعيائيكا (اس كى تعريف نہيں كرے گا) توايك شخص سے دوگن ضمان ليا جائيگا. اس عديث كى نظيراس سے پہلے قريب بى بين گذر چكى اوراس كى توجيہ بھى و بين گذر چكى ۔ خھى عن مقطة المصاح اس پر كلام مفسلًا ابتدائى مباحث بين گذر چكا - لايا دى الفت الكة الاصال "

شرح کرین ایم شده جا اور کوایت بهال و می مشکانا دیما ہے جو خود گراه بوریہ وعید مطلقاً بنیں ہے ایک مشرح کریٹ ایک مقدم میں بھی ہے ماکھ چنانچہ یہ حدیث محصم میں بھی ہے وہاں یہ زیادتی ہے ماکھ یک بختری کا میں مقالم یک بھی ہے وہاں یہ زیادتی ہے ماکھ یک بھی ہے وہاں یہ زیادتی ہے ماکھ یک بھی ہے وہاں یہ زیادتی ہے وہاں کے ماکھ یک بھی ہے وہاں کے دانٹر سبی نہ وتعالیٰ اعلم بالصواب و نہا آخر کتا ہے وہا للقطم فلٹر المحد ۔

### كتاب المناسك

ابترائی میاحت به اس چندامورقابل ذکر بین (۱) ترتیب الکتب (۲) بفظ مناسک اور مج کی بنوی تحقیق ویژی معنی (۳) بدا المج یعنی حج کی فرضیت کاسال (۲) استطاعة الی لمج کی تغییر بتوکه فرضیت حج کے لئے شرط ہے، (۵) حج کا وجوب علی الغور ہے یا علی التراخی (۲) حضور اقدس صلی الشرطیب و سلم کے حج کی تا خیر کا سبب، وحل دجرالی خیر الی خیر الی الترتعالی علیہ و کم میں ایک میں جج اس امت کے خصائص میں سے ہے یا امم سابقہ کے حق میں بھی فرض تھا (۸) حضور صلی الشرق الی علیہ و کم کے ہجرت الی المدین سے قبل جوں کی تعداد۔

بحثِ اول ۔ صلوٰۃ اور زکوٰۃ کے درمیان ترتیب اوراس پیں نقبار ومحدثین کا طرزعل کتاب الزکوٰۃ کے شردع پیں بیان ہوچکا، اب دوباتی ہیں صوم اور کج ان دو پیس ترتیب کیسے ہے ؟ اکثر نقبار صوم کو رجح پرمقدم کرتے ہیں اور محدثین کا طرز مخلف ہے بعض بلکہ اکثر توصوم ہی کو مقدم کرتے ہیں جج پر چیٹ بنچ موطامالک، میچے مسلم اور تر فذی شریعت اسی طرح مشکوٰۃ اور سنون بیہ تی ہیں صوم مقدم ہے جج پر اور ایسے ہی نسانی وابن ماجہ میں بلکہ ان میں توصوم زکوٰۃ پر بھی مقدم ہے کہ تقدم فی مبدا کماب الزکوٰۃ۔ البتہ میچے بخاری کے سنائی وابن ماجہ میں مکا استوں موم مقدم ہے اور بعن ہیں جج لیکن بخاری کے ہمادے شون ہیں موم مقدم ہے اور بعن ہیں جے میک تقدم کے ہمادے شون ہیں ہے مقدم ہے ۔ کہ مقدم ہے مقدم ہے صوم پر اور مرایک کے لئے ایک وجہے ۔

ئه خامدًة - سن البودا وُديس ترتيب سطرح ب ذكرة كے بعد ج اسكے بعد كما بالنكاح والطلاق بعراسكے بعد كما بلھيام اورسن ابن اجرس مكما لِلمنامك، كما البعوم كے بعد بحى متصلاً بنيں ہے بلكر بہت ا كھ چلكو كما ليبوع، كما بالمودد، كما يا فارض كما بيك وارخ بونيك . بعد كما بالمنامك بين ا

جے ۔ بکسرالحار وضحبا دونوں لغت بیں قال تعالیٰ ولٹر علی الناس ج البیت ، اس بیں بھی دونول قرارتیں ایر بھر بعض تو بہ کہتے بیں کہ بالکسرمصدرہ اور بالفتح اسم مصدر وقیل بعکسہ، اس کے لنوی معنی قصد کے بیں اور علی کہتے ہیں۔ حدفصل علیل کہتا ہے تھو کہ وقا العصد الی معظم ، کسی عظیم شی کا باز بارقصد کرنا ) اسی طرح خطابی کہتے ہیں ۔ حدفصل فیسد شکوار ، آگے دہ لکھتے ہیں اسی سے یہاں یہ سوال پیرا ہوتا ہے کہ کیا وجوب جے مکر رہے لیکن علماد کا اس براجا عہد کہ اس بین مکرار نہیں۔

اوراس کے شرع معنی ہیں بیت الحرام کا تصد کرنا اعمال مخصوصہ کے ساتھ۔

بحث ثالث ۔ حج کی فرصیت کے سے میں گیارہ قول ہیں جن میں دوقول شاذ اور دوزیارہ شہورہیں قولین شاذین یہ ہیں قبل اہجرۃ سنکہ بجری،اور باقی دو بومشہور ہیں یہ ہیں سنٹیجری وہوقول کجہور کما قال الحافظ فی الفتح والقسطلانی، دوسرا قول سامہ بجری یہ بعض محقین حافظ ابن القیم وقاضی عیاض کا تول ہے۔ علام شای کی بھی بہی رائے ہے اور وہ فرماتے ہیں غالبًا آپ صلی الشرعلیہ وسلم نے اس سال حج اس وجہسے نہیں کیا

له بخلاص بح كداس تتوليف وجودى ب اور وجود الشرف بوتاب مدم سے اسى لئے دجودى كومقدم كرتے بيل مدى يرد سكه اميس بجلف سد. كي بخل ف حدث كان تدوير كار كان الله اس لئے كا ذكر فهام بن تعليم كامورشين كي داروج وكان قدور بھر كان كار وي وائٹر تنائى اعم -

کہ نزول ج وقت جے کے گذرنے کے بعد بواہوگا تو گویا آپ نے ج کرنے میں ما خر تطاقا کی بی بنیں اور یہی رائے ابن القیم کے ہے کہ آپ نے نزول ج کے فوراً بعد جج کیا بلا ما خروما خرکے۔

بحت والبع في ح ك فرمنيت عند الجهور « ولشرعلى الناس عج البيت من السنطاع اليرسبيلا . معيد اوربعن كينرديك والتواليج والعمرة بشره سيب والاول اظر (تغييربن كيرهم عانا جانا جاسية كه استطاعة كي تغييب عدد محابسے مرفوعًا زادورا حله كے ساتھ مردى سے أكرچ مافظ نے فتح البارى ميں ابن المنذرسے نقل كيا ہے كه رفيق نابت نبیں وہ فرماتے ہیں ایم کریمہ (ولشرعلی الناس جے البیت) عام ہے مجل بنیں ہے لہذا بیان اور تغییر کی محماج بنيس، مافظ كيت بين ابن المنذركي مراديه بيا كم مروه متعص جو قادر بالبدن ماقادر بالمال موده مستطيع بعالبدا اس برج زخ است تعلت كا وروديث زا دوراحله كالمقتفيٰ يرب كدوجوب ج كا مدارم ف امستطاعة بالمال ير ہے، لیکن پر زادوراحلہ والی مدہث صحاح میں ہے تر مذی وابن ما جدمیں ہے اس کے علاوہ مب نداحمدومیتدرک ما كم يس مجى سے قال الحاكم صحح على شرط مسلم ما فظ ابن كير فراتے ہيں يہ مديث متعدد محابد انس، ابن عباس، ابن مسعود، عائشہ سے مرفوعًام وی سے مکن فی اسانید با مقال اھ امام تر مذی نے ، ایجاب کیج بالزاد والراحلة " مستقل باب قائم كيا ہے جس بين ابن عركى يہى مديث ذكر كى ہے وقال بنا مديث حسن وابرا أميم بن يزيد الخوزى قدتكم فيه بعض ابل العلم من قبل حفظ اه حافظ ابن كير فرمات بين اس مين شك بنين اس سند كم تمام رواة تقات ہیں سوائے خوزی کے لیکن ابن ابی عاتم نے ان کی متابعت ذکر کی ہے بہذایہ عدیث حس یقینًا ہے۔ اسكے بعد آپ مجھنے كەفقها دكرام بعى اس سنديس مختلف بيس، علامد أوسى منعى أية كريم كي ديل مين فرملت بين قدرة كي تين سيس بين بآلبدك بآلمال ، بآلبدن وجوب بع كامرارسي والال اول كوا فتياركيا الم مالك في اورثاني كو المم شافعي (واحدى في اسي لئے ان کے نزدیک اُس زَمِنُ (اپا ہج) پر بھی جج فرض ہے جواپنے نائب کو اجرت دیکر بھیج سکتا ہو۔ اورثالث كوافتيادكيا بمارے امام اعظم في اس كے بعد كيم حديث زادورا حلى كے تحت وہ كھتے ہيں كريہ حديث امام شافعی کے موانق ہے اور امام مالک کے بالکل ظلات ہے اور امام الوصنيعة فرماتے ہيں اس حديث ميں بعض شروطِ استطاعت كابيان ب بيناني أكر أمن طريق مفقود بموتو بالاجماع تحج واجب بنيس بوتا احدامذا يه حديث الم ماحب كے فلات منبوئ. ميں كهما بوں زا دور احلہ والى مديث شانعيہ كے بھى يور بے طور بر موا نق بنیں کما قال الحافظ ورمز لازم أئے گا کرمعضوب شخص خود ج کرنے جائے اگر چراس کوسواری

له ديويده ما اخرج لبيبق وغيره عن ابن عباس ارقال اسبيل الله عبرن العيد و يكون المن زاد وداطبة احد

پر با ندھنا پڑے حالانکہ ایسانہیں بلکہ اس صورت میں وہ انا بتر کے قائل ہیں دکسی دوسرے کو اپنا نائب بناکر بھیجنا ) عدیت الختیمیہ کی وجہسے لبذا زاد وراحلہ والی عدیث عدیث الختیمیہ کے ماتھ شافعیہ کی دلیل ہے وریز نہیں واللہ تعالیٰ اعلیہ

ورنہ نہیں وانٹر تعالیٰ اعلی۔ بحث خام س۔ انٹر ثلث ابوصنیف و مالک واجراورا ام ابو یوسف کے نزدیک جے واجب ملی الغورے بہذا بعد حصول الاستطاعۃ پہلے ہی سال مکلف پر جے کرنا واجب ہے ورنہ تاخیر سے اتم ہوگا ریفسق و ترد شہادتہ کمانی الطحطادی) اورا ام شافعی وا مام محد کے نزدیک مجے کا وجوب علی التراخی ہے بشرطیکہ فوت نہ ہونے پائے داس کا ذمہ داروہ خود ہوگا) لہذا تاخیرسے آثم نہ ہوگا لیکن اگر قبل کے مرکبا تو گنہ گار ہوگا، جمہور کا استدلال ابن عباس کی اُس مدیت موفوع سے ہے جو آگے متن میں آرہی ہے من ارادالحیج فلیت جل اور دوسر سے فرین کی دلیل حضور صلی الٹر تعالیٰ علیہ وسلم کا فعل ہے کہ آپ نے تاخیر سے سامہ ہجری میں جے فر مایا اس

كاجواب بحث سادس ميس أرباب

لے اصولیمین نے وقت کے کوشکل قرار دیاہے لین اس کا نام شکل دکھاہے اس لیے کہ نہ تو وہ من کل وجر مدیاں ہے اور نہن کل وجہ فرصہ خوب ہے اس کے اسے کہ بہتر میں کا نہیں ہے کہ نہ تو وہ من کل وجہ اسلے کہ جو معزات مج کو واجب علی امور کہتے ہیں اس کا تقاضا یہ تھا کہ جے کا وقت اس کے لئے مدیا و ہوجس کا نیتجہ یہ ہوناچاہے کے کہ تھا تھا ہے کہ تھا تھا ہے کہ تھا تھا ہے کہ اس کو اوار کہتے ہیں ، اور واجب علی اسرائی کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو اوار خوت ہونے سے گہا کہ اس کو ایس ہیں گھرتا ہے ہیں کا دوت اسکے دوت کے کوشکل کہا گھا ہے کہ اس کا وقت اسکے دوت کے کوشکل کہا گھا ہے کہ اس کا وقت اسکے دوت کے کوشکل کہا گھا ہے کہ اس کا دوت زاد حربے نہ اور واجب الموادی علی المواقی ا

نه فرمایا کہ اس طرح مشرکین کے ساتھ ملکر مجے کویں اس لئے آپ نے سالسہ میں صدیق اکبر کو بھیجا آلکہ وہ وہاں جاکر یہ اعلان کردیں کہ اسکدہ سال سے کوئی مشرک اسطرے تجے نکر سکے گا۔ ایسے ہی اور بعض دوسرے مزود کی اعلانات برارہ عن المشرکین سے متعلق آپ نے کرائے اور ان انتظامات کی تکمیل کے لئے اس سال آپ جے نہ کر سکے تاکہ بھر اسندہ سال محل انتظام کے ساتھ جے کریں۔

اوربعض حفرات نے ایچ کے سب میں حج نرکرنے کی علت نسٹ کو لکھا ہے ، نیکن ابن رشد نے معقدمات ، میں اس کی ترکی ہے ہی اس کی تر دید کی ہے کما فی الاوچڑ نہ اوربعض علماء کی رائے یہ ہے جن میں حافظ ابن القیم اور علامہ شامی ہیں ہیں کہ آپ کے جے میں تاخیر مطلقاً یا کی ہی نہیں گئ کمامر فی البحث الثالث ۔

آلبحث السابع - ملاعی قاری فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ جج شرائع قدیمہ ہیں۔ سے ہے یا اس امت کے خصائص میں سے ، وہ فرماتے ہیں والا فہرالٹانی دائی گخصوصیۃ) ادریشنج ابن مجر کی نے قول اول کواختیار کیا ہے ، ملا ور د مامن منبی الآئی حج البیت ، اس طرح منقول ہے کہ حفرت اُدم علیہ السلام نے ماشیاً من البند چالیس جے کئے اس پرعلی قاری فرماتے ہیں کہ پاستدلال قوی بنیں اول تو اس لئے کہ اس حدیث سے تو ج کا حرف مشروع ہونا ثابت ہوانہ کہ مفروض ہونا ، دوسرے اس لئے کہ گفت گوتوائم سابقہ میں ہو والشرقالی اعلین میں سو ہوسکتا ہے کہ گذشتہ انبیا رکے حق میں توفرض یا مشروع ہو اور ان کی امتوں کے حق میں بہو والشرقالی اعلینا

البحث الثامن - اس پرسب كا اتفاق ہے كہ حضوراكرم على الشرتعالى عليه وسلم نے بعدا ہجرة مرف ايك في يسب كو حجة الوداع كہتے ہيں جوستا ہجرى ہيں ہوا قبل البحرة آپ نے كتنے رج كئے اس ہيں انتخال نہ ہو ابن الا شركتے ہيں آنخورت على الشرعليہ وسلم ہجرت سے قبل كھ كمر مركے زمانه قيام ميں ہرسال جح كيا كرتے سے قبا الا شركتے ہيں آنخورت على الشرعليہ وسلم ہجرت سے قبل الله يده جد بحدان يہ البحرة متعدد مج كئے ہيں ليكن الم مرفرى نے ابن سن ميں حفرت جا برسے نقل كيا استه حج قبل ان يہ البحرة متعدد مج كئے ہيں ليكن الم مرفرى نے ابن سن ميں حفرت جا برسے نقل كيا استه حج قبل ان يہ البحرة سے حب اور امام بحاری سے نقل كيا كہ يده ديث أور ابن ما جرك دوايت ميں ہے ۔ شلاش اس كا جواب يہ ہے كہ جا برلين علم كے احتباد سے كہر ہوئے ہيں (بذل ) ميں كہما ہوں امام مرفرى نے اس مدیث في الواقع مرسل ہے ۔ کہ اور اس مرفورى فراتے ہيں كہ يہ بات يقينى ہے كہ آپ نے قبل البحرة بہت سے ج كئے ليكن ان كى تعداد كسى كے علم ميں نبور سے اور اس كے امرار ومعالى اس موضوع برحفرت اقدس شاہ وكى الشر نور الشرم قدم نے كلام فرمایا ہے ۔ اور اس كے امرار ومعالى اس موضوع برحفرت اقدس شاہ وكى الشر نور الشرم قدم نے كلام فرمایا ہے ۔ اور اس كے امرار ومعالى اس موضوع برحفرت اقدس شاہ وكى الشر نور الشرم قدم نے كلام فرمایا ہے ۔ اور اس كے امرار ومعالى اس موضوع برحفرت اقدس شاہ وكى الشر نور الشرم قدم نے كلام فرمایا ہے جس كو حضرت شرخ نے اور الس كے امرار ومعالى ميں نقل كي ہے اس كی طرف ربوع کی اور اس كے امراد ومعالى ميں نقل كي ہے اس كی طرف ربوع کی اور اس كے امراد ومعالى ميں نقل كي ہے اس كی طرف ربوع کی اور اس كے امراد ومعالى ميں نقل كي ہے اس كے ۔

عن ابن عباس الافترع بس حالس سأل المنبى صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله الحصر في كل سنة كي ج برسال فرض ب، نشأ موال كياب بعض تويد كيته بيس سوال كا نشأ قياس المج على الركزة والصوم ب كريد دونون بعى مرسال واجب بوقي بين ذكرة عبادت ماليه به اورصوم عبادت بدنيه اور ج ال دونون سے مركب ب اور بعض علمار نے نشأ سوال يه لكھا ہے كہ دراصل ج كے لنوى معنى ميں مكرا ربايا جا ما دونون سے مركب ب اور بعض علمار نے نشأ سوال يه لكھا ہے كہ دراصل ج كے لنوى معنى ميں مكرا ربايا جا ما دونون سے مركب ب اور بعض علمار نے نشأ سوال يه لكھا ہے كہ دراصل ج كے لنوى معنى ميں مكرا ربايا جا ما دونون سے مركب ب داكا ول اس كے يہ موال كيا گيا ۔

له وفي ما شير «الآج الجامع وحكمة الحج غفران الذفوب ونفي الفقر، والمتعاوف بين الاقاليم الاسلاميد، والعطف على اهل العرمين اجابة لدعوة ابراهيم عليه السلام واجعل افئلاة من الناس تهوى اليهم، وتذكر البحث بالمتجبرد من ملابسهم، وتذكر الموقوف بين يدى الله تعالى بوقوفهم بعرفة بيبته لمون الى الله بالتلبية ويرجون عمنى ه ورضاع ، قال الله بتعالى الناه بالتلبية ويرجون عمنى ه ورضاع ، قال الله بتعالى الناه بالتابية وضع الناس المذى ببكة مباركاً وهدى المغلمين فيه أيات بينت مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفرفان الله غنى عن العلمين وقال تعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكرو الله عند المشعر الحرام واذكرو كماهداكم وان كساتم من قبله لمن المنالين ثم افيفوا من حيث افاض الناس واستغفر والله ان الله غنور به حيم اهد

قال المنذرى والحديث اخرج النسائي وابن ما جه اه— في نفسه بيسوال دجواب ميح مسلم كي بهي أيك مديث بين بيت ميك داوى حفرت الومريره مين ليكن اس مين سائل كي تعيين بنين سبے -

عن ابن لافي واقتد الليتي عن ابيه قال سعت رسول الله صلى الله تعالى عليه رسلم يمول لازولمه

فى حجة الوداع هذه شم ظهور العُصُرُ-

شرح حدیث اسل الروا قدلیتی کے بیٹے جن کانام وا قدیب اپنے والدسے روایۃ کرتے ہیں کہ حضوراً قدرس مشرح حدیث اسلیم علیہ وسلم نے ججۃ الوداع میں اپنی ازواج رضی الشرعنہین سے فرمایا ، مبزہ تم ظہورا کھر، عذہ کا اشارہ اس جج کیطرف ہے جو آپ کی ازواج نے آپ کے ساتھ کیا اور حُفر جمع ہے حمیر کی بینی اس جے بعداب تہارے سائے مناسب بوریوں کی پشت ہے بینی ترک مفرادر اپنے اپنے گھروں برقیام گویا اسکے بعداب تہارے سے مناسب بوریوں کی پشت ہے بینی ترک مفرادر اپنے اپنے گھروں برقیام گویا اسکے

## باب في المرأة تحج بغيرمحرم

ان اباهریری قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لایحل لامرا تا مسلمة تسافر میری لیلة الاوممهار جل فروخ می افری کے سفر کرنا جائز الاوممهار جل فروخ کے سفر کرنا جائز الاوممهار جل فروخ کا سفر کرنا جائز المیں اس میں دوایات مختلف ہیں جس کی توجیہ ہم آگے بیان کریں گے۔ ایمین مسلم نابت بالحکوث اس میں مختلف ہیں شافعی وحنا بلہ کے نزدیک تومطلق سفر جائز ہیں خواہ مسلم نابت بالحکوث معترب ویا طویل اور حنفید دالکیے کے نزدیک اس میں مغرشری معترب حجی مقدار

حفيد كے نزديك ثلثة ايام ہے اور مالكيد كے نزديك يوم وليلة.

مسكة مترجم بها اوراسيس مذابر ابئه اس كربعداً پنجمين كه احاديث الباب مين مطلق سفر مذكور ب اس اطلاق المسكة مترجم بها اوراسيس مذابر بين المرج بهي شال ب اس ليئة مصنف في ان احاديث بردرج المرأة والمرتب به مسكة مختلف فيه ب حنفيه و جنابله كهز ديك عورت پر وجوب جج كه ليخ محرم يا زوج كاسا ته به به با المربح واجب بي بنيس اور ما لكيه وشا فعيه كهز ديك زوج ياكسي دوسر محرم كا بهونا شرط بين المربي المربح واجب مخواه وه محرم كه ذريعه سع بهويا ديا ستدارعور لول كه دريعه سع جنا بخري بين المربط المربح والمربع بين عورت بي بهوتول كي جماعت بهوني چنا بخري المربط عنوال ورام منا فعي كه نزديك مرف ايك عورت بي بهوتوكان بين السمورت بين وه اس كي ساحة مح كرك كرسكتي بين واجب بنيس اورجماع النادى صورت بين اس برج واجب بين المربط عنوال بين وه اس كي ساحة مح كرك كرسكتي بين واجب بنيس اورجماع النادى صورت بين الن احاديث كالتعلق على وه اس كي ساحة مح فرض سع بنين واجب بنيس افعيه وغيره الن كاجواب يه دييت بين الن احاديث كالتعلق الماديث الماب جنفيه وحنا بله كي موافق بين ، شا فعيه وغيره الن كاجواب يه دييت بين الن احاديث كالتعلق على الماديث الماب جنفيه وحنا بله كي موافق بين ، شا فعيه وغيره الن كاجواب يه دييت بين الن احاديث كالتعلق على وه المن بين على عربين و من بين و من

اخلان کووہ محمول کرتے ہیں اخلاب سائلین برنہ کہ تحدید بریعی یہ تحدید آپ کی طرف سے ابتدار بہنیں ہے بکہ جیساجس نے سوال کیا آپ نے اس کے مطابق جواب دیا ایک شخص نے ایک دن کے سفر کے بارے ہیں موال

کیا تو آپ نے فرما دیاکہ ہاں! ایک دن کا سفر تھی ہنیں کرسکتی، کس نے دودن کے بارے میں دریا فت کیاکہ کیا عورت دودن کا سفر بغیر محرم کرسکتی ہے آپ نے فرمایا نہیں وطکذا، اور صفیہ کہتے ہیں یہ قبید تحدید کے طور پر

ہے اب جب کہ تحدید کی مدت روایات میں مختلف ہے کم وپیش ہے تواس صورت میں اتل مدت مشکوک ہوگئ اور اکٹر مدت متیقن رہی جس کا تقامنہ یہ ہے کہ تین دن کا سفر تو یقینًا ممنوع ہے ! ور اس سے کم میں منع غیر لیتنی ہے لہذا متیقن کو اختیار کیا جائیگا، والتر تعالیٰ اعلم۔

ان ابن عمر کان بردف مولا ہ کہ این حفرت ابن عراب ساتھ سفر میں اپنی با ندی کولیجاتے سے ابن سواری پر پیچے بھاکر ، معلوم ہوا باندی کے حق میں اس کا مولیٰ بمنز لاُ ذوج کے ہے جس طرح مُرّہ اپنے

سو بركے سائق سفركر سكتى ہے اسى طرح باندى مولىٰ كے سائقة كرسكتى ہے اس ميں زوج كى تخصيص نہيں ہے۔

# بَابُلاصرورة

يرتجه بلفظ الحديث مي مديث يسب ، لا مرورة في الاسلام ،

## باللتجارة في الحج

یعی سفرج میں راستہ میں یا وہاں پنچکراگر زاد راہ ساتھ بنوتواس کا انتظام بندوبست کرناجا نزہے بلکہ خروری ہے تاکہ سوال عن الناس سے بچے سکے اور اُس کی لؤبت رہ آئے، حصول منا فع اور تکمیٹر مال کے لئے تجارت کرنام او بہنیں ہے جیسا کہ حدیث الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے امل بمن مجھے لئے آئے اور زاد راہ (کھانے بیٹے کا سامان) ساتھ زلاتے کہ ہم الشرکے گھر جارہے ہیں اس کے مہمان ہیں وہ خودعطاء كريگا. اسى سلسله كا ايك باب درميان بين ايك باب چود كر اور آر باسه «باب الكرى «این قدام حنبلی فراتے بین سجارة اور صناعة فل مج بالاتفاق جائز ہے ہمادے علم بین اس بین کوئی اختلان ہمیں ہے ۔ حفرت شخ النے ماشید بذل میں معیدی جمیرا ور ابوم مع خولان كا اس بین اختلان بعض كتب سے نقل فرايا ہے كہ انكے نزديك جائز ہمیں ہے ۔ فائز دان الله عزوجل و متز را و و فائز ہمیں الزاد المتقوی ۔ یعن حج كوجاتے وقت زاوراه ساتھ ليكر چلو اسك كہ بہترین زاد موال سے بچنا ہے ۔

#### باب ربلاترجم

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد الحج فليتعجل اس پر کلام کتاب الحج ، کے ابتدائی مباحث میں گذر دیکا ہے۔

### بابالكري

الگُرِی بروزن العَبِی این سواری کو کوایہ پر دینے والا بمعنی المکاری ، کاری ، یکاری ، مکارا ہ گا کوایہ پر دینا ، نیز کری کھی کمتری کے معنی میں بھی ایک ہے دکرایہ پر لینے والا) مگر یہاں پہلے معنی مراد ہیں اب کلام من حیث الفقہ باب مبابق میں گذر چکا ہے ۔ کنت رجلا اکر بی ہے خا الوجہ و کان ناس یقو نون انف نیس لاگ حیج و خا الوجہ سے مراد صغر جج سے دراصل وجہ کہتے ہیں کام کو اور یہاں اس سے مراد صغر ہے یعنی میں سفر جج ہیں جب ہوتا ہوں توسا تھ میں یہ کام مجھے ہیں کہ اپنی سواری کو کرایہ پر سیکر چلتا ہوں اور اس طور پر کمائی کرتا ہوں ، بعض لوگ یہ سے موجہ ہیں کہ تیرا جج بہیں ہوتا درک ہوتا ہوں ، بعض لوگ یہ سے موجہ ہوا سور جج سے منافی ہے ، اس پر حضرت ابن عمر فی مواسور جج میں تجارتہ اور کسب جا کرتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا سفر جج میں تجارتہ اور کسب جا کرتے ہوں این عباس نی مواسم الحدے کو تر آئ میں پڑھتے سے یعنی یہ بات انہوں نے بطور تفسیر کے نہیں بیا ہ ذباتی کہ بات انہوں نے بطور تفسیر کے نہیں بیا ہ ذباتی کہ کہ اس مورٹ ہے ۔

## بَابِ فِي الصِّبِيِّ يحج

عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرّوحاء فَلَقِي رُكُبًا فَسَلَم عليهم الزّد شرح صَرِيْتُ مَدَمَرُم اور مدين منوره كے درميان جو منازل بين ان بين سے ايك منزل كانام - روحاد "ب سرح صَرِيْتُ الله عليه وسرى منزل ہے) مفنون حديث يہ ہے حصورا قديم على الشرعليه وسلم حجة الوداع

میں جب سفر جے سے مدیمند منورہ والیس تشریف لارہے تھے توراستہ میں مقام روحاء میں آپ کی ایک قافلہ سے القات ہوئی تو آج نے ان کوسلام کیا اور پوچھاکہ تم کون لوگ ہو انہوں نے کہا کہ ہمسلمان ہیں نقال من القوم نقالوا المسلمون نقالوافمن انتم قالوا وسول التُرصلي التُرعليه وسلم بجراسي طرح البنون في مجمى دريا فت كياكه أيكون بين اس يرصحاب في مماياكه آب رسول الشرصلي الشرعليدوكم بين أكَّ حديث مين يها س قافله یں سے ایک عورت نے جو اپسنے ہو دج میں سوا رتھی گھڑا کرجلدی سے ایک بچہ کوا تھا کراس کوحفور کے مامنے لرکے سوال کیا یا رسول اللہ! کیا اس کا حج ہوسکتا ہے آپ نے فرمایا نعم والم (جُرٌ۔

یہ راستہ میں ملاقات کا قصرکس وقت کا ہے جج کو جاتے وقت کا ہے یا والیبی میں ؟ نسانی کی روایت میں لفظ . حمد رد واقع ہے جس کے معنی واپسی کے ہیں ایسے ہی مسندشافی میں لفظ و تفک سبے لیکن حفرت گنگوہی کی تقريرنساني من يب كريه ج كوجاتے وقت كاقصه بيكن روايات مين جن كى تصريح بي ظاہر بيك كرتر جيحاك كو ہوگى،ايك سوال بهال پريہ ہوتاہے كہ جب يہ قصة وائسي كلہے توظ مرہے كدان كو گوں نے حج ميں حصور كو دیکھا ہوگا تو پھراس وقت انہوں نے آپ کو کیوں مہیں بہجانا، قاصی عیاض نے اس کا جواب دیا کہ ممکن ہے رات کا وقت ہویا اگر دن ہی کا قصہے تو ہوسکت ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوکہ انہوں نے اب تک واقعی حضور کوہنیں دیکھا تھا بلکم اسلامیں داخل ہو کر اینے ہی وطن میں مقیم رہے ہوں ہجرت مذکی ہوا در آج پہلی مرتبد دیکھا ہو ریعنی جج بھی اہنوں نے آپ کے ساتھ نہ کیا ہو) والشر تعالیٰ اعلم بالصواب -

ح صبى كے معتبر ہونے میں اس مدیث سے معلوم ہواج الصبی متبرہے اس كا امرام اور حمله انعالِ ج معتبر بیں وہ خود ان سب کا موں کوکریگا یہی مذہب جہور علمار اور المراربد کانے لیکن اس کایہ جج نفلی ہو گا بلوغ کے بعد اگراستطاعت یا ٹی گئی تو جج فرض کرنا

ہوگا، بعض ظاہریکے نزدیک بس یہی ج کا فی ہوجا ایگا صبی سے مرادصبی نمینزے اوراگرصبی غیرمیز ہو تواس کا احرام اورا فعال معتبر بنیں بلکه اس کا ولی اس کی طرف سے احرام اور دوسرے افعال جج ا دار کریگا، لیکن ج صبی یں جہور اور صفیہ کے مسلک میں ایک فرق ہے وہ یہ کہ عند الجہور مخطورات احرام کے ارتکاب سے کفارہ اور فدم واجب ہوگا اور حنفیہ کے نزدیک واجب منہوگا، یمال پریسوال ہوتاہے کہ عام طورسے شراح صدیث یا کھرہے ہیں کہ عند الحنفیہ جج الصبی معتبر بہیں کیا یہ صحیح ہے ؟ جواب یہ ہے کہ ان کی بات بھی ایک لحاظ سے صحیح ہے اس الے کہ ایک دوایت ہمارہے یہاں یہی ہے جیسا کہ حفرت نے بذل الجہودیس فقماء احنات کی عیارات نقل فرما تی ہیں ،

لے گھرا نا اس لیے تھاکہ مباواحفنورحل دیں اور پریات رہ جائے ۔

الحاصل بعض فقہار حنفیہ کے کلام سے اس کا معتبر ہونا اور بعض سے غیر معتبر ہونا معلوم ہوتا ہے اور تعلیق کی شکل حفرت نے بذل میں یہ لکھی ہے کہ جن فقہار نے یہ لکھا ہے کہ احرام صبی منعقد بہیں ہے ان کی مرا د نفس ا نعقاد کی نفی مرا د ہے کہ احرام کے بعد ا نعال حج کا ادار کرنا اس پر واجب اور لازم بہیں ہے اس طرح محظورات احرام کے ارتکاب سے کفارہ اور فدیہ بھی اس پر واجب بہیں ہے کیونکہ صبی غیرم کلف ہے اوراس کا یہ جج نفلی ہے مرف تم یں واعتیا د کے لئے ہے والٹر سبحانہ وتعالیٰ اعلم بالصواب وفائک کا ، حفرت شیخ نے جزر جج الوداع میں جج العبی کے باریمیں سات فقی واختلافی مساکل تحریر فرائے ہیں شروع میں لو دہ اوراد کیا ہے مقاسکے بعد وہاں سے لامع الدراری میں پھر وہاں سے جزرانج میں نقل کئے جفرت می درس بخاری میں یہ در اور کا بیار کے میں نقل می کے بندر کے جبی محتر کے العبی کے الدراری میں پھر وہاں سے جزرانج میں نقل می کے بزدیک جے صبی محتر کے الدراری میں یہ نقل می جنوب کے تردیک جے صبی محتر کے البتہ محظورات احرام سے بینا ہمارے یہاں اسپر حزوری نہیں۔

### بُابُ في المواقيت

مواقیت میتقات کی جعب میتقات وقت سے ماخوذہے کسی کام کے لئے جود قت میں کیا جائے وہ اسکی میتقات ہے بھر بعد میں اس میں مزید و سعت و گنجائش نکال کر میتقات کا استعال اس جگہ پر بھی کیا گیا جو کسی کا م کے لئے معین و مقرر کیجائے لہذا میتقات کے معنی ہوئے زمانِ معین یا مکال معین جج کے لئے میتقات زمانی بھی ہے بعنی اشہر جج اور میتقات مکانی بھی لیکن بہاں دوسرے معنی مراد ہیں بعنی میتقات مکانی، مواقیت الحج کہتے ہیں مواضح احرام کو مکہ کمر مہ کے چاروں طرف معین جگہیں ہیں جن پر سے بغیراح رام کے گذر نا اس شخص کے لئے ممنوع ہے جس کا قصد حرم کم میں د منول کا ہمو۔

احرام کی حقیقت ایرها کامطلب یہ کے ایک مخصوص بیئت ولباس کیساتھ جے یا عرہ کی نیت سے تلبیہ احرام کی حقیقت ایرها یا کوئی ایساعمل کرنا جو تلبیہ کے قائم مقام ہولین سکو ق بَدِیُ (حرم میں قربانی کی بنت سے اپنی ساتھ جا انور نے کر جلنا) جج کے اَسرار و جوکم میں بڑی حکمت بیت الشرکی تعظیم ہے اس تعظیم کی ابتدارا احرام کے ذریعہ میتات ہی سے شروع ہوجاتی ہے کہ بغیراس مخصوص بیئت دارا دے کیے آپ بیت الشرک منہیں پیوپنے سکتے احرام کی بیئت کفن میت کے مشابہ ہے گویا اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ اس مخص نے اپنی خودی اور وجود کوناکر دیا ہے اس مالک کے لئے جس کے درکی زیارت کے لئے جارہا ہے۔

مدشناسلیهان بن مرب ناحهادعن عمر وعن طاؤس عن ابن عباس وعن ابن طاؤس عن ابن طرقس عن ابن طاؤس عن ابن طاؤس

کرتے ہیں (۱) عن عروعن طاؤس عن ابن عباس (۲) عن ابن طاؤس عن ابیہ آگے دونوں سندوں کا متن یہ ہے وقت رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم پہلی سند کے لحاظ سے حدیث مسند ہے اور دوسری سند کے لحاظ سے مرسل ہے کیونکہ اس میں صحابی مذکور نہیں بلکہ آخری را وی طاوس ہیں ۔

فهن لهم ولمن اتى عليهن من غيراهلهن -

شرح کدیرت مع اختلاف کمی اوران کے علاوہ بھی بوشخص ان مواقیت میں ان کے لئے توہیں مشرح کدیرت مع اختلاف کمی اوران کے علاوہ بھی بوشخص ان مواقیت میں سے کسی میقات ہیں کا دران کے علاوہ بھی بوشخص ان مواقیت میں سے کسی میقات ہیں کہ گذر سے رہیں گا شامی اگر مدید میں داخل ہو کر ذوالحیلیف پر کو گذر سے رہیں گہ آج کل عام طور سے شامی ایسا ہی کرتے ہیں) تو وہ بھی ذوالحیلیف ہی سے احرام باندھے گا بہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگریتا می جو ذو الحیلیف پر کو گذر رہا ہے ذوالحیلیف سے احرام رہ باندھے بلکا بین اصلی میقات بعنی جھفہ پر بہو پنج کر باندھے تو یہ بھی جائز ہے یا ہمیں بار حواب شانعیہ کے نزدیک تو جائز بنیں اگروہ ایسا کریگا تورہ والحیلیف کے جھفہ پر جاکراح ام نزدیک جو الحیلیف کے جھفہ پر جاکراح ام باندھ سکتا ہے گو مکروہ ہے دزیلی کیکن، دوسرے ایک کے نزدیک یہ جائز بنیں بلکہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو شخص باندھ سکتا ہے گو مکروہ ہے دزیلی کیکن، دوسرے ایک کے نزدیک یہ جائز بنیں بلکہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو شخص باندھ سے میں میتات پر کو گذر رہا ہے اس کو وہیں سے احرام باندھ نا خروری ہے و باں سے بغراح ام کے تجاوز بنیں کرسکتا ہے میں کو کی دو بیں سے احرام باندھ نا خروری ہے و باں سے بغراح ام کے تجاوز بنیں کرسکتا ہوں کو دو بیں کو ایس کو وہیں سے احرام باندھ نا خروری ہے و باں سے بغراح ام کے تجاوز بنیں کرسکتا ہے داختے داختے داختے تا سے بغراح اس کی تجاوز بنیں کرسکتا ہوں کان یوسید الحصر خلاصر کے اس کی کار کی گا۔

وصن کان دون دلاے من حیث انتہا کی کا ایکی آتا ہی کہ ان مواقیت سے احرام باند ہے اور جولوگ دا فل میقات دستے ہیں یعنی میقات اور حرم کے درمیان دجس کو جل کہتے ہیں، تو وہ جہال سے انتا رسمز کررسے ہیں وہیں سے اجرام با ندھیں لین ابینے محل آقامت اور مسکن سے اور ان کے لئے یہ طروری بنیں کہ وہ پہلے بوط کرمیقات سے احرام با ندھیں آتس جملہ کی تشریح تو یہی ہے اور جمور کا مسلک بھی یہی ہے لیکن و نینہ کے نزدیک ان لوگوں کے لئے یہ ضروری بنیں کہ وہ اپنے محل آقامت سے احرام با ندھیں بلکہ حدّ حرم سے پہلے آخر جل سے بھی احمام با ندھ سکتے ہیں اس لئے کہ میقات سے لیکر مدحرم تک کا تمام حصد مکان واحد کے حکم میں سے جب کو صل کہتے ہیں۔

له امام نودی نے تو اسی پرتمام علما رکا اجماع لکھ دیا اس پرمانظابی حجر دیغرہ نے اظہاد تعجب کیا کہ اس میں مالکیہ وصنعنہ کا اختلاث شہود سبے ا درایسے کی بعض شافعہ ابونوروا بن المنذر کا بحواجاع کہاں ہوا۔ کہ چانچہ صفرت ماکٹ کے بادسے پرمنعوّل ہے کہ وہ حج کیسلے تو احرام ذوالحیلمذسے ہی باندھی تحقیں اورجب بیرمذ سے گھوکے لئے جاتی تحقیں تو بجائے ذوالحلیمذ جحفہ سے با ندھی تحقیق ۱۲ شرح حدیث مع اختلافِ علی را حقی اهل مکه یه آون منها یعنی داخل میقات رہے والے اپنے محلِّ مشرح حدیث مع اختلافِ علی را قامت سے ہی احرام باندھیں کے حتی کہ جولوگ حل کو پیا رکر کے اس سے بھی آگے فاص کمہ میں (کیونکہ حرم پورے کمہ کو محیط ہے) تو وہ وہیں سے احرام باندھیں گے۔

الى مج ب ادرعره مين كمى كے كئے صرورى ہے كہ وہ احرام مكہ سے باہر صل مين أكر باندسے كما فعلَتُ عائشة في الى مج ب ادرعره مين كمى كے كئے صرورى ہے كہ وہ احرام مكہ سے باہر صل مين أكر باندسے كما فعلَتُ عائشة في عرة التنغيم بامرالبنى صلى الشرعليه وسلم و بداعندائة الاربعه خلائا البعض العلماء ومنهم كافظابن القيم رحمالشر تعالىٰ۔

خول مکر بغراحرام کی بحث الم من کان مرد العب والعمرة -

مسلم دونوں میں ہے جس کا صریح مفہوم جس کومنطوق کہتے ہیں یہ ہے کہ میقات سے احرام با ندھنے کا عمراس شخص کے لئے ہے جو مکہ مکرمر میں جے یاعرہ کی نیت سے داخل ہونا چاتا ہو لہذا اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جس شخص کا حراص شخص کا ادادہ جے یاعرہ کا بنو بلکہ دہ مکہ اپنی کسی ضرورت سے جارہ ہموتو وہ بغراحرام کے بیقات برسے گذرسکتا ہے حضرت امام شافعی کا قول رائح یہی ہے نواہ وہ حاجت متکررہ ہمویا غیرمتکررہ ، دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ اگروہ حاجت متکررہ ہمویا غیرمتکررہ ، دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ اگروہ حاجت متکررہ ہے بار بار بیش آنے والی ہے تب تو تجا وز المیقات بغیراحرام جائز ہے اور حاجت غیرمتکررہ کیلئے حاجت متکررہ ہویا غیرمتکریہ البت جولوگ دا خل مواقیت دہتے ہیں ان کے لئے جائز ہمطلقاً نا چائز ہے مائز ہیں حواہ دہ حاجت متکررہ ہویا غیرمتکریہ البت جولوگ دا خل مواقیت دہتے ہیں ان کے لئے جائز ہے کہ اگروہ اپنی خواہ دہ حاجت متکررہ ہویا غیرمتکریہ البت جولوگ دا خل مواقیت دہتے ہیں ان کے لئے جائز ہی کسی ضرورت سے خواہ دہ حاجت متکر دہ ہویا غیرمتکریہ البت جولوگ دا خل مواقیت دہتے ہیں ان کے لئے جائز ہی کسی ضرورت سے کہ میں داخل ہوں تو بغیراحوام کے داخل ہوسکتے ہیں جیسا کہ خود دا ہل مکہ کہ وہ اگر اپنی کسی ضرورت سے کہ ہم ہوان کو کہ میں داخل ہونے کے لئے احرام کی ضرورت بنیں، حدیث الباب شا فعیہ کی دلیل اور خفیہ کے خلاف ہے ۔ داس مسلم ہیں دلائل فریقین مختر آصہ ہی پر ملاحظ فرا بین)

محد الشرتعالى عديث المواقيت كى عرورى تشريح مع مسائل داختلاب ائر بخوبى وضاحت كيساته المكي، والترالمونق-

عن عَاشَتْ قَان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرب عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لاهل المشرق العقيق - گذشت دولون مديني مديث ابن عرو مديث ابن عباس متفق عليه بيل بخارى ومسلم دولون يس بيل ان يس عرف چاد مواقيت كا ذكره - دوالحليف، جحف، قرن ، يلم -

اور ابوداؤری نکوری بالندی کی نکوره بالا حدیثِ عائشة و حدیث این عباس میں ایک دات عرق، اہل عراق کے لئے، یہ حدیث جس میں ایک مدیث جس میں ایک مدیث جس میں ذات عرق، اہل عراق کے لئے، یہ حدیث جس میں ذات عرق مذکور ہے دین دات عرق مذکور ہے اس کی مدیث حدیث جس میں دات عرق مذکور ہے سنن کی دلوایت ہے جنانچہ ان دولوں حدیث ابوداؤد اور نسانی کی ان دولوں سے معلوم محاج سنة میں سے ابوداؤد اور تر مذی کی ہے اور عائشہ دالی حدیث ابوداؤد اور نسانی کی ان دولوں سے معلوم ہورہا ہے کہ ذات عرق کی قدیث میں تقریج ہے

له ا درصح مسلم کی اگرچہ ایک حدیث میں ( حدیث جابر ) ذاتِ عرق کا بھوت مرفوعًا موجود ہے لیکن دادی نے اس حدیث کے رفع میں ترد د كا اظهادكياس راوى كمراسب « احسبد رضة الى النبي صلى الله عليد وسلم " جس كى بناء يرب منين كما جاسكة كم مج مسلم كى حديث سع ذات عرت كا بتوت م فوعًا ب اليكن بعض علمار في اس اصول كي بيش نظر كريشيان سع مراد ظن غالب سي اورظن غالب شرعًا معترب ذات عرق كيم نوعًا تبوت كوحديث مسلم كيفرف منسوب كياسه ومنع صاحب الشكوة - ١١ ( بقير مضمون ص ١١٠) ولأركل فريقين جبوركا استدلال ايك تواسى حديث كے مفہوم مخالف سے سے ، اور دوسرى دليل حضورا قدس ملى الشرمليدوسلم كافتح كم کے لئے کہ میں بغراحرام کے داخل ہوناہے کہا تی روایۃ مسلم والنسائی ان حلیالسلام دخل مکۃ یوم الفیّح وحلیہ عمامۃ سو دا ، بغراحرام اور خودسن ابوداؤدين كمّا بالجهادين آرباب دخل كمة وعلى راميعفرة (بذل ميل) اورحفيد كي دليل طراني اورمصنف ابن إلى شيبة يس حفرت ابن عباس كى مديث مرفوع ب الايجاد زالوقت الاباحرام ، اورمسند شافعى بي ابوالشعثاء سعد وايت به كدابن عباس چوشخص میقات پربغراحرام کے گذرتا تقا اس کو نوٹا دیتے تھے۔ اور*صیی*ٹ الباب کا جواب یہ ہے کہ یہ استدلال با لمغہوم ہے إود مِها رأ استدلال منطوق سے بے وہواو کی سالمعبوم اور دوسری دلیل کا جواب سہے کہ خوداس عدیث میں مذکورہے آیے فرمایا، انما ا مُلکّت لی ساعة من نهار کواس روز آپ کے لئے مکہ مکرمہ کچھ دیر کے لئے طل کردیا گیا تھا یعی اس میں قبال اور بغرام رام کے دخول ایک جواب یکھی دیا گیاہے کے حمک ہے آپ اس وقت بھی محرم ہوں نیکن مرورةٌ وقیّ طور پرتغطیہ رأس مباح کردیا گیا ہو. لیکن یہ ذ رابعیدُمعلوم ہوتاہے اس لیے کراگریہ بات بھی تو بھرتحلل عن الاحزام منعقل ہونا چاہیے تھا حالانکہ روایات میں اس کا ذکر مہنیہے والشرتعالى اعلم - حفرت الم بخاري في اس سيل پرمستقل باب باندها ب وه اس بيل شافديد كيما تقديل، علامة سطلان في ككها ہے شانعیہ کے نزدیک ایسے شخص کے لئے دخول مکر بغیراحرام کے جائزہے تعوّلہ فی حدیث ابن عباس ممن اراد الحج والعمرة، والمشہور عن الائمة الشلاثة الوجوب اعد حاجت متكرره وغيرمتكرره بسير ابنوں نے كوئى تعرض بنيں فرما يا۔

کہ ذات عرق کی تحدید حضور اقدس صلی الشرطیہ سے ہے ان کے زمانہ میں جب عراق فتح ہوا تو کوفہ و بھرہ والول نے خلیفہ ٹائن سے عرض کیا کہ حضور اقدس صلی الشرطیہ وسلم نے اہل نجد کے لئے جو میتفات مقرر فرما ئی ہے اگر ہم اس کا داستہ افتیار کریں دیعنی کمر کے سفریس ) تو یہ ہمارے لئے بہت دشواد ہے ہذا ہماد سے لئے مستقل میتفات مقرد کر دیجئے اس برحضرت عرض نے فرمایا جو داستہ تمہارے لئے مہل ہے اس داستہ میں قرن المنازل کی محافرات میں ایک جسگہ متعین کر لوچنا نچہ حضرت عرکی دائے سے ذات عرق کی توقیت عمل میں آگئے۔ بہرحال اس اختلان روایات کی بنا ر برطار کی دوجما حتیں ہوگئی ہیں ایک جماعت نے ومہم الغزالی دالوانعی ٹی شرح المسند والووی ٹی شرح مسلم ومالک ٹی المدوّنہ بخاری کی روایت کو ترجے دیتے ہوئے یہ کہلہے کہ ذات عرق کی توقیت خلیفہ ٹائی کی طرف سے سے اور دوسری جماعت ومہم کونے دائوں بلہ وجم دو الشافیہ والموانعی ٹی انسرے العیفی والنوی ٹی شرح المہذب نے سنن کی روایات کو احتیاد کر سے مواہم اس کئے ابنوں نے استجماد فرمایا اور اس کا اجتماد حدیث مرفوع کے موانق ہوگیا۔

دو صد متول ملى رفع نعارض ايمان برايك اشكال يسب كدال عراق كي ميقات عديث عائشه مين ذات عن و وحد متول ملى رفع نعارض الموريث الله الموريث ابن عباس بين عقيق كو، خطابي كهية بين عديث عقيق اثبت بهد دوسرى عديث كم مقابله مين اوريايه كهاجك كه ان مين سعا عدم المستقات الاستحباب اور دوسرى ميقات الوجوب بين الن مين سعة جوابعد بي عقيق ده توميقات الاستحباب بين جواقرب بين وه ميقات الوجوب بين الن مين سعة جوابعد بين عقيق ده توميقات ذات عرق بين ادر بعض (الله مدائن) كه الوجوب بين الله مدائن الكه عقيق، والشرتعالى اعلم -

عن ام سلمة زوج المنبى صلى الله تعالى عليه وسلم انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقل من (هل بحجة الحمرة من المسجد الاقتصلى الى المسجد الحرام غفرله ما تقدم من ذبيه وما تأخر التحريم الاحرام على لميقات السمديث سے دوبائيں صاف طور سے معلوم بور ہى ہيں اول يركه تقديم الاحسرام على لميقات على المواقب جائز ہے . دوسرى يركه افضل بھى تقديم ، ى ہے دولوں مسئلا اختلاف ہيں ميں اختلاف ہيں المين اختلاف ہيں الاحسرام على المواقب على المواقب على المواقب على الله المواقب على المواقب على المواقب على المواقب على المواقب ال

له ایک توجید اسکی ید گائی بے کہ ذات عرف ایک قرید اور منزل ہے جس کا کمل وقوع شروع میں وادی عقیق ہی تھا، بغد میں آبادی ذات عرف جو کو است تعلیم کہ مکر سے زیادہ قریب ہو ہاں تعلق ہوگئی تھی، بہذا جس روایۃ میں ذات عرف آیا ہے دہ اسکے قدیم محل کے اعتبار سے ہے وحاشی اوا حد، لیکن یہ توجیہ اسکے درست بنیں کہ اسک مقتفیٰ یہ ہے کہ ابل عراق کی اصل میتا عقیق بی اوران کیلئے ذات عرف سے احرام با ندھنا می بنو، ما لانکہ یہ طلاب جماع ہے ہا۔

له لما استبنتُ وج دمول الشّرصى الشّرعلي ولم عرفتُ ان وجهدليس بوج كذاب وكان اول شّى شكم بران قال يايّا الناس انشوا السلام واطعوا الطعام وصلوا والناس نيام تعفوا الجندّ بسلام ۱۲ (ترّمذى مهيُ)

# باللحائض مل بالحج

افعال جج میں سے کن افعال احرام کے لئے طہارت بالاتفاق مستمبات میں سے مدت اصغر ہویا اکبر کینے میں سے کین افعال جی میں سے کینے طہارت مرف طوان کے لئے ضروری ہے جبور کے نزدیک تو شرط ہے بغیر

اس کے طواف میچے بی بنیں اور حنفیہ کے نزدیک واجب ہے شرط صحت بنیں لہذا اس کے ترک سے دم واجب ، بوگا ہمارے یہاں مسلم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص طواب زیادت حدث اصغری حالت میں کرے تواس پر شاۃ ، بوگا ہمارے یہاں مسلم یہ بیٹر میں ہما تھا۔

واجب ہے اور اگر حدث اکبر (جنابت جیف، نفاس) کی حالت میں کرے تو اس پر بَدُنہ واجب ہے۔

آگے حدیث میں آر ہاہے حاکف تمام انعال جج کرسکتی ہے سوائے طوان کے اور بعض روایات میں سی کا بھی است میں سی کے لئے طہارت نہ حنید کے نزدیک شرط ہے نہ جمہور کے لیکن چونکہ سعی کی محت کے لئے یہ خردری ہے کہ وہ بعد الطواف ہو اس لئے اسکا بھی است ثنا رکر دیا گیا لہذا اگر عورت طواف سے فارع بھرنے کے بعد حاکف ہوجاتے تو اب چونکہ وہ طواف کر چکی ہے اس لئے یہ سی اس کے لئے جائز ہوگی و تبراعندالائمۃ الاربعۃ کے بعد حاکف ہوجاتے تو اب چونکہ وہ طواف کر چکی ہے اس لئے یہ سی اس کے لئے جائز ہوگی و تبراعندالائمۃ الاربعۃ

والجمور، لیکن صن بھری اور بعض حنا بلا کے نزدیک سنی کے لئے بھی طہارت شرط ہے (بذل واوبرز) عن عائشہ قالت نَفِسَتُ اسماءُ بنتُ عمیس بمحمد بدن ابی بکی بالشجری - اسمار بنت عمیس کے محد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی ذی الحلیفہ ہیں، وہاں ایک بری کا در خت ہے اسی کی وجہ سے یہ جگہ شجرہ بھی

سے مدف بی بری و دور اور وی وی معیقہ یں ، وہ ایک بیری و دورت ہے کی و و مسے یہ ہو ، ی کہ اللہ تھے ہوں ہو ، ی کہ ا کہلا تی ہے حضور ملی الشرعلیہ وسلم نے ان کوغسل کا سیح دیا کہ جس طرح ادرسب یہاں غسل کرکے احرام باندہ رہے ہیں تم بھی ایسا ہی کرو، پغسل عندا جمہور ند بہے اور عندالظاہریہ وجو باً پنراس سے مقعود تنظیف ہے ورمذ ظاہر ہے کہ

حیض و نفاس کے زمانہ کاغسل مفید طہارت کہاں موسکتا ہے ۔ حیض ونفاس کے احکام چونکہ مشترک ہیں اسی کئے مصنف

نے نفاس کی صدیت کوحیض پرمنطبق کیا۔

## باب لطبيندالاحرام

عن عاشَّت قالت كنت أطيّب رسول الله على الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يُحرِمَ ولِإ هُلاله

ین احرام کی حالت میں طیب کا استعال بالاتفاق ممنوع ہے اور قبل الاحرام الدین احرام کی حالت میں الدین ال

مسئلة الباب يراخ تلاف لمر

معلوم ہور ہاہے کہ وہ جائز بلکہ مستحیلے ہے۔ اس پیس تین مسلک ہیں (۱) امام شافتی واحدکے نزدیک مطلقاً (فی البدن والثوب، مباح ہیں کے نزدیک مطلقاً (فی البدن دائٹوب، مباح ہیں مباح ہیں مرف مباح (۱) شیخین کے نزدیک بدن ہیں مباح بلکہ سنون ہے اور توب مباح ہیں مباح بلکہ سنون ہے اور توب مبارے بہت سے فقہا رف شیخین کا مسلک مطلقاً اباحۃ لکھا ہے بدن اور توب کا فرق بنیں کیا (۱۲) مام مالک و محد کے نزدیک مطلقاً ممنوع ہے مالک کے نزدیک حرام ہے اور امام محد کے نزدیک مروہ ورجی الطی وی، بھر مالکی کے وجوب فدیریس دو لوں تول ہیں نعما ورلا۔

شافعیہ وحنا بلہ کی دلیل تو یہی حدیث ہے اور امام مالک ومحد کی دلیل یکی بن اُکیتہ کی حدیث ہے جو ، باب الرجل
یکم می ثیابہ ، بیں ہر ہی ہے دبدل مطاب اس پر کلام اسی جگہ آئیکا مضمون عدیث یہ ہے کہ حفرت عائشہ فرماتی ہیں
میں ایک مرتبہ تو حضور کے احرام کے لئے احرام سے قبل خوستبوطتی تھی اور دو سری بارتحلل اصغر کے وقت طواف فریارت سے پہلے اور باب کی دو سری حدیث میں بیسے عائشہ فرماتی ہیں کہ میں مشک کی چک ہے کے سرکے بالوں کی
مانگ میں گویا اس وقت دیکھ رہی ہوں آخرام سے باہر آنے کو تحلل کہتے ہیں ، تحلل کی دو قسیں ہیں تحلل اصغر جو اس
مانگ میں گویا اس وقت دیکھ رہی ہوں آخرام سے باہر آنے کو تحلل کہتے ہیں ، تحلل کی دو قسیں ہیں تحلل اصغر جو اس
مانگ میں نہ کورہ سے دو سری تحلل اکبر ، اب بہاں دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ تحلل اصغر کس چیزسے عاصل ہو تا ہے اور
ماکس سے ؟ دوسری بات یہ کہ تحلل اصغر کے مصدات میں کہتی چیزیں شائل ہیں اور تحلل اکبر کے مصدات میں کہتی اسکی
تفصیل انش رالٹر تعالی مباب آلری ، کی آخری حدیث ، ا ذاری احد کم جمرة العقبۃ فقد صل لہ کل شی الا النسام ، کے ذیل میں آئے گی۔

بأبالتلبيل

احرام باندھنے کے وقت سرکے بالوں میں گوند کا پانی یا اس قیم کی کوئی چیز لگانا آنا کہ احرام کی مالت میں بال نتشر نہ ہوں کیونکہ مردا حرام کی مالت میں اپنے سرکوڈھانپ توسکتا ہنیں توجس خص کے پنھے ہیں اگردہ احرام کے وقت بالوں کو جمانیکی کوئی تدبیر نہ کرے تو ظاہر ہے کہ وہ منتشر رہیں گے داس کو تلبید کہتے ہیں ،

شانعيه وحنابلك نزديك تلبيدمطلقاً جاكزيه اورحنفيه ومالكيدك نزديك تلبيدييرس تغطيراس لازم منك جاكزي وجوالح

که مسئل مختلف فیرہے امام مالک ومحد کے نزدیک قبیل احرام ایسی خوشبو استقال کو ناجس کا اثر بعد تک باتی رہے بمنوع ہے محابہ میں عروابن عروغیرہ کامسلک بھی بہی ہے انگر ثلثہ ابوصنیف، شانعی، احدا و رابولیوسٹ کے نزدیک مبلحہے، علام عینی وعیرہ بہت سے شراع نے موام بہای طرح جملاً ککھے ہیں لیکن صفرت شنخے نے اوجز میں لکھاہے کہ مجے یہے اسیوتف جی ہے جو حفرت نے وہ تفصیل کھی جس کا خلاص بہنے اوپر میں ملکھا ہے۔ کا ہ شیخین فوالم تے ہیں ویکھے کہ اس میں استعمال الطیب فی البدن خدکورہے نہ کہ فی التوب ۱۲

که حفرت عائشہ اگرچ گذشتہ واقعہ بیان کرری ہیں ایکی مفاوی کے مبیعہ کے ساتھ جوحال کیلئے ہے اس کو حکایت حال مفید کیتے ہیں گذشتہ واقعہ کو اسطرح نقل کرنا گویا وہ فی الحال بیش آرہا ہے توتہ استحفار ظاہر کرنے کے لیے یا اظہار محبت کیلئے کہ وہ نقسنہ بسری شکاہ میں مجرکیا ۱۲ عن ابن عدُرُّ إن رسول الله صلى الله عليه لموسلم كُتَبِّ لَ راست له بالعَسَل -

شرح مرین اس سے پہلی صریت بھی ابن عرکی تھی جس میں یہ تھا دیے ہا تھر اسلام اسلام یہ انفاظ بھی ہیں ہیں مسرح مرین اس دوسری دوایت میں لبک داسے بالعسل ہے اس میں اشکال یہ ہے کہ شہد پر تو مکھی آتی ہے اس کا جواب بعض شراح نے یہ دیا کہ آپ کے خصالف میں سے یہ ہے کہ لاید خزل علیہ ذباب لاآپ پر مکھی نہیں بیٹے تھی اور بعض شراح یہ کہتے ہیں یہ لفظ عَسَل عین مہملے کے ساتھ کہنیں ہے بلکہ غِسُل بکسوالمعجمله وسکون المسیدی ہے غِسُل کہتے ہیں تعلق وغیرہ کو جس سے سرکے بال دھوتے ہیں، حفرت مہار بنودی فرماتے ہیں اگر وسکون المسیدی ہے غِسُل کہتے ہیں خطی وغیرہ کو جس سے سرکے بال دھوتے ہیں، حفرت مہار بنودی فرماتے ہیں اگر معروف معنی نعین شہد نہیں ہے بلکہ عَسَل کے معنی صَدْخ المحدوث کے بھی آتے ہیں جو ایک قسم کا گوند ہو تاہے کہ اس سے مراد معنی خواسے کہ ایک میں موال کے معنی صَدْخ المحدوث الم بالمامی ہیں اور آپ ہے محفوظ سے یہ معروف میں اور شہد مراد یہنے کی صورت میں شراح نے جوجواب دیا ہے کہ آپ بنزول ذباب سے محفوظ سے یہ جا ہے اپنے مقام برضیح ہو لیکن فی نفسہ بالوں پر شہد لکا ناجس میں مطاس وجبکا طبح ہوتا ہے نظیف اور ایک سے زیا وہ کون لطیف ونظیف موسک ہیں ہے دائلے ہودی

#### بَابِ فِي الهِ الهِ المِ

مایہ دی الی کی تعرف الی الحدی الی الحدیم ایت بد مندہ دیدی وہ مخصوص چوپا یرجس کو محرم بالج یا محرم بالعرہ المرا بری کی تعرف الی نی نیت سے حرم نے تقاب الی الشرحاصل کرنے کے لئے ۔ حنفیہ کے یہاں مُوقِ ہدی برای کے دیکہ الم مقام ہوجاتی ہے۔ برای کے دریک تلبیہ کے قائم مقام ہوجاتی ہے۔

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه رصلم الحدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملاً كأن لا بى جهر الله عليه والله الله وضع المظهر موضع المفرك قبيل سے ب قياس كا تقاضه يه تقافى هدايا و اس صديت كا تعلق عرة الحديبير سے بے جس ميں احصار واقع بوگيا تقاجس كا قعم شهور ہے اس سفريس آپ كے ساتھ جو برى كے جانور تھے ان ميں الوجه ل كا اون على تھا يَنيظ بذلك المشركيدن لين اس اون على تي ني اس اون على تي ني قدراً اس لئے ذبح كيا تاك كفاركواس سے تكليف بواور وہ جليس كانى قول توالى ا

دینیظربهم الکفار ابوجہل کا اور طے کیسا خوش قسمت تھاکہ حضور کے عرف مبارکہ میں کام آیا علی قاری نے پرطی لطیف بات فرائی خایتہ ہے جکہ کے جگری لطیف بات فرائی خایتہ ہے جگری لیوجہل کے اون طے کا خاتمہ خودا بوجہل کے خاتمہ سے بہت ابھارہا ۔ (تندیسے ہے) ترمذی شرکین خاری ساتھ جھ المنبی صفی اللہ علیہ وسلم) کی دوایت میں من موریت جا ہم یہ سے کہ یہ اور امام محدثین نے ابوداؤدکی اس مدیت کو ترجے دی ہے ترمذی کی دوایت پرخود امام ترمذی نے کالم فرمایا ہے اور امام بخاری سے تھل کیا ہے کہ یہ حدیث بایں سند محفوظ نہیں ہے کو کسبیس بھی ہی ہے کہ مدیث بایں سند محفوظ نہیں ہے کو کسبیس بھی ہی ہے کہ مدیث ترمذی تھے ہندس ہے ہندول ہے کہ یہ جمل جنگ بدر کی غینمت میں سے حاصل ہوا کہ کا نیزیہ کہ یہ جبل جنگ کی تو دہاں سے لیکر آیا تھا (تاریخ خیس) محتا نیزیہ کہ یہ جبل محتا ہے کہ اس کی ناک میں چا ندی کا حلقہ (نکیل) تھا دوسری دوایت میں یہ بھر قو منی خوت تے ایک دوایت میں یہ جانب میں سونے کا ہو دوسری میں چا ندی کا (بذل)

#### باب في هال عالمقر

عن عائشة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرعن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة اوراس سے بعدوالى عديث يس جوالوم مرره كى ہے يہ وعن اعتبر من اساعه بقرة واحدة)

حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ جملہ از واج مطہرات تھیں اور سب متنقات تھیں سب پر ہدی متعہ واجب تھی لیکن حضرت عائشہۃ کو مکہ مکر مہ بہو پنجنے سے ذراقبل مقام سرف میں حیض آنا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے وہ عمرہ

از واچ تسه کی طرف ہے بقرہ واحدہ کی قربانی کیسے ہوگئ؟

بھرہ واحدہ ی فربای میسے ہوئی؟

سے ذراقبل مقام سرف میں حیض اُ ناشروع ہوگیا جس کی وجہ سے وہ عمرہ بنیں کرسکی تقیق بہروال دم انکا بھی دینا تقاضع عُرہ کی وجہ سے ، لہذا ایک بقرہ توسب کی طرف سے کانی بنیں ہوسکی ؟

صیح بخاری کی حدیث میں مرف لفظ البقر دار دہ ( بغیر تاریک ) اور واحدہ کی قید بھی بنیں ہے اور بہال الوداؤد میں بقرہ واحدہ کی تقریح ہے اسی طرح نسائی میں بھی ، اس لئے اشکال ہوگا کہ بقرہ واحدہ از واج تسعہ کی طرف سے کافی ہوسکتی ہے یہ تو مرف ابن حزم کا مذہب ہے کہ جس طرح بدند دس کیطوف سے کافی ہے (عند البعض) بقرہ بھی کی افی ہے ۔ چنا بخد ابنوں نے اپنے مسلک کی تائید اس حدیث سے کی ہے ، حافظ ابن جراور علام مین کے کلام میں تو میں نسان اسکال وجواب کو تلاش کیا لیکن ملا بہنیں ، دراصل بخاری میں اس سیسلے کی ذیادہ روایات ہیں بھی بنیں میں نسان اسکال وجواب کو تلاش کیا لیکن ملا بہنیں ، دراصل بخاری میں اس سیسلے کی ذیادہ روایات ہیں بھی بنیں

له احمام عائشة فا كامستله برا معركة الآداء اورمختلف فيهد عصب كابيان انشاء الشراك باب في اذادا لج ين آر باس -

ویسے حافظ ابن مجرکامیلان دحد ق بقرہ کی طرف سے حالا نکہ اس میں اشکال ہے لیکن اس کے باد بود حافظ نے اس پر
کی طرف استفات بہیں گیا ، بال علامہ ذر قالی نے اس پر سخوب لکھا ہے ( کما فی الا وجز ) ہمارے حضرت شنے نے بھی اس پر
اپن تصابیف ( او جز جزو الحج ، آلامع ) ہم سخوب دلچ ہی سے کلام فرایا ہے لیکن نسانی اور مسلم کی دو ایات سے یہ
اشکال دور ہو جا تاہے اس لئے کہ مسلم کی ایک روایت میں من حدیث جا بر بیہ نے ذکے رمول الشرصلی الشرطیہ دسم
عن عائشۃ بعرۃ اس سے اشکال حل ہو گیا وہ اس طرح کہ اب کم از کم دو بقرہ ہو گئیں ، سات کی طرف سے تو ایک ہوگئ اور دوسری جو عائشہ کے لئے تھی اس میں اصل تو عائشہ ہوں گی باقی ایک اور کو بھی شامل کر لیا ہوگا ہو خرت سے دو ایک اور نسانی کی تو ایک تصوصیت تھی کیونکہ انہوں اور ان کو این باری دیدی تھی ( میسا کہ روایات میں شہور ہے ) اور رنسانی کی تو ایک روایت میں اس طرح ہے ۔
نے ان کو اپنی باری دیدی تھی ( میسا کہ روایات میں شہور ہے ) اور رنسانی کی تو ایک روایت میں اس طرح ہے ۔
نے ان کو اپنی باری دیدی تھی ( میسا کہ روایات میں شہور ہے ) اور رنسانی کی تو ایک روایت میں اس طرح ہے ۔
معن عادشت قالت ذبئے دوسول انڈلے صلی ایک بیلی بھرہ کی تھی، اگرچ حافظ ابن تجرفے اس روایت کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جلہ از داج کی طرف سے تھی ایک بھرہ کی تھی، اگرچ حافظ ابن تجرفے اس روایت کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جلہ از داج کی طرف سے تھی ایک بھرہ کی تھی، اگرچ حافظ ابن تجرفے اس روایت کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جلہ از داج کی طرف سے تھی ایک بھرہ کی تھی، اگرچ حافظ ابن تجرفے اس روایت کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جلہ از داج کی طرف سے تھی ایک بھرہ کی تھی، اگرچ حافظ ابن تجرفے اس روایت کو معلوم ہوتا ہے کہ کی تھی ان کر دیک تھی ان کر در ایک میں کر دو ایک کی تھی ان کر در ایک کر در ایک کر در ایک کر در کر بھر کی کر در ایک کر در کر تھی تھی کر در کر در کر کر در کر کر در تھی تھی کہ در در کر در کر در کر در کر در کر کر در در کر در در کر کر در کر

شا ذ لکھاہے گرطلامہ زرقائی نے اس پر ر دکیاہے، اور علامہ الور مثاہ کشیری یہ فر لمتے ہیں شیحے بخاری کی روایت میں توبقرۃ (تائے وصرت کے ساتھ)ہے ہی نہیں اور مز واحدہ کی اس میں نفر تکے ہے اور جن روایات میں واحدہ کی تقر تکے ہے اس سے مرادیہ نہیں کہ جملہ از واج کی طرف سے ایک ہی بقرہ کی بلکہ تعدد کی طرف اشارہ ہے کہ ایک گائے چند کی طرف سے کی۔

<u>باب في الاشعار</u>

اشعار کے لغوی معنی اعلام کے ہیں (علامت بنانا) شعار بعنی علامت اور اصطلاح معنی یہ ہیں حدی کے اونط کے کو ہان پرنشتر وغیرہ مار کر اس کے خون سے کو ہان کو رنگین کر دینا، تاکہ دبکھنے والوں کو معلوم ہوجائے کہ یہ ہدی ہے گم ہونیکی صورت میں یااختلاط کے وقت میں بہچانی جاسکے نیز فقرار بھی جان لیں کہ یہ ہدی ہے، اگر ہلاک ہونے کو خوف سے اس کے مالک نے اس کو ذبے کرکے چھوڑ دیا ہو تو دہ اس کو کھاسکیں، نیز علماء نے اکھا ہے کراس میں تعظیم ہدی بھی ہے جوج اور شربعت کے شعار میں سے ہے۔

اشعار کے بارے میں امام مناکی رائے ایک اشعار محین بلکھا صنة کی دوایات محمد سے تابت ہے جہور

 على دائمة تلتة اود صاحبين اس كى سنيت كے قائل ہيں حضرت امام الوحين هذاس كے قائل بنيں بدايہ ميں لكھا ہے امام صاحب فراتے ہيں يہ مثلہ ہنسوخ ہے صاحب فراگر نسخ ماننے ميں كسى كو ترد ہو تو كھر تعارض ماننا يڑے كا لمبذا ترجي محرم كو ہوگى ميے ير-

اس پر دواشکال کئے گئے ہیں اول پر کہ ہرجرح مثلہ بہیں ہے مثلہ تو وہ جرئ ہے جس ہیں تشویہ فِلُقۃ ہو (صورت کا بکاڑ) بیسے ناک کان وغیرہ کاٹ دینا، اور اشعار تو، حجامت، اختیان، فعد، کی وغیرہ کے قبیل سے ہے دومرا پر کھٹلہ کی حرمت تو اوائل ہجرت ہیں ہوگئ تھی (غزوہ احد کے بعد) اور اشعار آپ سے اواخر، ہجرت ہیں ثابت ہے، جہور کے یہ دولوں اشکال قوئی ہیں شنح ابن الہام نے اس میں امام طحاوی کی رائے کو اختیار کیا ہے وہ یہ کہ امام صاحب مطلقاً اشعار کو ممنوع بہیں فرماتے سے - انتہا کرہ اشعار اھل ذھاند لیعنی عجمیوں کو اشعار کا صحح طریعت بہیں آتا دہ اس میں مبالغہ کرتے ہے جس سے جانور کو اذبیت یہو بخی تھی اور اس کے ملاک ہونے کا اندیشہ تھا۔ اصل بات تو یہ تھی لیکن ممکن ہے سداً للباب ور د گا للعوام علی الاطلاق منع فرما دیا ہو کہ محف ایک امر ستحب کی تھیں میں ارتکاب محفور کیا جائے، حافظ ابن حجر کو اللہ تعالی جزا ہر خبردے وہ ابن البمام کی رائے کھفے کے بعد فرماتے ہیں ویتعین الرجوع الیٰ ما قال الطحاوی فار اعلم من غیرہ با قوال اصحابہ اھ

عن ابن عباس، .... فم دعاب كنية فأشفرها من صَفْحَةِ سنامها الأيُهُن -

اشعادکے یارے میں مزیرا خمال ف ساتھ فاص ہے یا غرابل کا بھی ہوگا. دوسرایہ کہ محل اشعاد ابل کے استعاد ابل کے ایم شانعی واحد فرماتے ہیں اشعاد ابل اور بقر دولوں میں ہوگا مطلقاً، اور امام ما لکے ابل میں خوقوں ہیں رائح ہے ہے کہ ابل میں تو مطلقاً ہے اور بقر میں ان کی تین دوایت ہیں مطلقا اثبات، مطلقاً نفی بقر ابل میں خوقوں ہیں رائح ہے کہ ابل میں تو مطلقاً ہے اور بقر میں ان کی تین دوایت ہیں مطلقا اثبات، مطلقاً نفی بقر ابل میں خواس کا ہنیں رہامش الکوکب) اور مسئلة تا نیہ میں بھی اختلان ہے وہ یہ کہ امام شافعی کے نزدیک جانب ایسراد کی ہے اور امام مالک کے نزدیک جانب ایسراد کی ہے اور ہی حفیہ کے یہاں ہے ، امام احدیث دولوں دوایت ہیں اولی ہے اور امام مالک میں ہے جانب ایسراد کی ہے اور ہی مذکور ہے اسیطرح مسئلہ میں ہے دولوں دوایت ہیں ایک میں ہے جانب ایسر میں تھا اور بہتھی کی دوایت ہیں یہ ہے کہ ابن عمر مسئلہ میں ہے دیکن ابن عمر کا عمل جیسا کہ موطا مالک میں ہے جانب ایسر میں تھا اور بہتھی کی دوایت ہیں یہ ہے کہ ابن عمر مسئلہ میں ابن عمر کا عمل جیسا کہ موطا مالک میں ہے جانب ایسر میں تھا اور بہتھی کی دوایت میں یہ ہے کہ ابن عمر مسئلہ میں ہو ایس کا مسئلہ میں ہوں اس کا مسئلہ میں ہو اس کا ایس عمر کا عمل جیسا کہ موطا مالک میں ہے جانب ایسر میں تھا اور بہتھی کی دوایت میں یہ ہے کہ ابن عمر مسئلہ میں ہوں کا عمر اسلم کا مسئلہ میں ہوں کی دوایت میں یہ ہو کہ ابن عمر کی دوایت میں یہ ہو کہ دوایت میں یہ ہو کہ دوایت میں یہ ہو کہ دوایت میں اسے کہ دوایت میں دولوں دولوں کی دوایت میں دولوں کی دوایت میں دولوں کی دوایت میں دولوں دولوں کی دوایت میں دولوں کی دوایت میں دولوں کی دوایت میں دولوں کی دوایت میں دولوں کی دولوں کی

له حافظ فرائے ہیں اور این حزم نے امام اومنید پربڑا سینت نقد کیا ہے اور ہے کہ امام الوحیند سے قبل کسی نے الیم ایس کما ، حافظ فراتے ہیں ایس بنیس ہے بلک ایرائیم تحقی بھی اس کو مکروہ مجھتے سکتھ۔ کما نقل الرّیزی فی جامعہ۔

كه وليس في البخارى ذكوالايمن اوالايسر١١٦

اشعارجانب ایسریس کرتے تھے اوراگرکسی وجہ سے اس پیس دشواری ہوتو پھر ایمن میں کرتے تھے (فتح البادی) شہرسکت عنها الدیم سلت کے معنی پونچھنے اور صاف کرنے کے بیں گریباں اس سے مراد ملناہے تاکہ مبار ا کو ہان رنگین ہوجائے ورنہ پونچھنے اور صاف کرنے سے تو مقصدہی حاصل نہ ہوگا (کوکب)

فلها قعد علیه اواستوت به علی البیداء اهل باله سواری پرسوار ، و نے کے بعد عب آپ پیدار پہاڑی پر پہنچ توج کا احرام ما ندھا. احرام کا تحقق تلبیدسے ہوتا ہے اس میں روایات حد میشیر بھی مختلف ہیں اور ائمہ فقہ بھی کہ احرام کس وقت باندھنا چاہئے ، اس کے لئے آگے مستقل ایک باب آر ہاہے باب وقت الاحرام اس پر کلام انشار الشرتعالیٰ وہیں آئے گا۔

عن عائشتة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى عنها مقلد لا

تعلیہ غنم میں اختیا ہے۔ اس صحبیت میں تقلیہ غنم کام سکد ہے تقلید اشعاد ہی کا ان کی چرہے دونوں کی صحوف کی بھی اختیا ہے۔ اور صحوف کی بھی اون کا باب قائم فرایا ہے تقلید کا باب قائم فرایا ہے تقلید کا کہ بھی ہوتی ہے اور صحوف کی بھی اون کا باب قائم فرایا ہے تقلید کا کہ کہ بیں اور تقلید الغنے کا کوئی باب قائم کے بیں اور تقلید الغنج کا مستقل باب یا ندھا ہے لیکن تقلید غنم کا مسئو میں اور اور میں اور دیگر ارباب صحاح نے اسمے متعدد الواب قائم کے بیں اور تقلید الغنم کا مستقل باب یا ندھا ہے لیکن تقلید غنم کا مسئو میں ہیں حالا نکہ سے حضرت اما م شافعی واحمد رجم الشرت تعالی اس کے قائل ہیں، امام اعظم اور امام الک قائل ہنیں ہیں حالا نکہ شیخ بین بلکر صحاح سدة میں تقلید غنم کی دوایت موجود ہیں۔ علامی سندھی نے بھی حاشیہ نسائی میں اشکال کی ہے کہ جب تقلید غنم مریح وصحیح حدیث سے تابت ہے تو اس کے انکاد کی کوئی وجہ بنیں، میں کہنا ہمول بعض محدثین کوجس میں ابن عبد الرجلیل القدر محدث بھی ہیں اس کے بارے میں انشراح بنیں ہے بلکہ وہ تو کوں کہتے ہیں آجے سے ابدا برغنم ہی ثابت بنیں (چہ جا ئیکہ اس کی تقلید ، بارے میں انشراح بنیں ہے بلکہ وہ تو کوئی کہنے ہیں آخراص کے ساتھ متفرد ہیں اصاحاط نظ نے مطامر سخسی کہتے ہیں اثر اسود (جس میں تقلید غنم فرکورہے) شاذ ہے اسود اس کے ساتھ متفرد ہیں اصاحاط نظ نے مقالی اس کے تابت دیئے ہیں بذائے جو ابات دیئے ہیں بذائے جو وہ میں سے بلکہ وہ میں سب خکو

<u>باب تبديل لهدى</u>

کتب حنفیہ میں یہ لکھاہے کو واجب کی تبدیل جائزے اور مَدی تطوع کی تبدیل جائز بنیں اس نے کہ ہری واجب کا تعلق تو آدی کے ذمر سے ہے جو بہر حال اس کو دین ہے اور بَدی تطوع شرار سے یانیت کرنے سے

له تقليرليني قلاره (جار) پمنانا-

متعین ہوجاتی ہے اس لئے اس کی تبدیل جائز بہیں۔

اهدی عبرین المخطاب بمختیاً خاتی طی بها تلت ماشه دینارائو
میر و رون ایخی کی جی بخت اُتی ہے اور مؤنث کے لئے بختیہ کا استعال ہو تاہیے ، بخی اونٹ اس کو کہتے ہیں میر میر و رون المستعال ہو تاہیے ، بخی اونٹ اس کو کہتے ہیں ابل خراسانی بھی کہتے ہیں ، مضمون حدیث یہ ہے کہ حفرت عبداللہ بن عمر قرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے والدعمر فا ایک بخی اور بڑا قیمی اونٹ میری کھیے دہ ہے کہ حفرت عبداللہ بن عمر است میں بحیب دوگوں نے اس کو دیکھا تو اور بڑا قیمی اونٹ میری کھی دیا ہو کہ ایک شخص نے اس کے تین سودینا دلکا دیئے بعض لوگ اس کو کافی قیمت دے کر خرید نے کے لئے تیار ہوگئے می کہ ایک شخص نے اس کے تین سودینا دلکا دیئے بعض لوگ اس کو کافی قیمت دویا و تر باز کا ہوتا ہی ، حفرت عرب نے حضور اسے دریا فت کیا کہ اگراجاز تا ہوتی ہیں اس کو ذوخت کر کے اس کے تمن سے متعد داونٹ خرید لول، آپ نے ایسا کر چکے ہیں ، لیکن اما م الو داؤ دیے اس کا نخر کر و ، بظاہر یہ اونٹ میری اور کیا و اور فرا یا اور فرا کی اس کو دین کہ ایک کا اور شکا کا اشعاد ہوچکا تھا، یہ صفف کی ایک دائے ہے اس کی وجہ ایک اور میان کی ہے وہ یہ کہ لادنے کان اشعد ہاکہ اور شکا کا اشعاد ہوچکا تھا، یہ صفف کی ایک دائے ہے اس کی وجہ ایک اور میان کی سے وہ یہ کہ لادنے کان انتظام کی استعاد ہوگا کا استعاد ہوگا ہیں کی ایک دائے ہے اس کی وجہ ایک اور میان کی سے وہ یہ کہ لادنے کان استعاد کی استحاد کی کان اصف کا اشعاد ہوچکا تھا، یہ صفف کی ایک دائے ہیں اس کی وجہ ایک اور میان کی ایک دائے کا دائے کی استحاد ہوگی کھا تھا، یہ صفف کی ایک دائے ہو

بابص بعث بهلايرواقام

یعی بوشخص خود جے کونہ جار ما ہمو بلکہ دوسر سے جانے والوں کے ساتھ اپی طرف سے ہدی بھیجے تاکہ وہ اسس کی طرف سے حرم ہیں وزئے کر دی جائے ،الیسا کرنے میں کچھ مضا گفتہ ہمیں بلکہ ستحب ہے بہت تواب کا کام ہے آنخفرت صلی الشرعلیہ وسلم سے نابت ہے ہے کجی کھی ایسا کرتے تھے۔ یہ توحرت ایک فضیلت کی بات ہوئی - مسئلہ متر جم بہا میں اختمال فی ایس بھیجنے کی وجہ سے مسئلہ متر جم بہا میں اختمال فی ایس بھیجنے کی وجہ سے مسئلہ متر جم بہا میں اختمال فی اس بیس مور کے حکم میں تو نہیں ہوجائے گا ، جہود علمار اورا مُنہ اربعہ فرماری ہیں ہوجائے گا اور محظورات احرام سے اس کو بچنا واجب ہوگا اور جب تک وہ ہدی وہاں بہو پخ کرون عمر مرکے حکم میں ہوجائے گا اور محظورات احرام سے اس کو بچنا واجب ہوگا اور جب تک وہ ہدی وہاں بہو پخ کرون خرم کے حکم میں ہوجائے گا اور محظورات احرام سے اس کو بچنا واجب ہوگا اور جب تک وہ ہدی وہاں بہو پخ کرون خرم کے حکم میں ہوجائے گا اور محظورات احرام سے اس کو بچنا واجب ہوگا اور جب تک وہ ہدی وہاں بہو پخ کرون خرد کا دور جب تک وہ ہدی وہاں بہو پخ کرون خرد کا دور جب تک وہ ہدی وہاں بہو پخ کرون کی موجود کی دوایت میں ہیں خصاحہ علیہ شی سے مارے موجود کا دور ہوں ہیں وہ شخص علیہ بین الائم ہیں۔

میان فراد ہیں ہیں وہ شخص علیہ بین الائم ہے۔

بیان فراد ہی ہیں وہ شخص علیہ بین الائم ہے۔

یمئلہ تو استخص کے متعلق ہوا بوخود جج یا عرہ کے لئے نہ جارہا ہو یہاں ایک مثلہ یک اور اختلافی مسئلہ ادر ہے دہ یہ کہ جس شخص کا نسک (جج یا عرہ) کا ارا دہ ہے اور اپنی ساتھ جدی ہے جانبی کا بھی ہے چنا بچہ اس نے اپنی ہدی کی تقلید کرنی لیکن ابھی تک اس نے نہ تو تلبیہ بڑھا جو اس ام کے لئے بڑھے

ہیں اور نہ ابھی تک اس ہدی کو لے کر چلا تو اس صورت میں اکثر علما رومنہم الائمۃ الثلثہ (ابو حینفہ مالک شافتی) کے

نزدیک مرف تقلید ہدی کی دجہ سے محرم نہ ہو گاجب تک نسک کے ادادہ سے تلبیہ نہ بڑھے یا جبتک نسک کے ادادہ

کیسا تھ تعلید اور سَوتِ حَبْدی نہ کرے آور امام احمد واسحی بن راہویہ کے نزدیک جے کو جانے والاشخف مرف تعلید

حدی سے محرم ہوجاتا ہے، یہ دولوں مسلے علیحدہ علیحہ میلی ہے۔

رتنبیده اصدیت الباب کا تعلق مسئله او کی سے بیع جس میں اثمہ اربعہ کا کوئی اختلات نہیں عرف ابن عباس کا ہے جس پرعا کشیرہ در کر در ہی ہیں ہوخرت اقدس مہار نبوری نے بذل الجہود میں شرح حدیث کے ذیل میں تو ہمی تحریر فرایا ہے کہ عائشہ کا مقصود ابن عباس پر رد کر تاہید لیکن بھر بعد میں ہوایہ کی ہوعبارت نقل فرائ ہے اس کا تعلق مسئلہ تا نیہ سے ہے جس میں ائر شلشہ تو ایک طرف ہیں اور امام احد واسخی بن را ہویہ ایک طرف والشراعلم - نبر علی بذائشیخنا فی حاصیت بیں سنائ نے اور ابن اس کی خریج کی ہے دیسے ہی نسان نے اور ابن اس نے مرف اول کی دونوں حدیثیں متفق علیہ ہیں شیمین نے ان کی تخریج کی ہے دیسے ہی نسان نے اور ابن اس نے حرف اول کی دونوں حدیثیں متفق علیہ ہیں شیمین نے ان کی تخریج کی ہے دیسے ہی نسان نے اور ابن ا

## ياب في ركوب للبدك

بدن ضم دال اورسکون دال دونون طرح ہے اس کا داحر بَد نَهٔ ہے، بدنہ بعض کے نزدیک ابل کے ساتھ خاص ہے اور بعض کہتے ہیں اصل تواس میں ابل ہی ہے لیکن اس کا اطلاق بقرہ پر بھی ہو تاہے نیز زیادہ تراس کا استعمال ہدی کے جانور پر موتاہے (قسطلانی)

عن ابی هودیرة ان دسول الله صلی الله علیه رسلم رآی رجلایسوق بدنة فقال ارکبه الخ آب نے
ایک شخص کو دیکھا (اس کا نام معلوم نہیں) جو بدنہ ھانک رہا تھا منداح کی روایت میں ہے خداجھدہ المشی
یی جس کو میدل چلنے میں جہد اور مشقت لاس بوری تھی تو آپ نے اس سے فرایا اس پر سوار ہوجا، بعض علماء نے
اس امر بالرکوب کیوج یہ مکھی ہے کہ اس میں اہل جا بلیہ کی مخالفت ہے کیونکہ مشرکین، تما نب، وَقَبُله، قَامَ سے منتفع نہیں
ہوتے تھے لیکن جہور شراح نے اس کو اختیار ہمیں کیا ورنہ کم اذکم یہ امراستحباب کے لئے ہو تاجس کا کوئی بھی قائل ہیں
الاالفلام ریہ (بلکہ وہ تو وجوب کے قائل ہیں) ایسے ہی خود حضور سے بھی رکوب بدی ثابت بہیں اورنہ آپ نے عام طور
سے صحابہ کو امر بالرکوب فر مایا بلکہ عندالجہوریہ امرام اِرْشادی ہے مصلحت دینویّنگی وجسے ہے۔

ل يين ين جزون كم يائ جانے كے بعد محرم بوكا، ارادة نسك، تقليد عدى، توجد ع البدى يعن سُونِ عدد الله

# بالجالهاى اذاعطِقبال سلغ

مدى اگرا پنے محل یعی حرم مک بہونچنے سے قبل ہلاک ہونے لگے تو کیا کیا جائے ؟

مسئلۃ الیاب میں مزام لے کہ امام شافعی واحد کا مسلک تومطلقا میں ہے اور ماس کے دفقاء مسئلۃ الیاب میں مزام لے کئے، امام شافعی واحد کا مسلک تومطلقا میں ہے اور امام مالک فرماتے بیں مہدی کا حکم تو یہی ہے اور دفقہ کے لئے تومطلقاً جائز بنیں اور ڈفقہ کے لئے مطلقاً جائز ہوں اور اگر وہ فقار ہوں تو کھا سکتے ہیں۔ اور دفقہ کے لئے یہ بنی اس صورت میں ہے جبکہ وہ غنی ہوں اور اگر وہ فقار ہوں تو کھا سکتے ہیں۔

یکم اوراختلات ندکورمَدُی تَطَوَّع مِسْ اور مَهِدُی واجب کایر حکم نہیں ہے بلکه اس کو مُهدی اورُونُقَ سب کھاسکتے ہیں کیونکہ مَهدُی واجب کا توبدل مُبدی پر واجب ہے ہی لہذا اس میں رہاک ہونے والی میں) اس کواختیار ہے جو چاہئے کرے ۔

تنكمين اب يهال ايك مسئله اورقابل ذكريه بوترجمة الباب دا له مسئله كامقابل به وه يه كه جوهدى اپنه محل المين يهو نجكر ذرئح بموكن بهواس كاهم كياب اس كومهري كهاسكتاب يا بنيس ؟ بوواب اس كايه به كه اس مين متفقيل به وه يه كه اماله كالذى بلغ محله نبجو الأكل من دم التمتع والقرآن دالتقوع دون ماسواها اعنى دم البحنابة عندنا الحنفية والحنابله وقريب منه مذمه به المالكيه، وعندالشافعي لا يجوز الاكل من الدمار الواجبة حتى دم التمتع والقرآن بل بجؤ التقوع فقط اهمن الاوجر.

تندید بعض نون میں رہاب حدیث ابن عباس پر آگرفتم ہوگیا ہے اور آگے ہوتین حدیثیں اور آر ہی ہیں ان سے پہلے ان سنوں ہیں بسیم الشرالرجن الرحیم کھی ہوا ہے جس کی وجہ بظامر ہے ہے کہ اس پر سنن ابو داؤد کے بتیس اجزار میں سے دسواں جزرختم ہوا ہے اور حد شاھا دون بن عبدالله سے الجزر الحادی عشر شروع ہوا بیس شاہد ابتدار نجو ہوئی وجہ سے البر کے بعد حدیث شروع ہونے سے قبل کوئی ترجمۃ الباب وجہ سے بسم الشرکے بعد حدیث شروع ہونے سے قبل کوئی ترجمۃ الباب ہوگا جو ناسخین سے تکھنے میں مما قط ہوگیا کیونکہ اب جو تین حدیثیں اس باب میں مزید آر ہی ہیں ان کواس موجو دہ ترجمۃ الباب سے قطعا مناسبت نہیں ہے (عول المعبود)

که رتنبیدی امام تر مذی نے جامع تر مدی منظ میں اس کی تقریح کی ہے اور امام شافع واحد دونوں کا مملک ایک ہی مکھا ہے ایسے ہی قاضی عاض نے امام مالک اور جمہور کا مسلک لکھا ہے اور ایسے ہی ابن قدامہ نے و حکذا مدہب الشافعی فی کتب الام لیکن امام نو دی نے شرح مسلم میں صدی تطوع کے جائے صدی واجب کا پر حکم لکھا ہے درگویا مماملہ برعکس کر دیا ) اور صدی تطوع کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس کا مهدی کو اختیارہے جو چاہے کرے اور اس کے موافق علام قسط لاتی اور علام عین نے لکھا ہے جمرت بین نے اور المسالک میں کی کرتے جو می ہے جو ہم نے اصل شرح میں ملک سے میں دیا۔

کے علاوہ دوسراقصہ ہو یک ذکرالقلیل لا پنفی الکثیر یک حدیث جابرالطوبل بنسبت اس حدیث کیا صحیب کا ایک حدیث کے بعد ایک ادرحدیث آر،ی ہے جس میں ایشر یک حدیث نحرکا ارادہ کیا تو فرمایا الوحس (علی) کو بلاو جب وہ آگئے تو آب نے ان سے فرمایا خواں نفر اسفل الحربة وا خارسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم با علاجا چنانچہ دولوں نے عکر مخرکیا اس حدیث کے بیش نظریہ کہاجا ئیگا کہ مواد ننوں میں سے تیس اون ہو آب نے بلا استعانت علی وزیکے اور تیتس بست ان اور باتی سینتیس حضرت علی نے تن تنہا کئے۔ بسرتان تابع اللہ میں تعلی نے تن تنہا کئے۔ بحد الشرقعالی تینوں حدیثوں میں تعلیم ہوگئے۔

بمدأ بُوانِ مَحوار مَرِخود منهاده بركف : باميد أنكد دوزے بشكار خوابى أند

وقالآخر

نشود نفیب رشمن که شود ملاک تیغت به سردوستال سلامت که تو خجرا زمانی

وايضيًا كه

داغ جاتے تو بین مقتل میں پراول سب سے ؛ دیکھئے داد کرسے دہ ستم آراکس پر

فلها وجبت جنوبها الزوجوب كے معی سقوط كے ہیں یعی جب ان اون شيوں كے بہلوزين برگر برائے يعی وہ ذكا موكن ہو اس كانشار دقت ہوجس كا ايسے وقت ميں طارى ہونا ظاہرہے۔

#### بابكيف تنحرالبدن

مُرُن بدن کی جمع یہ پہلے گذرچکا کہ بدندیں اصل تواہل ہے دلیے اس کا اطلاق بقرہ پر بھی آ ماہے لیکن بہاں مراد اہل بی ہے۔

> له تو گویا حدیث جابریں جویہ ہے کہ آپ نے سؤد تر لیسٹر ذیع کے لیعنی مطلقاً خواہ تن تنہایا باستعانہ علی ۱۱۰۔ کله پرتینوں اشعاد حغرت شخ کی تالیف جزد حجہ الوداع پر بھی مؤکور ہیں۔

### بالجف وقت الاحرام

یہاں دو پیپزیں ہیں ایک مکان احرام یعن محل احرام جس کومیقات کہتے ہیں اس کا باب شروع ہیں گذرچ کا۔ دومری چبزز مان اور و تنت احرام جس کومصنعت بہال سے بیان کر رہے ہیں ۔

جا نناچاہئے احرام کامسنون طریقہ یہ کہ اولاً آدمی سلے ہوئے کپرطے اناردے اوراحرام کے نام کی دوچادیں بہن کرد ورکعت نتیۃ الاحرام پڑھے (احرام کی چادرسے سرڈھانپ کر) بھرسلام بھیرنے کے بعد سرگو کھولدے اور جی عرب محرصی مقصود ہواس کی نیت سے تلبیہ پڑھے ، بس اب وہ محرم ہوگی الحاصل بارادہُ ننگ ۔ تلبیہ پڑھنے کا نام ہی احرام سے با ہی میں بیٹے بیٹے مستقبل قبلہ با ندھ لے حفیہ وحتا بلہ کے بہاں اولیٰ ہی ہے کہ نمازسے فاد سے ہو نیکے بعد جب سواری پر سوار ہوکرمیقات سے روانہ ہونے گئے اس وقت تلبیہ پڑھ کرمحرم سے دعن مالک روانہ سے نہ ترجۃ الباب والے سکد کی تشریح ہوئی۔ روانہ ہونے گئے اس وقت تلبیہ پڑھ کرمحرم سے دعن مالک روانہ سان یہ ترجۃ الباب والے سکد کی تشریح ہوئی۔ میں سعید بن جب برقال قلمت لعبد اللہ بین عباس یا دبا العباس عَجبُتُ لافت لات اصحاب

رسول الله على وسلم في اهلال رسول الله على وسلم-

مضمون کرین سے اس اختلان روایات حدیثیہ بھی مختلف ہیں حدیث الباب ہیں یہ ہے کہ حفرت ابن عباس مضمون کرین سے اس اختلان روایات کامنشا دریا فت کیا گیا اس پرا ہنوں نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ حضور کو بچو نکہ (بعد البجرة) ایک ہی جج کرنے کی نوبت آئ اس لئے ہجوم تھا جو جو سنتا رہا کہ آپ اس ساتھ مدین ساتھ مدین سے رواد نہیں ہوئے بس جو شروع ہی سے آپ کے ساتھ تھے اور آپ سے زیارہ قربیب تھے ان کا بیان تو یہ کہ آپ نے معلی ہی ہیں احرام با ندھ لیا تھا اور جولوگ آپ سے دور سے مسجد ذوا تحلیف سے باہران کو اس کی خبر رہوں کی پھرجب می بیسے باہر درواز سے بر آپ تشریف لائے اور سواری پر سوار جوثے وقت آپ نے تملیہ دوبارہ رہوں کو بھریہ دوبارہ کی جوب می برد سے باہر درواز سے بر آپ تشریف لائے اور سواری پر سوار جوثے وقت آپ نے تملیہ دوبارہ

ا ماجى كيك يرمستب سے كدوه جدا تغير احوال كے وقت تلمير براس م ، بلندى بر سراھ وقت جي نشيب مي اترتے وقت بھي قافلون طاقات كے دقت وغره وغره ١٠

برطاتوان لوگوں نے یہ مجھاکہ آپ نے احرام کی نیت اسی وقت کی ہے، اور جو لوگ اس وقت ہی موجو دہیں سکتے بلکہ اور آگے ہو پخ کر آپ کے قافلہ میں شامل ہوئے توجب آپ کی سواری بریار پہاڑی پر چڑھ رہی تھی اور اسوقت پھرآپ نے تلبیہ پڑھا تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ لے احرام کی بنت اس وقت کی ہے دایسہ الله لعتداوجب بی مصلالہ بخدا حقیقت یہ ہے کہ آچ نے احرام لیسے مصلی ہی ٹین باندھ لیا تھا۔

بیدا تکم هذه التی تکفیری این میل رسول انته صلی الله علیه وسله فیها الآ حفرت ابن عمران حفرات کی تردید فراد بسی بین بویکی بین کر با ندها تقا اس روایت کے الفا ظک متبادر معنی یہ مجھ میں گئے بیں کہ حفرت ابن عرص وقت بریاد پہاڑی بر بہن کر با ندها تقا اس روایت کے الفا ظک متبادر معنی یہ مجھ میں گئے بیں کہ حفود اس کو دیکھ کرآپ نے فرایا یہ وہی پہاڑی ہے جس کے بارے بیں بعض لوگ یہ غلط بات کہتے بیں کہ حضود اسے بہال سے اسحام با ندھا تھا بھر اس کے بعد فرایا کہ آپ نے تواحرام سجد ذوالحلیف کے قریب سے باندھا تھا (یعن عندالرکوب کما فی روایۃ السی میں) اس حدیث بیں ابن عرف بعض محابہ کی طوف کذب کی سبت کی ہے ، گذب کہتے بیں خلاف واقع خرد سے کو خواہ عمداً بویا مہراً وخطائًا، والمراد حمینا الثانی۔

قال المندري والخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وإبن ماجراه (عون)

يااباعبداليهم رأيتك تصنع ربعالم الألعد امن امحابك يصنعها الخ

مضمون کریت کے اصابین سے اور کوئی ہمیں کر ملاس حر پراشکال ہے کرتے دیکھا ہے جن کو آپ مسلمون کریں گئے اس پرانسکال ہے جس کو آگے ہم تشریع میں بیان کریں گئے اس پرانہوں نے پوچھاکہ وہ چار کام کیا گیا ہیں اس نے کہا (۱) میں نے دیکھاکہ آپ بیت انشرشریون کے ادکان ادبع میں سے عرف دکنین کا استلام کرتے ہیں یعنی دکنین شامیین کا استلام ہمیں کرتے ہیں اور ایک پرکہ آپ ہمیشتہ سر بہتی ہوتے ہیں نے معاف جوتے جن پر بال نہوں اس آپ زر درنگ کے کو اور ایک پرکہ آپ ہمیشتہ سر بہتی ہوتے ہیں خضا ب اصفر کرتے ہیں و نفیہ تو لان صبح التوب او صبح الشور) کو بی بہتے ہیں اور آپ ہو مالشوں میں بوتے ہیں تو میں نے دیکھاکہ اور لوگ یکم ذی المج کو ہی احزام با ندھ لیتے ہیں اور آپ ہوم الشور یہ میں بوتے ہیں تو میں نے دیکھاکہ اور لوگ یکم ذی المج کو ہی احزام با ندھ لیتے ہیں اور آپ ہوم الشرویہ سے پہلے احمام بہیں با ندھے ہیں بلکہ خاص ہوم الشرویہ لین آئم فری المج کو با ندھتے ہیں اور آپ ہوم الشرویہ لین آئم فری المج کو با ندھتے ہیں .

جواب كا خلاصه إحفرت ابن عرف ان چاروں باتوں كا ترتيب وارجواب ديا شروع كے تين كے بارے ميں توسب كا

له اس میں خاسب ائریہ بین امام مالک کے نزدیک بیم ذی الحج بی کو با غرصنا اولی ہے اور شافیہ وحنابلہ کے نزدیک یوم الترویہ کو اور حنفیہ کے نزدیک کلما قدم فہوا نصل (حاشہ بذل)

ایک بی جواب دیا کہ میں نے حضور کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے ، اور جوتھی چیز کے بارے میں وہ یہ تو فرماہیں سکتے تھے کہ حضور کے ایسا ہی کیا ہے کہ حضور نے ایسا ہی کیا ہے کہ حضور نے ایسا ہی کیا ہے کہ نہا ہی کیا ہے کہ خصور نے ایسا ہی کیا ہے کہ نہا ہی کہ اس کے سخت کے میں سوار ہوتے وقت اور بھولوگ پہلے سے مکہ میں تھم ہوتے ہیں اجرام باندھا تھا سخر کے متروع میں سوار ہوتے وقت اور بھولوگ پہلے سے مکہ میں تھم ہوتے ہیں اس کے سفر کی ابتدار چونکہ یوم الترویہ ہی کو ہوتی ہے دکہ اس دن وہ مکہ سے سواد ہو کرمنی کی طرف جاتے ہیں ،اسی لئے ابن عمر بھی اس وقت احرام باندھتے تھے تاکہ ایک لیا ظ سے حضور کا اتباع ہو جائے یعنی عندالرکوب۔

ان افعال ادبع میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو سبی حضرات یا کم اکثر لوگ کرتے ہیں تو پھر سائل کا پر حمر کرنا کہ آپ کے علاوہ کوئی ان کو نہیں کرنا کہ آپ کے علاوہ کوئی ان کو نہیں کرنا کہ آپ کے علاوہ کوئی ان کو نہیں کرنا کہ آپ کے اور اس کے جواب میں یا لویہ کہا جائے کہ بات سائل نے اپنے علم کے اعتبار سے کہی اور یا یہ کہئے کہ اس کی مراد بیہ کہ ان چاروں کا مجموعہ سوائے آپ کے اور کوئی کہنیں کرتا لہذا مجموعہ کے لحاظ سے مصرے میں ہوسکتا ہے اقسطلانی اشارہ ان ان چاریس سے اول اور اگرید وو ذرا تشریح طلب میں افری تشریح کو ہوگئی اور اول کی یہ ہے کہ۔

بیت التیکے ارکان اربعہ ارکن جراسود یعنی وہ کونہ جس میں جراسود نصب ہے اس سے طواف کی ترتیب کے کھا ظاسے یہ ہیں اور ان دونوں کو تغلیباً دکنین شامیین کہتے ہیں اور جو تھا دکن دکن مرکن عراقی رکن عراقی دونوں کو تغلیباً دکنین شامیین کہتے ہیں اور چو تھا دکن دکن مرکن عراقی اور دکن اسود دونوں کو تغلیباً بمانیین کہتے ہیں جیسا کہ بہال صدیت میں ہے، ان چار ہیں سے مرف دورکن دکن اسود اور دکن بمانی کی میخصوصیت ہے کہ وہ قوا عدا براہیمی پر ہیں اور باقی دولینی شامیین تو اعدا براہیمی پر ہیں اور باقی دولینی شامیین تو اعدا براہیمی پر ہیں اس لئے مون بمانی نیون ہی کا استلام ہوتا ہے اور چونکہ دکن اسود میں ایک نصنیات اور بھی ہے دہ یہ کہاس میں جو اسود نصب ہے جو کہ جنت سے آیا بہوا پھی ہے اس لئے استلام کے ممانے اسکی تھیں

له ان اد کان کے جہات کی تعیین اس طرصہ ۔ الاول فی ایجو باخرتی والثانی فی انتہاں الشرقی والثالث فی انتہاں الغربی والوابع فی ایجوب الغربی و بابلائی تشرقی اصر رکھنی میں اسرونو تقیری کمتی دبابلائی تشرقی اصر رکھنی بیا بیٹ کے معنور کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ کفار قریش نے بیت الشرشریف کی اذسرونو تقیری کم نے کہلئے تبیر کی ابتدا ورکھنی بیا نیسی کی جانب سے کہ تھی لیک موجودہ و کئین شامیین تک پہنچنے کے بعد اخداذ ہوا کہ اس تقیر پر مغربے کم نے کہلئے جہال تک یہ پہلے سے ہے تو یہ مال ناکا فی ہوگا اس لئے اہموں نے اس کی تعمیر کومرف وی تک رکھا (جہال اب ہے) جس کی وجہ سے یہ دورکن اپنی اصلی قدیم جگہ پر بہیں ہیں ریمی مطلب ہے تواعد ابراہیم بر شہونے کا)

بھی ستی ہے جہود صحابہ و تا بعین اور انکہ اربعہ کا مشہور ندہب ہی ہے ، البتہ بعض صحابہ جیسے حفرت معادیہ اور عبداللہ بن از بیغ چار دی ارکان کا استلام کرتے تھے کما رواہ البخاری تعلیماً والترفدی موصولاً۔ ترمذی شریعنے کی روایت میں ہے کہ ابن عباس نے جب معاویہ کو دیکھا کہ وہ چاروں ارکان کا استلام کر رہے ہیں تو انہوں نے اعزاض کیا اس پر معاویہ نے فرایا دیسی شیئے من البیت مہجوراً کہ بیت اللہ شریف کا کوئی محصد قابل ترک نہیں ہے ، اور بہی بات ابن الزبر سے بھی منقول ہے (کمانی الفتح م الله اس پر ابن عباس نے فرمایا دھتد کا دی لکم ف رسمی ل الله اسو تع حسن نے ایس ہو میں اب باکہ اتباع میں سے اور بھلا ہے کہ کیسے ہو سکت ہو میں تو اور بھلا ہے کہ کیسے ہو سکتی ہے جکہ وہ پور سے بیت کا طوان کر رہا ہے۔

عن انس قال صلی رسول الله صلی الله علیه وسلو الظهر بالمه دین قد اربعًا رصلی العصوب فی العلیفة رحمت الدو الله الله علیه الله علیه وسلو الظهر بالمه دین قد اور ذوالحلیف (جو مین سے چھ میل کے فاصلی برہے اور اہل میرنہ کی میں قات ہے ) بہنج کوعمر کی دور کعت پڑھی، آپ نے ذوالحلیف میں کل بانخ نماذیں اداء فرائیں عمر، مغرب، عشاء، فیر اور پھر دوسرے دن کی ظریر هکرا حرام با ندھا اور روانہ ہوئے مسلم کی دوایت میں اس کی تقریح بدروانی کتاب میں آنے والی روایت میں بھی ظرکے بعدروانی مذکورہے کیکن ابوداؤد

اس فی تفریع ہے دبدل) اور تو دا میں اپ میں آنے واقی روایت میں بی جم طرفے بعد روائمی مد توریعے حیتن ابو داود کی اس روایت سے پیشبہ ہو تاہے کہ آپ ذوالحلیفہ سے انگلے روز علی الصباح روانہ ہوئے حالا نکرایسا ہنیں ہے۔

م آپ کے متعدد سفر جے کے لئے تو ہوہیں سکتے اس لئے کہ ج تو آپ نے بعد اہر قمون ایک ہی کیا ہے ہاں عرب بیند کئے ہیں۔ جند کئے ہیں۔

مكرسے در سند كيليے طرق أربعہ الميں جزوجة الوداع بين بھى حفرت شخ النے كلے بيں وہ يہ بين (۱) الطريق النزق (۱) الطريق السلطانی (۱) الطریق الفُری (۲) طریق الغایر اس آخری كے بارے بين كہتے بين طریق البحرة مجى بہی ہے آپ نے بحرة الى المدينة اسى داست سے فوائى محتى اور آجك و باں يہ طریق البحرة ہى كے نام شے مشہور ہے، يمال پر

له فى باب من لم يستلم الا الركين اليمانيين ١١٠ ـ كه يه واست دت سي غيرً باد تها الجعى چند سال سے تقريبًا الله على يه واست چالوموا بيد و دباره يه سطرك بن بيد -

یہ اشکال ہوتا ہے کہ حدیث بالایں طربی احد ندکورہ حالانکہ ان طرق ادبعہ میں طریق اُصرکوئی ہنیں ہے تو پھر یہ کونسا طریق ہے ؟ مزید یہ کہ حفرت نے بذل میں لکھا کہ احدیہاڑ تو میں نہسے بجانب شمال ہے اور کہ کمر مہ بجانب جنوب ہے، ہمارے حفرت شیخ فراتے متھے کہ شاید طربی احدید الطریق الشرقی مراویے (احد مدیب سے مشرق شمال میں واقع ہے) والٹرتعالیٰ اعلم بالصواب۔

بالشتراط فالحج

اشتراط فی المج مشہوراختلاتی مسئلیہ اور صاصل اس کا پہنے کہ اگر کسی شخص کو پیخطرہ ہموکہ نہ معلوم میں احرام باندھنے کے بعد عافیت کے ساتھ تج یاعرہ کر بھی سکوں گایا ہمیں کمہ مکر مہر پہنچ بھی سکوں گایا ہمیں تو رہ اس کا حل پر کر تاہے کہ احرام کی بنت اس طرح کرتا ہے کہ اگر بالفرض میں مکہ مکرمہ نہ پنچ سکا تو راستہ ہی میں جہاں عذر پیش آئے گا حلال ہموجا دُن گا۔

اختلاف المراص المراط كال المرس المراص المرا

له اس لف كه أيت كاشان نرول مديير والاقصري اورمديد مي جوحمروا فع بوا تقاوه بالتدُوّ تقالبذا اسى حمركاي كم بدكه دم دم كرملال بوجل 11-

# بابيافرادالحج

له یہ تو ہمارے بیمان ہے اور عند الجمور قران میں عملاً تومرف ادکان جج ہی کو اداکیاجا آجے نیت البتہ جج اور عمرہ دونوں کی ہوتی ہے اور گویا افعال جج ہی کے مغن میں انعال عربی بھی ادا ہوجاتے ہیں یہ ستمل ایک اختلافی سکر ہے جو آگے اپنے محل میں آ گیگا انشار الشریقالیٰ۔

(طواف وسی) اس سے فارغ ہونے کے بعدجب جج کی ماریخیں آئی ہیں تو ان میں جج کیا جا ماہے اور درمیان میں محلل یعی خروج عن الحرام نہیں ہو تا بلکہ قادن حالت احرام ہی میں رہتا ہے اس سے فادغ ہونے کے بعد اگر وہ مائی الہدی سفر داحد ہو تاہے نیکن اولا اشہر جے میں حرف عره کا احرام باند صاحاتا ہے اس سے فادغ ہونے کے بعد اگر وہ مائی الہدی نہ ہو تو ملال ہوجا تاہے دس تحریف الزاد اللہ ہو تاہے دس تحریف الزاد اللہ ہو تاہے کی ماریخیں آئی ہیں تو ان میں ادسر نوج کا احرام باندھ کرجے کیا جا تاہے دس تحریف الزاد مرف جج کی نیت سے احرام باندھ کرجے کرنا دس ان اور ان العرہ بیسے کہ آدمی شروع میں جے کا احرام باندھ اور بعد من مرف جج کی نیت سے احرام جا مرف جو کرنا دس کو احرام عرہ قراد دسے اورا نعال عرب سے فارغ ہو کر ملال ہوجائے اس کے بعد ایام جو بیس دوبارہ جج کو فسخ کرکے اس کو اورام باندھ کرجے اوران عال عرب موبائے اس کے بعد ایام جو بیس دوبارہ جج کا احرام باندھ کرجے اواکر سے ،حضور نے ججۃ الوداع ولے سال میں صحاب سے اس طرح کرا یا تھا جس کی فاص مصابحت تھی۔

عندالجهور بيمورت تمتع منسون مع حفرت الم احراس كے قائل بيں وہ اس كومنسوخ بنيں مائے بيں يہ تو ان اقسام جج والواع سنك كى تعریف ہوئى اب بہاں دوبا تيں اور روگئيں اول يہ كرائ سفان انواع ميں سے كونسى نوع اختيار فرائى تقى دوسرى يہ كہ ان انواع ميں نفيلت كے لحاظ سے ترتيب كياہے يہ دونوں چيزس حديث الباب كے تحت اربى بيں - معریف انواع ميں نفيلت كے لحاظ سے ترتيب كياہے يہ دونوں چيزس حديث الباب كے تحت اربى بيں - معریف الله عليد درسلم اخرد اللہ جسمی الله عليد درسلم اخرد اللہ جسمی اور اول كا - حدیث بيں اس كا بيان سے يعنی امرین مذكورین ميں سے امراول كا -

اس میں علمار کے چھ تول مشہور ہیں جن کو حفرت سیخ در نے جزر ججة الو داع میں تحریر فرمایا ہے (۱) آیٹ مفرد تھے از اول تا اُس بی رائے امام مالک کی ہے اور یہی مذکورہ بالاحديث ميں ہے (۲) آپ تمتع منقے اور بعد الفراع عن العرہ طلال بھی ہوگئے تھے لیکن یہ قول غلط سے ایک خلط فہی ہر مبن ہے دہسکی تشریح آگے آئیگی ) اس لیے کہ کٹرت سے احادیث میں وار دہسے لواستقبلت من امری ما استَّدُبَرِثُ لَما اسْقتُ الهدى ولَحَلَتُ اص معمان طورسے معلوم ، ود باہے كم أب مائق المدى بونيكى وجه سے درميان ميں حلال نہيں بوت تھے (س) أي تمتع تق ليكن درميان ميں حلال بنيں بوئے تھے ( ) آپ ازاول تا ا خرقار ن تھے ، ابن قیم زبلتے ہیں آپ کا قارن مونا بارہ صحابہ کی روایت سے ثابت ہے (۵) آپ ابتدارٌ مفرد تھے انتہارٌ قارن بعن شروع میں تو آپ نے مرف احرام ج کی بیت فرمائی تھی پھراس برعرہ کی بھی نيت زما بى تقى لين آي ف ادخال العرة على مج كياتها (٢) آب ابتداءٌ متمتع عقد اور انتهارٌ قارن، اختاره الأمام الطحادي اوران میں سے قول خامس کواختیار کیا ہے بعض محققین شانعیہ والکبہ جیسے امام نو دی اور قاضی عیاض مالکی نے۔ حضور کے قران کی ایک واضح دلیل وہ حدیث تنصیح جو آگے باب القران میں اُرسی ہے جس کوابن عباس عربن نظا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا آنانی اللیلۃ آت من عندر بی عزوجل قال و ہو مالعقیق نقال کی بزاالوادی المبارک وقل تجو في عرق، يرحديث بخارى شريف ميس معى ب اس سعمعلوم بوتا ہے كہ آپ كا ج ج قران تھا بلكہ آي اس كے امور من الشرتعالى عقى ببرحال داج يهى ب كرأت قارن تقد سواه شردع بي سي سواه انتمارٌ ومآلاً-اور تعارض بین اروایات المختلفه کی توجیه یا تویهی کی جائے یعنی ابتدار اور انتها کا فرق كه ابتداءً مغرد يامتمتع تقع اورانتهارٌ قارن اوريايه كما جائے كه اصل يد بهكرا دى كاجس روایات محملفہ کی توجیر اوع کا بھی احرام ہواس کا اظہار تلبیہ میں ہوناچا سے مثلاً اگرمفردے تو کہے بیاب اللہم لیک بچ اب اورمتم ہے تو کے لیک بعرة ابن اور اگر قارن سے تو دو اوں کوجمع کرے لیک بچ وعمرة لیک قان كييم فرورى بنيل كرم مرتبه بيج وعرة كي بلككيمي بج اوركهي عرف بعرة كرمكة بع ففيكة قاران كي الح دواول كى كنائة سب ليكن ظاہر ہے كە تىتى كے تلبيدييں حرف بعرة بى كهاجائيگا اور افرادييں حرف بج توجس تعف نے آپ

له اس کا نشا ده مدیت ہے جوباب لقران میں آرہی ہے عن ابن عباس ان معاویۃ قال له آ مکنت افی قریب عن رسول الشرصلی الشر علیہ و کا من مناز میں اور مندید کے نزیک جائز سے الکراہ تہ و قد تقدم صفا ملیہ و کا من مناز کے دائر ہے الکراہ تہ ہے و قد تقدم صفا الاختلات فی بیان الواج کے سے اگر میہ جو حضرات آپ کے قران کے قائل نہیں ہیں انہوں نے اس حدیث کی تاویل کی ہے اور دوسرامطلب لیا ہے وہ یہ کہ آپ مجھے کے مناتھ اگر چاہیں توعم ہ بھی کریں ۔ لیا ہے وہ یہ کہ آپ وہ کے کے مناتھ اگر چاہیں توعم ہ بھی کریں ۔

سے سنا لبیک بعرة اس نے سمجھاکہ اُپ تمتع بیں اورجس نے سنا لبیک بجے وہ سمجھاکہ آپ مفرد ہیں اورجس نے سنا لبیک بہج وعرة اس نے نقل کیاکہ آپ قارن تھے کما ہونی الواقع کذلک اس لئے کہ غیر قارن کے لئے لبیک بجے وعرة کہن درست نہیں ۔

الواع مج میں فضیلت کے لی اضیات بہاں پر بیان کرتی ہے جس کا ذکر اوپر آپیکا ہے کہ ان الواع میں نفیلت کے لی اضاسے کرتی اس طرح ہے ، القران کے لی افراد کی اس مورت میں ہے کہ وہ تمنی الما قراد کی افراد کی اس مورت میں افراد مفتول و کروہ ہوگا کہ انی شرح الا قناع وغرہ من کتب لشافیہ اور ماکلیہ کے موثر نے ذیک ترتیب اس طرح ہے الا فراد تم افران بی افراد کی ترتیب اس طرح ہے الا فراد تم افران تم افران تم افران تم افران بی افران تم افران بی بی افران بی افران بی بی افران بی افران بی بی بی دونوں کا افران الگ الگ الگ الگ الگ بی مولم ہی دونوں کا افران الگ الگ الگ بی مولم ہی دونوں کا افران الگ الگ الگ بی مولم ہی دونوں کا افران الگ الگ الگ بی مولم ہی بی دونان کے کہ اس میں عمرہ کے افعال مون بیٹا و فران بی جاتے ہی داکر کہ مسلک الجمور میں عمرہ کے افران در میان میں مولم کے افران در میان میں عمرہ کے افران در میان میں عمرہ کے افران میں عمرہ کے افران میں عمرہ کے افران مولم کا مولم کا تم اللہ بی میں عمرہ کے افران میں عمرہ کے افران کے کہ اس میں عمرہ کے افران میں عمرہ کے افران کے کہ اس میں عمرہ کے افران کے کہ اس میں عمرہ کے افران کی کہ افران کی کہ کو افران کی کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

عن عائشه انها قالت خرجنامع رسول الله صلى الله عديه وسلم مُوافِينَ هلال وَى العجة بم حضورًك سائة حج كے لئے مدينه منوره سے نكلے اس حال ميں كه بم يانے والے تھ بلال وَى الحج كو يعنى وَى الحج كام بين شروع ہونے والا تھا، حافظ ابن قيم كى تحقيق يہ ہے كه آپ مدينه منوره سے ٢٥ وى تعده يوم السبت كوروانه ، ہوئے عقم اور ابن حزم كى دائے ميں ٢٧ وى تعده يوم الحنيس كو جيساكه وار دہے كه اكثر و بينيتر آپ كى عادت شريعة يوم الحنيس كو ابتدا ربائسفر كى تقى ، آوراس برسب كا انفاق ہے اور روایات میں تعرب كے مكم مكم مكم مرمه آپ بمروى لیج كو بہنچ۔

له یعنی ذی الحج کے ختم بونے سے پہلے ور مذذی المحج کے بعد دوسراسال شروع ہموجا ٹیکا کمٹ نعیہ میں اس کی تفریح ہے۔ کله اسکا ہواب
یہ ہوسکت ہے کہ تمتع کی تمنی آپ ایک عارض کی وجہ سے فرمارہے میں وہ یہ کہ صحابہ کو حلال ہونے میں متر دد ہور با تھا اسلئے ان کی تسلی کیلئے آپ نے فریا تھا کہ اگر میں بھی تمہاری طرح سائق المهری منہ ہوتا تو میں جی حالال ہوجا تا اور فتح الحج الحال عرف ایک عاص معلمت کی وجہ سے کہا تھا، والشرق الی اعلم۔ معلم یہ دلیل قراح الن کی کتب میں مجھے نہیں ملی مستنبط ہوتی ہے،۔

فلما كان بذى الحليفة قال من شاء الله يُهِلَّ بحج فليُهِلَّ وهِن شاء ان يهل بعمرة فليهُلَّ بحب فليهُلَّ وهِن شاء ان يهل بعمرة فليهُلَّ بعد بعد الله المواعدة والحليفي معابر كوافتياد ديديا تقاكر جس كابنس نوع اجرام كوجى جائب ويسابى بانده في بعد يعدين الكي في بعد بعدين الكي بالم بعد بعدين الكي بالمراب المراب والمراب والمرا

و تون عرفہ اور رمی وغرہ سب کھ کرسکتی ہے۔ البتہ طوات زیادت پاک ہونے کے بعد کرے گی جب بھی پاک ہو۔ حنفیہ نے توصفرت عائشہ کے قصے میں اسی شکل کواختیار کیا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ عائشہ عرہ کوچھوڈ کرمفرد بالج ہوگئ محین اور بعد میں انہوں نے اس عرہ کی قضا کی جس کوعرۃ التنفیم کہتے ہیں اور روایات میں شہورہے۔

جہور کی رہے اور شانعیہ وغیرہ کے نزدیک ان کے مسلک کے پیشِ نظراس کے دوحل سے ایک تو ہی جوحنفیہ جہور کی ارام کی بھی نیت کرلیں اور میں میں دوسرایہ کہ عائشہ خ بجائے رفض عمرہ کے احرام عمرہ پر جج کے احرام کی بھی نیت کرلیں اور قارنہ ہوجائیں کیونکہ جہور کے نزدیک قران میں مرت افعال جج ادا کئے جاتے ہیں اور بچے سے قبل افعال عمرہ مستقلانہیں قارنہ ہوجائیں کیونکہ جہور کے نزدیک قران میں مرت افعال جج ادا کئے جاتے ہیں اور بچے سے قبل افعال عمرہ مستقلانہیں

لِهِ مِحْصُورَتُ حال بِی ہے ورنداس پوجودہ صیٹ کے ظاہرے تو یہ معلوم ہو رہاہے کہ آپ نے صحابہ کونسخ انج الح العرو کا امرذ والحلیعنہ ہی میں فرادیا متاحالانکہ ایسا ہنیں ہے ہوں اس مال ہیں وہ بھی فرادیا متاحالانکہ ایسا ہنیں ہے ہوں اس مال ہیں وہ بھی رہیں اور آپ احرام کی حالت میں تقے سائن المهدی ہونے کی وجسے ملال ہنیں ہو کے تقے چنا پند آپ نے فرایا متا لولاا نی اکھنے کئٹ لاحلات بعد ہدتی وحلات کہ اگرمیرے ساتھ ہمک نرہوتی تو میں صرف عرم کا احرام با ندھ کراس وقت تہا دے ساتھ ملال ہوجا تا لیکن میں سائن الهدی ہوں اورموق ہری تحال سے مائع ہوتا ہے۔

کے جاتے (کماسبق تفصیلہ فی بیان الواع النسک) جمہور علمار نے احرام عائشہ میں اس دوسری شکل کو افتیا دکیا ہے بین عائشہ شروع میں تمتعہ تحقیں بعد بیس قارنہ بوگئ تحقیں اور انہوں نے دنفع عرہ نہیں کیا تھا، ابسوال ہوگا کہ اخیریں محصب سے جو انہوں نے عرہ کیا تھا اعرۃ الشغیم، وہ کیسا تھا؟ اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں وہ عُمرہُ مُستَّالِفَهُ تھا یعنی مستقل عُمرہ اور عرہ کم موفوضہ کی قضا بنیں تھی جمیسا کہ حنفیہ کہتے ہیں۔

حنینہ وشانعیہ کے اس اختلات کے جلنے کے بعداب آگے آپ دوایات میں دیکھیں گے کہ آپ کو دونوں طرح کی دوایا ملیں گی بعض سے حنفیہ کی تا رکند ہوتی نظر آئے گی اور بعض سے شانعیہ وجہور کی ،جب کوئی روایت حنفیہ کے فلات آتی ہے تو وہ اس کی تاویل کرتے ہیں۔ تو وہ اس کی تاویل کرتے ہیں۔

فائ كان ي بوم في اوپر حفرت عائشه كے احوام ميں اختلات اوراس كى تفصيل تكھى ہے كتاب لج كى بڑى اہم اور شہور بحث ہے بجیب حسن اتفاق ہے كہ جس طرح حضورً كے احوام ميں علمار كاشديدا ختلات ہے اس طرح آپ كى زوبد محرمہ عائشہ كے احوام بيں بھى علمار كا اختلاف اور طويل بحث ہے ۔

فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة. ليلة البطهار توليلة الحصب كوكهة بين جهال آپ من سے الكه الحصب كوكهة بين جهال آپ من سے الكه كدرات مى الله المح بعد داستة ين تقريب تقريب اوريہ جودة وى الحجه كى دات مى الله وارية كورات كور مح مان ليتة بين توسوال بوگا كه حضرت مائسة في طوان وايت كور مح مان ليتة بين توسوال بوگا كه حضرت مائسة في طوان

الله كيونكم قران مين جو ج ك ساته عره بوتاب وه توضنا بوتاس ان كاجي جاباكه مين ستقلاً بهي ايك عمره كرون معطرح دوسرى ازواع في كيدب

زیارت کب کیا؟ ظاہرے کہ طوات زیارت تو وہ اس سے بہت پہلے کرچکی تھیں ادراس روایت کے پیش تطرانگی حالتہ سابھة حیف کی تھی وار است کے بیش تطرانگی حالتہ سابھة حیف کی تھی جیں طوات ممنوع ہے اس لئے ابن حزم نے اس دوایت کو منکرت رار دیلہ ہے۔

اس پرتمام دوایات متفق ہیں کہ صورت عائشہ کوچین دخول مکہ سے پہلے مقام سرف میں نشروع ہوا تھا، پھر طہر کب عاصل ہوا اس میں دوروایتیں ہیں ایک میں ہے یوم عرفہ اور دور سری میں ہے یوم النخر، اور کہا گیاہے یوم عرفہ کے طہر سے مراد تو نفس غسل ہے جو وفوت عرفہ کے لئے انہوں نے کیا تھا (باوجود حیض کے) اور یوم النخر میں ان کوفی الواقع طبر حاصل ہوا۔

اور صفرت شخ کے والد مولانا محدیجی صاحب یہ فراتے سے اس روایت کے سیاق میں تقدیم و تا خر ہوگئ اصل میاق اس کا وہ ہے جو چندروایات کے بعد اُر ہے و لفظہ خدما کانت لیلے المسطحاء وطهرت عائشة تَق مسالت اس کا وہ ہے ہوں ایک میں میں وطہرت عائشہ جملہ حالیہ ہے ای وقد طسرت عائشہ قبلما سبحان الشرکیاعمدہ جواب ہے ۔

واحامن احل بالصحیح المجمع المصبح والعسر قاحنلم یہ کہ وہ اس وقت تک ملال ہنیں ہوئے جبتک اہنوں نے صحابہ جو مفرد اور قارن تھے ال دولؤں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس وقت تک حلال ہنیں ہوئے جبتک اہنوں نے یوم النحرکی ری بہیں کی یہ بات قار نین کے بار سیس تو بالکو صحبے کیونکہ قران تحلل سے ما نع ہوتا ہے دی کے بعد ہی ایک تحلل ہوتا ہے ، اور مُفرِّد کے بارے میں فی نفسہ تو یہ صحبے لیکن اس سال جو صحابہ مُفرِد سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فئے ایج الی العمرہ کا حکم دیکر حلال کرا دیا تھا کم اسبق تفصیلہ بھران صحابہ کے بارے میں یہ کہنا کہاں می حصبے کہ وہ ومی یوم الخر سے قبل حلال ہیں ہوئے لہذا اس کی توجید یہ کیجا ہیگی کہ اس حدیث میں مفرد سے وہ مفرد مراد ہیں جن کے پاس ہوی تھی اور وہ مائی الہدی تھے ، چنا نچ جو صحابہ مفرد سے اور ان کے ساختہ ہدی بھی سمتے ان کو آپ نے فئے ایج کا حکم ہنیں دیا تھا اور وہ واقعی دی یوم النجرسے قبیل حلال تہیں ہوئے ۔ واللہ اعلم۔

تُم تال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدى خليهل بالحج مع العدي الكون قارنًا اقول ففي تحريف على القران على الظامر والتُرتع الى اعلم-

فقال هذه مكان عمرتك معناه على الظل مر يعن عُرُهُ تنعيم مم الصعمُ مُ مُرُوْصَنَه كَ فَضابِ فَهِذَا مُولِيّد للحنفية في احرام عائشة رف-

> له بخلاف موجوده روایت کے کراس س بیجلشرط کی جزار دانتے ہور بہے ، فتأل ۱۲ کله اَیُ واَهُدی ولاید من هذا القید کها اُونِ مَتُه في الشرح ۱۲۔

واقاالذينكا فواجمعوا الحج والعمرة فانماطافوا طوافا واعدا

طواف قارن کے باریمیں جمہور کی دلیل ہے کہ قارن کے ذمہرت ایک طوات اور ایک سعی ہوجاتا اور ایک سعی ہوجاتا اور کی دلیل ہے کہ قارن کے فارسی کے فنن میں خود بخود عمرہ بھی ہوجاتا اور حنفید کی طرف سے اس کی توجیع ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض دوایات سے ایسا ہی بطاہر معلوم ہوتا ہے

مسئله مختف فیہ سے محارکے درمیان بھی پرسئلہ اختلائی دہاہے جیسا کہ شروح حدیث میں لکھا ہے حفیہ کے کزدیک تو پہونکہ قاران کے لئے دوطواف اور دوسعی حروری ہیں اس لئے وہ اس دوایت کی تادیل کرتے ہیں بوسیاق حدیث کے بہت قریب ہے وہ یہ کہ اس دوایت کی تادیل کرتے ہیں بوسیاق حدیث کہ بہت قریب ہے وہ یہ کہ اس دوایت کا حاصل یہ ہے جن لوگوں فے شخ انج الی العمرة کیا تھا وہ دومر تبر حلال ہوئے اور چند ایک مرتبر طوا ن عمرہ وسعی کے بعد اور دوسری مرتبر طوا ف تج کے بعد پھر دوسری مرتبر حلال ہوئے ان حفرات کا احرام بھی دو روز بعدا حرام جج با ندھا اور طوا ف تج سے فادغ ہونے کے بعد پھر دوسری مرتبر حلال ہوئے ان حفرات کا احرام بھی دو مرتبر ہوا اور احلال ہوئے ان حفرات کا احرام بھی دو مرتبر ہوا اور احلال ہمی و دولا کہ بار ہوا اور احلال ہمی و دولات مرتبر ہوا ان ما نوعن ان ما نوعن ان ما نوعن ان ما نوی کے اور ہم ہی ایک بار ہوا اور احلال ہمی و دولات موقی نے اور مرتب ہوا ہوا ان ما نوعن ان حفرات کا احرام ہمی ایک بار ہوا اور احلال ہمی و دولات حفیہ نے قاد ن کے اندیک کے تعدد طوا ف وسعی کی متعدد دوایات ذکر کی ہیں فی ان احمال اس میں پر سکلہ خوب واضح اور مربر کا خور کا کہ کا دولات دوسری کی متعدد دوایات ذکر کی ہیں فی الم المولات، فیض البیاری ہیں پر سکلہ خوب واضح اور مربر کا مور پر لکھیا گیا ہے۔

ا کے ایک سنتقل باب اُر ہا ہے " باب طواف القادان ، وہال مصنف نے تصدا یہی مسئلہ بیان کیا ہے یہاں تو یاس حدیث کے ذیل میں ضمنًا اگیا ہے۔

وذبح رسول الله صلى الله عليه وصلم عن نسا عدائبق الس سة قبل باب في حدى البقريم مديث گذرى به ذبح عدن اعتبر مدى نشا عد بقرق أزواج مطرات كيطرن سه آيا في جوقر با في فرائ الس بر تفعيل كلام المى ما گذري كلب - المى ما گذري كلب الم

یه عمر ه حنفیه کے نز دیک عمره مرفوضه کی قضادتھی جو کہ ان پر واجب تھی اورجہور کے نز دیک عمرہ مستقلہ تھا عائشتہ کی تطبیق خاطر کے لئے ۔

له آچ نے ماکشرکوا حوام عمر کیلے محصیے تغیم کیول پیچا ؟ جواب یہ ہے کہ من اور محصب صدح میں داخل ہیں اور مسئلہ یہ ہے ہو تخف کہ یا حرم ہیں تیم ہوا ور عمرہ کرنا چاہے تو اس کے لئے خردری ہے کہ خادع حرم لینی علی میں داخل ہو کر وہاں سے احزام باندھ کر کہ ہیں گئے اور تغیم کی تھی میں اس لئے بھی کہ وہ اُ دنی المحل ہے لینی اَ قرج المحل ۔ کے صفرت شنے کی دائے جبکو صفرت نے حالت الاجم اور جزوج ہم الوداع میں اختیار فرایلہ ہے ہی ہے۔ شراح کی دائے امیں دوسری ہے جبکو ہم طوات الوداع کے باب میں ذکر کریں گئے۔ مللہ کو تکرعند المجہ در توعاکشہ نے دفعن عرب کی باب میں بندہ کی نظر سے بنیں گذرا ہدے صفرت نے کیا ہی بنیں تھا کہ بلکہ احرام عمرہ پراحوام کے کی بیت کرکے قارم ہوگئی تھیں ہو کا ہے یہ اشکال وجواب کی کمآب میں بندہ کی نظر سے بنیں گذرا ہدے صفرت نے تو دفع قادم ای کا در برایا ہے۔

بعمرة وهِتُ اهن اهل بعج بندا اكر پيلم معن مراد لئے كئے توردايتين ميں تعارض بوجائيگا۔ والسُّرتعالیٰ اعلم۔
اورها حب عُونُ لمبود نے پيلے بی مین مراد لیتے ہوئے اس تعارض کو اور طرح دفع کی جود یہ لانوی الا اسف المحج سے ان کی مراد یہ
سے کہ شروع میں جب ہم مدید سے چل تو ذہن میں یہی تھا دکہ صرف جج کرنا ہے ) لیکن پھر آگے چل کر جب حضور کنے وجوہ
احرام بیان فرائے اور یہ کہ جوجس نوع کو افتیار کرنا چاہے اس کو افتیار کرنے ہے ہم میں سے بعض نے اِس طرح کا اھ

لواستقبلت من احرى ما است دبوت لهَ الشفّتُ الهدى وَ فَصَلَتُ ، يعنى جوبات مجه بربعد ميں فاہر بوئی اگر وہ بہلے ہی ذہن میں آجاتی تو بیں سُوق بَدی نہ کرنا اوراس وقت (تم سب کے ساتھ) میں بھی جلال ہوجاتا محابۂ کرام کوجب آپ نے فنے ایج الی العمرہ کا سحم فرمایا تو انکواسمیں کافی تر دو ہوا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا جج محضور کے موافق ندہے گا آپ تو حالت الحرام میں ہوجا تیں گے جب کہ جج کے موافق ندہے گا آپ تو حالت الحرام میں وہیں گے اور ہم طلال ہو کرغیر حالت الحرام میں ہوجا تیں گے جب کہ جج کے دن بھی بالکل قریب ہیں جج کی کا در وائی شروع ہونے میں حرف تین چار دن رہ گئے ہیں ، ہمارا اپنی ہولوں سے اختلاط ہوگا صحبت کی نوب آپ تیکی تقتطر ذکو دینا المہ ہی وہ جدلہ ارشاد فرمایا جو اوپر مذکور ہوا، اب یہ کہ اس فیم الحج میں کو دیکھ کر آپ نے نا ان کہ تسلی اور رقع تر دو کے لئے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو اوپر مذکور ہوا، اب یہ کہ اس فیم الحج میں کیا مصلحت تھی اس کا ذکر بالتف میں ہمارے یہاں ابتدائی مباحث ج میں آپ کا ہے۔

فَقُدُنا َ حِلَهُ ١٥ مَل بَسرالحار بلا تنوبن كے ابعد كيطرف مضاف بونے كى وجست اوريه ما استفهاميه يعنى آپ كن مراداس علال بونے كونساتحلل م ايا جمائ ظورات احرام سے يعنى تحلل آكبر، يا بعض محظورات سے، آپ نے فر ما يا \* البحق كلا يعنى تحلل اكبر مراد سے بالكل علال بوجا دُ-

قد حلات من حَجْكِ وعُهُرتِكَ جهيدًا جب حفرت عائشه طوا ف زيارت وغيره انعال ج سے نارغ بموگئيس تو آپ نے ان سے فرمايا اب تم اپنے ج اور عره دولوں سے حلال ہوگئي ہو، اس سے بظا ہرجمبور كى تائيد ہوتى ہے كہ عائشة مفردہ نہيں بلكہ قاد مذخيس، اس كے دوبحواب ہوسكتے ہيں اول يہ كہ اب تم دولوں سے حلال ہوگئ ہو يعنى عمره سے توحلال شروع ہى ميں ہوگئ تحقيس (لوجر دفض كے) اور ج سے اب حلال ہوگئ ہواس كوكر كے، دوسرا جواب پہ ہے كہ حضور كے ذہن ميں ان كے حيف وغيره كاقصہ نہيں دہا تھا اس بنياد برآپ نے ان سے يہ فرمايا تھا، يدل عليه قول ارتباط حضور كيا ہے كہ ان سے يہ فرمايا تھا، يدل عليه قول ارتباط حين وقد ذكرنا وقريراً ب

ارابیت متعشنا جدی آلِمَامناهذا ام للابد، یارسول الله بتا یک توسی بارا یا تنع بمارے من اس سال کے بیئے ہو بی رمثال جد) وہ اس کو اسی برمحول کرتے ہیں . کے بیئے ہو بی متعب یا بمیش کے بیئے بین متعب یا بمیش کے بیئے بین متعب مرادیبال احمار فی اشہر کیج ہے۔ اور جہور کہتے ہیں متعب مرادیبال احمار فی اشہر کیج ہے۔

ولىالله مكالله عليه وسلم واصحابه لاربع خلوب من ذى العجبة

بدموا فطافوا بالست ولم يطوفوا بين الصفاوالمرولا

اروايت كحرسياق سيمعلوم بور باب كدجن حفرات في الحجالي سیم انعرہ کیا تھا اہنوں نے عرہ کے لئے توطوات اورسٹی دولوں کی اس کے بعدجب جے کے انعال ادا کئے تواس میں صرف طواف زیادت کیا بعنی اس کے بعدستی بین الصفا والمروہ بہیں کی، اسس پر بڑا قوی اشکال سے اس لئے کمتمتع کیلئے بالا تفاق دوطوا ف اور دوستی داجب ہیں ،ایک طواف اورسعی عمرہ کیلئے اور ایک طواف وسعی حج کے لئے اور اس حدیث میں دوسر سے طوان کے بعد سعی کی تفی ہے، حالا نکہ بخاری کی روایت میں طوا ف ٹانی کے بعد بھی سی کرنے کی نصریج موجود ہے اب یا تواس روایت کو و ہم قرار دیا جائے اوریا تا دیل کیجائے حضرت نے بذل لجبودیں اس کی متعدد تاویلات کی ہیں ۱۱) اس کا تعلق متمتین یعیٰ جن لوگوں نے فسخ الج الی انعرہ کیا تھا اُن سے بہیں ہے بلکہ اس کا تعلی قارنین سے ہے جن کی طرف اشارہ اس مدیث میں حرف استثنار سے کیا گیا ہے الامن کائن معدہ البہ دی، لین جن لوگوں کے سائتے ہدی تھی اور وہ قارن تھے آیے نے ان کوفتح الحج کاحکم بنیں فرمایا اور قارن کا حکم بیہے کہ اگر وہ عرب فارغ ہوکر طواف قدوم کرے حس میں سعی بین الصفاد المروه مجھی کرے تو پھراب اس کو طواف زیارت کے بعب سعی کی حاجت بہیں ہے، اس لئے کہ طواب قدوم متعلقات ج میں سے ہے اور عج کی سعی میں مکرار بہیں ہے مرف ایک بارہے چاسے طوا ب قدوم کے ساتھ کرے اور چاہیے طواب زیارت کے بعد ایک تاویل تو یہ ہوئی (۲) اس سے مقصود سی کی نئی ہنیں ہے بلکہ ذکر کی نغی ہے کہ داوی نے طوا ت زیارت کے بعدسعی بین الصفا والمروه کا ذکر بہیں کیا مک دردمند کمالایدی، بذل بیل سی اور بھی بھن ماویلیں کی بیں۔

وليس مع احد منهم هدى الاالنبي صلى الله عليه وسلم و طلحة الخ

حية الوداع مين حدى السيخين تمام قافلين سے مرف چند صحابہ كے سائق بدى تقى باقى سب غيرسائق المدى متے جن کے پاس ہری تھی ال میں ایک تو خود نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم بیں و وسرے من كن حفرات كيسائه كلى عضرت طلى بن عبيدالله اورعلى من ال كعلاوه بهى بعض اور صحاب تقيم بن كاسائه كراى

حفرت يتح ك جزادجة الوداع مين ذكر فراك مين -وكان على رضى الله عن له وتدم من السيس ومعله الهدى آي في حفرت على كو ججة الوداع سع تبل يمن

له ولم يحل الويكرولا عرولاعلى ولاطلحة ولا الزبير يض الشرتنا لي عنى مل موت المبدى كذا في المبدى وذا والطحاوى عثمان و ذا اليسارة وكذا زا د ذوى اليسارة الامام لم في حجواه ذوى اليّسَاره يعن بعضُ تُرِّقِل صحابه ١٢ بھیجا تھا لاجل السعایہ (صدقہ وصول کر لئے کے لئے) بس کا ذکر امام بخاری شنے ایک مستقل ترجۃ الباب سے کیا ہے۔

- باب بعث علی بن بی طالب و خالد بن الولید الی الیمن قبل مجۃ الوداع ، چنا نجہ حفرت علی بین سے براہ راست مکر کرمہ
پہنچے ، آپ نے الن سے دریا فت فر مایا کہ تم نے کونسا الرام با ندھا ہے ، بواب دیا ۔ بما احل بالبنی صلی الشرعلیہ وسلم یعن
میں نے تو الرام کے وقت یہ بیت کی ہے جس نوع کا الرام حضور کا ہے ویسا ہی میں بھی یا ندھتا ہوں اور چو تکہ ان
کے ساتھ ابنی ہدی بھی تھی اس لئے آپ نے انکونے الحج کا حکم بہنیں فرایا بلکہ وہ آپ ہی کی طرح حالت الرام میں رہے ،
دوایات میں آ کہ ہے کہ ابوموسی اشری نے بھی اسی طرح کا الرام با ندھا تھا گرچونکہ وہ مسائق البدی بہنیں سے اس سے
اپ نے الن کو طلال ہونے کا حکم فرادیا تھا اس قیم کے الرام کو احرام معلق کے بین ، اکثر مدٹ کا حرام فرید اور ایک
بیونہ ہے الرام بہنم کہ آدی شروع میں مطلق احرام کی نیت کرے اس کی تعیین نہ کر مدے کہ یہ اورام قران کا ہے یا افراد کا
بیک تعیین کو مؤسر کر دے کہ بعد میں کرلیں گے ۔ احرام کی یہ دونوں قبیس ائم اربعہ کے نزدیک دائے قول میں جا کربیں
اور علامہ میسی سے تعجب ہے کہ ابنوں نے اس کے جواز کومرف شافیہ کا غرم بہتر اور پہلے وقد نبر علیا ہے فی البذل
اور علامہ میسی سے تعجب ہے کہ ابنوں نے اس کے جواز کومرف شافیہ کا غرم بیتر ادریا ہے وقد نبر علیا ہے فی البذل
وشی فنا فی حاشۃ الما می ایفاً۔

عن مجاهد عن ابن عباس عن الذبی صلی الله تعلیدوسلم انده قال هد فاعمرة استعنابها الا قال ابودائ و هذا حداحدیث منکو اس میوشین اس فی انجالی الی العره کا ذکر ہے آپ نے ضابی سے فرایا کواس وقت آپ لوگوں نے جو طوات و کی گئے ہاں کوعرہ قرار دے کر طال ہو جا و بشر طیک اس کے مرائ میری اس کے بعد آپ نے فریا وقد دخلت الدرق فی الدے الی یوم المقیلہ فی کواشر ع یس عمرہ کا جواز ہمیشا اور قیامت کا کھیے مصرف نے کے قول پر قوی اس کے بعد آپ بھے کے بہر شہر وحدیث ہے مجے مسلم میں بھی موجود ہے لیکن اس کے مرف فی الدی اس کے بعد آپ بھے کے بہر شہر وحدیث مسلم کی بھی موجود ہے لیکن اس کے باور جو محمد میں اس کا اور اسکی لوجید اس کو حدیث اس کو حدیث مسلم کی بھی اس کوئ معقول وجہ مجھ میں اشکال اور اسکی لوجید ہے۔ اس کا اور اسکی لوجید ہے اس کا تعلق آئندہ حدیث سے ہے جو اس کو بیاں الدی موجود ہیں مطلب ہے جو تنظم میں بھی گا احرام با ندھ کر مکر میں آکہ طواف کرے گا تو وہ خود بحود ملا ہو جا گیگا یعن اس کے قال اذا احد الدی موجود ہیں دیا معقول اس کو جا ہیگا گینی اس کے بغد تحد میں دو با اس کی کوئ متر وہیں دیا کہ موجود ہیں دوجود میں الدی کو اس کو جا ہیگا گینی مغرد بالج مغرد بہیں دے گا بھوات نہ کرے ، اوراکواس کے اور د انکر ارب کو اس کو جا ہیگا یون اور وہ معترد بی گیا، اور یہ میں بی ایک کو طواف نہ کرد این موجود بی ایس کی کا در د انکر ارب میں کا در د انکر ارب میں کا در د انکر ارب میں کو اس کی اور د انکر ارب میں کے اور د انکر ارب میں کی کا در د انکر ارب میں کے اور د انکر ارب میں کو کی اس کی اور د انکر ارب میں کی کا در د انکر ارب میں کے اور د انکر ارب میں کی کا میں اس کی کا جا اس کی کا جا اس کی کا جا اس کی کا جو اس کی کا جو اس کو کا جو اس کی کا جو اس کو کا جو اس کو کا جو کی کا جو کر کا مواف کی کا در د انکر ارب کو کی کا جو اس کو کا اس کی کا کو کر کو کر کا مواف کر کا مواف کے کر کو کا کو کی کا کر اس کو کی کا کو کر کا مواف کر کی کا کو کر کا کو کر کو کر کی کا کر کو کی کا کو کر کا کو کر کو کر کا کو کی کا کو کر کو کر کو کر کا کو کر کو کر کا کو کر کے کو کر کر کر کر کو کر کو کر کر کے کر کر کر

ملی ابن حباس ہیں لینی خود ابن عباس کی رائے اور ان کا قول سرفوعًا بنیں ہیں، اور یہاں ابودا و دیس یہ دوایت مرفوعًا مروی ہے مصنف نے اسی لئے اسکو منکر فرمایا ہے کہ یہ تو قول ابن عباس ہے راوی کا اس کوم فوعًا دوایت کرنا خلط ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ مصنف سے نکار تو کا حکم موجودہ حدیث پر نہیں لگایا بلکہ آنے والی حدیث پر جس کو ہم نے ابھی اوپر نقل کیا ہے۔ کذا افاد الشیخ قدس سرہ فی بذل الججود فلتر درؤ۔

ولم يعل من اجل الهدى اس سعمعلوم ہور باسے كرسوق بدى مانع عن التحلل ہے اور بھى اس سلے كى بعض روايات يہلے گذر چكى ہيں۔

کیاسوق صدی تحلل سے مانع ہے ان کے تنفیہ و حنابلہ کا مسلک یہ ہے، لیکن شانعیہ ومالکیہ کا مسلک اس کے کیاسوق مدی مانع عالی تحلل مہیں ہے ، افادہ النووی فی شرح مسل مہذا یہ مدیث ان دونوں کے خلاف ہے لیکن امام نووی نے اس کا کوئی جواب مہیں دیا

عن سعید بن المسیب ان دیلامن اصحاب النبی صلی انته عدید وسلم .... ینهی عن العمر ی قبل العجد مرزث کی شرح اور بعض صحابہ اس مدیث کی شرح میں مقال ہے کیونکہ اس میں عبد الشرین القام ہے کا جمت سے منع کرنا ہوکہ جمول ہے (۱) شاید جج کی انجیت کے پیش نظر آمے نے ایسا فرمایا اول آو

ج زض ہے دوسرے اس کا وقت محصوص اور سعین ہے جس کی بنا پر اس کے فوت ہونے کا اندلیشہ ہے بخلاف عره کے کہ اول تو وہ فرض ہنیں دوسرے وہ ہر وقت کیا جاسکتا ہے اس بواب کا ظامہ یہ ہوا الاحم فا لاحم دمن معنوت نے بدل میں لکھا ہے شاید اس موریث سے حفرت عرب است بنا طفر ماتے ہوئے تمتع سے منع فرماتے تھے جیسا کہ روایات میں مشہور ہے کہ محابہ کرام کی ایک مختصر می جاعت جن میں عمر فاروق، عمان ، معاویہ رضی الشرع نم فرماید و مشہور ہیں متع سے منع فرمائے کے کیونکہ جے سے پہلے عرب تمتع میں ہوتا ہے۔

ان معاویة بن الی سفیان قال ..... فتعلمون اندنهای ان بفترن بین الحی و العمرة مشود لو یہ کے حضرت معادیہ وعمر وغیر بمایہ حفرات تمتع سے منع فر المقے تھے کماسیت آنفا، اس دوایت میں بجائے تمتع کے تران ذکور ہے، باتی دولؤل میں کوئی فاص فرق بنیں ہے تمتع اور قران دولؤل ہی میں جمع بین الحج والعمرہ بموتا ہے۔

ا اس منع ک ایک توجید تو یر کی جاتی ہے کہ اس سے مراد مطلق تمتع بنیں بلکداس کی ایک خاص نوع یعی نمخ انج الحالعمره، جو حفالمجبور مسونے ہے اس صورت بیس یہ بنی تحریم کے لئے ہوگی دوسری توجیدید کی گئے ہے کہ یہ بنی شنزیم ہے جے افراد کے مقابلہ بیس کماس کوافتیان کرناچا ہے کیونکہ دہ افضل ہے تمتع سے اور تمتع مفعنول ہے فالمقصود ترخیب ، ہوالانعنیل، والٹرتعا فی اعلم الا اس منع کی تو بیر ابھی گذر بچی ہے زنی الحاستید، یا یوں کہا جائے کہ اس سے مقصود قران کی ایک فاص صورت سے منع کرنا ہے یعنی ادخال العمرۃ علی کچے جوعند الخفیہ جا 'نزمع الکرا ہت ہے اور شافعیہ کے نزدیک جائز، می نہیں، کماسبق فی بیان الواع الجے۔

باب في الاقران

عن ابی و آئیل قال قال الصّبَی بن مَغَبُد اهلات بهمام عُافقال عمره هُدِیْت آسنة نبیك صلی الله علیه و الله علی الله و الله علی الله و الله من ایک اعرابی لفرانی شخص تھا الله تعالی فی مح و اسلام سے نوازا مسلان ہو فی کے بعد جہاد کا شوق اور عزه و دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا (یعن ع قران) داستے ہیں مجھے سلمان بن دسید اور زید بن موثوں کا ایک ساتھ احرام باندھا (یعن ع قران) داستے ہیں مجھے سلمان بن دسید اور زید بن موثوں کا تبیہ برطے دونوں کا تبیہ برطے دیا تھاجب ان دونوں نے میرا تبیہ سنا تو تقیداً ایک نے دوسرے سے کہا ماھ ذابافقد من بعیدی کریہ تواہت اون سے بھی زائد سجھ نہیں دکھتا ان کا دراصل اشکال جو بین الج والعره پر تھا) و و کہتے ہیں کہ اسپر جہب کہ بہت خصہ آیا خکان المقی علی جبک گویا مجھ پر بہاڑ و العره پر تھا) و و کہتے ہیں کہ اسپر جہب کہ بہت خصہ آیا خکان المقی علی جبک گویا مجھ پر بہاڑ ادلیکن انہوں نے سن کر پر داشت کیا کچھ یو بے نہیں) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عرم کی فدمت میں آگر سادی الموران کی فدمت میں آگر سادی کے ایک ناموں نے صفرت عرم کی فدمت میں آگر سادی کا آپر الکن انہوں نے سن کر پر داشت کیا کچھ یو بے نہیں) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عرم کی فدمت میں آگر سادی

سادی بات سنای ابنوں نے سن کر فرمایا جو بیبال اوپر حدیث میں مذکورسے کرتم کو انٹر تعالی نے اس چیز کی توفیق عطافر مائی بوسنت ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضو ترکاج بھی ج قران تھا اس لئے مصنعت اس صدیث کو باب انقران میں لائے ہیں۔
میں لائے ہیں۔

یهال پریداشکال کیاگیا ہے کہ جب آئی قران کے مامور تھے تو پھر آئی نے دواستقبلت من امر ع۔ مااستد برت الخ میں تمتع کی تنی کیوں ظاہر فرمائی، بندہ کے نزدیک اس کا آسان جواب یہ ہے کہ بخرة فی حجہ سے مقصود جمع بین کچے والعرہ ہے اور یہ جمع جس طرح قران میں پایا جاتا ہے اس طرح تمتع میں بھی ہوتا ہے لمذا تمتع ، بایں لحاظ قران کے منانی بنیں ہے والشرتعالی اعلم۔

اس اشکال کا ایک جواب حفرت نے بھی بذل المجود میں تحریر فرمایا ہے اس کو بھی سجھ لیا جائے۔

قال له سرامته بن ما للت بن جعشم یا رسول الله اقض لنا قضاء قوم کانهم وکد و الیوم یون توحضورٌ صحابه کو دین کی ہر بات پوری توجہ کے ساتھ ہمیشہ ہی مجھاتے سے لیکن اس سفرج میں تو آپ کی یہ محنت
وسی اپنی انتہا کو پہونے گئی تھی آپ با د بار فراتے سے حند واعنی منا سککم تعبی لا ادا کم بَعد عامی حدا،
اس طرح انٹر تعالی نے آپ کو اصحاب و ہمنتیں بھی ایسے ہی عطاف مائے سے جو آپ کی ان تعلیات پر دل وجان سے
قر بان سے، چنا نچہ حدیث بالایس محابی مذکور آپ سے عرض کر دہے ہیں یا دسول الٹر آپ ہمیں یہ مسائل اور نعدی اس طرح سجھا سینے بھے کوئی بات ایک دن کے بچے کہ سجھا یا کرتے ہیں ، النٹر اکر! ان صفرات کی طلب اور وغبت اس طرح سجھا سینے بھے کوئی بات ایک دن کے بچے کہ سجھا یا کرتے ہیں ، النٹر اکر! ان صفرات کی طلب اور وغبت اس عرص کردے کی تاریخ

له آپ كا اورام يس على دكا اختلاف بالتفسيل باب افراد الح يس كذر چكا-

لیکن یہ قول بالکل فلط ہے احادیث میحے کی تقریح کے فلات ہے اور میج یہے کہ یہ مدیث جمۃ الودائ سے تنین ہیں۔ بلکہ یہ واقعہ عرق المحوال کلہ جوست میں بیش آیا، اس کوعرة الفضار پر تواس الے محول ہیں کر سکتے کہ اموقت کی تعرف میں بیش آیا، اس کوعرة الفضار پر تواس الے محول ہیں کر سکتے کہ اور جمۃ الوداع پر اسلے میں کہ تو تعرف میں موایا تھا جیسا کہ دوایات میں مشہور ہے ذکہ مردہ پر۔ محول ہیں کرسکتے کہ اس میں تو آپ نے ملت می میں کرایا تھا جیسا کہ دوایات میں مشہور ہے ذکہ مردہ پر۔

و المحال المحال

خمن تم یجد هد یا فلیصم ثلاث ایام فی الصح وسبعت افارج الی اهله متمتع پردم واجب بوتا ہے لیکن اگراس میں اس کی گنجائش نہ ہوتو بھراس کے بجائے دس روزے ہیں جن میں سے تین روزے جے سے قبل اور سات بعدا کج ہیں، پہلے تین روزے احرام عرہ کے بعد ہونے چاہیں خواہ اس وقت تک عرہ کیا ہویا نہ کیا ہویا نہ کی ایک جا ہیں اس سے عرہ کیا ہویا نہ کی اور شافعیہ کے نزدیک عمرہ سے فراغ کے بعد ہونے چاہیں اس سے قبل جا نز بہیں، اور انتہاران روزول کی را تری دن) یوم عرفہ سے اور مام شافعی کے قول مدید ہیں ان تین تو ایام تشریق میں رکھ سکتا ہے یا بہیں اس کم ان تا ہو ایام شافعی کے قول مدید ہیں ان تین روزول کا ایام تشریق میں رکھنا جا نز بہیں امرا اب اس پر حدی متعین ہوگئ اور امام مالک واحدا در امام

له اگرچ بعض شراح نے اس اخمال کو بھی جا گزدگھ ہے وہ اس طور پر کہ یہ تو چھے کہ جج پس آپ نے صلق منی ہیں کو ایا تھا لیکن ہوسکمآ ہے کہ آچ کے سرپر کچھ بال باتی رہ گئے ، موں جن کو آپ نے طوا من زیا دت کے بعد سمی بیں صاف کھا یا ہو، والٹراع کلے امس حدیث کواچی طرح سجھنے کے لئے یہ سادی بات لکمی گئے ہے جو لوگ جج وعمرہ کرچکے ہوں ال کے لئے تو اس کی کوئی خاص خرودت ہمیں لیکن جہنوں نے اب مک نہیں کی الن کی رہا ہت میں مکھا گیا ہے 11 شافعی کے قول قدیم میں رکھنا جا کڑے ، بھر د وسرااختلات پہسے کہ سات ر وزیے بھور جوئ الحااہلہ کے بعد بویے چاہئیں اس میں ربتوع الحا المہ سے کیا مراد ہے ؟ عندالشافعی علی تصحح المراد به الرجوع الی الوطن والاہل وعند نا الحفیہ الرجوع من می الی مکہ ای الفراغ عن الحج و ہو روایۃ عن الشافعی۔

وا فاض فطات بالبیت شم هل من کل شیء هرمد اس مدیث اس مدیث اس مارت کے اس بات کی کہ ہمیں عرف فطات بالبیں ہوئے سے بلکہ چے سے فراغ پر لیوم النحریس حلال ہوئے و هذا ہو لیسے پھر اس حدیث کے اپنے میں آپ کے طواف افاضہ یعنی طواف ذیارت کا ذکر ہے لیکن اس کے بعد آپ نے سی بین الصفا و المردہ بھی کی یا ہنیں اس کی تعریح صاف طورسے مجھے کسی روایت میں ہنیں ملی گوا حناف اس کو کھینے تان کر ثابت کے ہیں و اللہ قدالی اعل

باللرجل يحج عن غيره

يهال سے ايک نيامسئل شروع بور باہے، جعن الغرجس كوعرف عام يس ج بَدل كہتے ہيں، اب يهال يہ مسئلہ ہے عبادات بيں إستينابة يعنى و ومرے كواپنا نائب بنا نا جائزہ ہے يا بنيں ؟

ا جاننا چاہے کہ عبادات بدنیہ محضہ یں استنابة عدالائدالاربع مطلقاً جائز نیں استنابة عدالائد الاربع مطلقاً جائز نیں ان عندالقدرة نعدالعز جیسے داکوة وصوم ادر عبادة مالیه محضہ جیسے ذکوة الیس مطلعاً جائزے اگر کوئ شخص این ذکوة دومرسے کہ کراس سے ادا

کن عبادُات میں نیابۃ علیٰ فیر جباری ہو سکتی ہے ؟

کرادے تو جائزہے اوران دوتھ (بدینہ محصد مالیہ محصد) کے علاوہ جیسے نج اس میں ائمہ تلتہ الو عنیفہ شافتی واحد کا مسلک بیہے کہ اس میں استزابة عندالعجز تو جائزہے عندالقدرة جائز بنیں، امام مالک کا اس میں اختلاف

له تعدد طوات کی روایات بکترت موجود بیرلیکن تعدد می کامشلهشکل به آپ قادن تقداد دعد المجهود تو قادن پرم ف ایک طواحد اور ایک می ہے جوجے اور عرود دونوں کی طرف سے کا فی ہے وکئن عذا کھنے پر لابد المقاران من طوائین وسیبین کم تقتم قبل ذلک ۱۲ ان کے نزدیک جے عن لغیرالمی جائز بہیں لا عندالقدرة ولا عندالعجز الاعن میٹ آدمی، اس تفصیل کا تعلق کے فرص سے سے اور جے نفل کا مسکدالگ ہے ، حنفیہ کے نزدیک کے نفل عن الغیرمطلقاً جائز ہے اور شا فعیہ کے نزدیک کے نفل عن الغیرمطلقاً جائز ہے اور شا فعیہ کے نزدیک مرف عندالعجز جائز ہے عندالقدرة جائز بہیں گو یا ان کے نزدیک کے نفل اور فرض اس میں برابر ہیں ، وعن احمد روایتان (من الادجز) لیکن صوم میں امام احمد کے یہاں پر تفصیل سے کہ واجب اسلی یعنی صوم دمفنان میں تو نیابة جائز بہیں اور واجب غیراصلی (صوم منذور وغیرہ) میں میت کیطرت سے نیابة جائز ہیں دارجہ اگرمیت کے ذمہ صوم منذور ہوتو اس کی طرف سے ولی قضا کرسکت ہے (طلبۂ حدیث کیلئے نواب کہ کی یہ تفقیل دارد الحفظ ہے)

فعائمته امراة من ختم ستفتیه .... فقالت یا رسول انته ان خریشه انته عزوجه معلی عباد کا بی العج ادرکت ابی شیخ اکبین و تبید ختم کی ایک فاتون نے آپ سے یہ سئلہ دریا فت کی یا رسول انتر التر تعالی شان کا بوایک ایم فریف اینے بندول پر ہے وہ آپہونچاہے میرے باپ پراس حال میں کہ وہ شیخ فانی ہے مواری پر تھے ہیں سکتا توکیا میں اس کی طرف سے جم کو کرسکتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں کرسکتی ہو۔ جم علی المعضوب کا مسئلہ جو اس مسئلہ جو اس مسئلہ اختلافی ہے ام شافعی داحد اور صاحبین کا مسئلہ یہ ہے کہ کریٹ الباسے نابت ہورہا ،

اگر آدی زاد وراحلہ کا مالک ایسے دقت میں ہوا کہ اس میں جمان طافت سفر کی بالکل نہ ہوسواری پر سوارنہ ہوسکتا ہوتو ان حفرات کے نزدیک ایسے تحقی پر جے واجب ہوجاتا ہے اور چونکم

کی بالکل نہ ہموسواری پرسوار نہ ہموسکتا ہو تو ان حفرات کے نزدیک ایسے تخص پرجے واجب ہوجاتا ہے اور چونکہ وہ خود قاد رہنیں اس لئے اس پر تج بدل واجب ہے، امام اعظ دامام مالک کے نزدیک ایسے تخص پرجے فرص ہی ہمیں ہوتا لہذا جے بدل بھی واجب ہمیں ، یہ صدیت بظاہران دولوں آباموں کے فلات ہے ان کی طرف سے اس کی موجودہ حالت بیان کرنا مقصود ہے نہ یہ کہ تج اس پراسی حال میں واجب ہوا ہے اس کے مالت فی ان کی حالت نے ان کی حالت ہوچکا حال میں واجب ہمطلب یہ ہے کہ ان کی حالت فی انحال یہ ہے حالان کہ تج ان پر اس سے قبل واجب ہوچکا محال جو بیکا دیوب ان میں قدرة وقو قوق قوق کھی کے لمان کی حالت فی انکال یہ ہے خلاف ہمیں رہی (۲) حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان کہ جے جو کہ فریعت الشرعلی عبادہ ہے اس کا انتظام سواری وغرہ کا بندوب سے بیپ کو اس حال میں حاصل کہ جے جو کہ فریعت الشرعلی عبادہ ہے اس کا انتظام سواری وغرہ کا بندوبست میرے باپ کو اس حال میں حاصل

کے یعن انام مالک کے نزدیک زندہ آدی کی طرف سے مطلعاً جا کر ہیں حرف میت کی طرف سے جا کزہے بشرطیکہ اس نے وحیت کی ہوس وکڈا فی تکملۃ المنہل) ملک یہاں پر دوکئے ہیں اول یہ کرمعضوب پر ج فرض ہوتا ہے یا ہنیں یہ سسکلہ تواہی گذرچکا، دو سرا اسکار یہ ہے کہ معضوب کی طرف سے دوسرا آدی تج کوسکتا ہے یا ہنیں، انکہ تلٹرکے نزدیک کوسکت ہے امام مالک کے نزدیک ہنیں کیونکہ الن کے نزدیک کی زندہ آدی کی طرف سے نئے گزنا جا کڑ ہنیں کما لفذہ قریبًا۔

ہواکہ وہ شنخ کیرہے اس میں اس کی تقریح بنیں کہ جج جو کہ میرے باپ پر واجب ، بلا فریفتہ الشرعل عبادہ " کما جاد البيداوراس بيس كي شكسه كه ج فريفة الشوالى عباده ب خرضيكه اس حديث بيس سوارى كے نظم وغيره كاذكر ہے کہ وہ اس مالت میں ہواہے باب پر ج فرض ہونے کا ذکر بہیں ہے داسٹر تعالیٰ اعلم. اور اس دوسری توجیم ك صورت مين حفور كے جواب كا حاصل يه بو كاكم اگرتم ان كى طرف سے ج كرنا چا بو تو كرسكتى بواس ميس مضالعة کیاہے اور پہلی توجید میں آپ کی مرادیہ ہوگی ہاں اس کی طرف سے تَم جج کرد اس کی قضا واجب ہے، سبحان اللہ دواؤل توجسين بهت عده بين ولا الظعن ظعن داحله كوكمت بين ادريهال مراد اس سے دكوب على الراحل ب

لبيك عن شبرمة ..... حُجّ عن نفسك ثم حُجّ عن شبرم له-

ج المرورة عن الغيريس اختلاف على المورث من ج المرورة عن الغرمذكور بعن جس خف في المرورة عن الغيريس اختلاف على المودج من كيابو وه دوسر عدى طرف سع نيابة مج كرسكتا ب یا ہنیں ؟ اس مدیث سے معلوم ہور ہاہے جا اُر ہنیں شا فعیہ و حنابلہ کا مسلک کہی ہے، حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک جائزے لیکن ہمارے یہاں مکروہ ہے اور مدیث کواہت، ی پر محول ہے یعنی تنزیمًا، دوسرا جواب مدیث کا يهب كهاس بين رواة كااختلات بب بعض في اس كوم فوعًا اور بعض في موقوفًا ذكر كياس، ورج الطحاوي لوثعً وقال احدونعرخطا (بدل)

مضمون مدیث یہ ہے ایک شخص اینے کسی عزیز جس کا نام شبرم تھا اس کی طرف سے ج کرد ہا تھا چنا پنے وہ تلبیر سىكدد التا لبيك عن شبومة، أي فاس عدريا نت فرايا شرم كون م رجس كاطرف سع للبيريره ر باہے) اور پھر فرمایا پہلے اپنا عج کراسکے بعددومرے کی طرف سے کرنا، اس صدیث میں ایک بر بھی مسئلہ ہے کہ ع بدل میں جس ک طرف سے آدی ج کرد ہاہے اس کے زام کی تقریع کرنی چاہئے۔

### <u>ئاتكىقەللىكە</u>

مصنف كامقعوداس سے تلبيكے جوالفاظ حضور سے منقول بين ان كابيان كرناہے اور بركراس ميں كى زيادتى كرسكت بين يائيس-

تبیهیں چار نداہب ہیں ۱) امام شافعی داحد کے نزدیک سنۃ ہے لہذا اس کے ترکھے کھ میں دابوب نہ ہوگا اس لئے ان کے نزدیک احرام کے تحق کے لئے نطق اور تلفظ ضروری ہیں

له مرورة (صادمهد كساسة) وه تخص ص في شكي بو، كما تقدم في اول كتاب الجع لا مرورة في الاسلام ١١

مجرد نیت سے بھی احرام کا العقاد ہو جاتا ہے (۲) امام الک کے نزدیک واجب ہے اس کے ترک سے دم واجب ہو گا (۳) حنفیہ کے نزدیک شروع میں ایک مرتبہ اس کا پرطھنا فرض ہے لیکن ان کے نزدیک تلبیہ کے علاوہ دوسراذ کر بھی اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے بلکہ قول کے بجائے فعل یعنی تقلید دستوتِ بَدِیْ بھی اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ (۷) ظاہر یہ کے نزدیک تلبیزرگن ہے اس لئے کوئی دوسرا ذکر اس کے قائم مقام بنیں ہوسکتا۔

عن عبد الله بن عبر إن تلبية رسول الله عليه وسلم الاضور كالفاظ تلبية ومتين المسلم الم عضور كالفاظ تلبية ومتين المتحد النهائي كمى ذياد تى بنين فرائے تھے، لبيك الله ولبيك، لبيك لاشريك للك لبيك، إن الحد والبت ميں نياد تى كياكرتے تھے جيساكہ دوايت ميں ندكور الملك والبت ميں ندكور الملك المدر المتحد المام الوصنيف واحمد ومحمر كے نزديك جائز المبيد كے كلمات ميں كمى زياد تى البيد ميں زيادتى كرنا مخلف فيہ ہے الم الوصنيف واحمد ومحمد كن نزديك جائز المبيد كے كلمات ميں كمى زيادتى المدر الموصنيف واحمد ومحمد كريادة فى اللبيد بكروه ہے وہو قول للشائعى واختارہ الطحادى، ادرايك دوايت منفق كيال بيسه كم نزديك ذيادة فى اللبيد بكروه ہے وہو قول للشائعى واختارہ الطحادى، ادرايك دوايت منفق إين ان كو قول المتحد بين محالفا المام الك والموسني الله الكريت بين جوالفاظ تلبيد آپ سے منفق لين ان كو قول المتحد بين المام المام الكريت واحد المحد المام الكريت المحد المام الكريت واحد المحد المام الكريت المحد المحد المام المام المام المام المحد المام المام

# بابمتي يقطع التلبية

اس باب کا تعلق مُحرِمُ بالحج سے ب ادر آنے دلے باب کا مُحرِمُ بالعرہ سے ، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محرم بالحج کب یک
تلبیہ برطھ سکتا ہے ، حدیث الباب میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم تلبیہ جمرۃ العقبہ کی ری تک پرط سے دہیں تی مانے کی دی جو حرف جمرۃ العقبہ کی ہوتی ہے دکا سیاتی
یوم النحر کی دی جو حرف جمرۃ العقبہ کی ہوتی ہے ، یوم النحر کے بعد باتی ایام میں توری جمرات ثلثہ کی ہوتی ہے اوراص فی محلہ ) اس سئلہ میں ایم ثلث الوصین خرشافی احمد کا یہی مذہب ہے اولیوں کے مزدیک تلبیہ ابتدار دی تک ہے اوراص کے مزدیک فراض عن الری تک بینی ام احمد کے نزدیک دمی کے دوران بھی برط سکتے ہیں ان تینوں کے مذہب میں تو یہ مقور اسا فرق ہے اور امام مالک کا مسلک یہ بہیں ہے ان کے نزدیک محرم بالح کو چاہئے کہ وردی المج کو عنداروات الی عرف تلبیہ کومنقطع کردے اس کے بعدر نرط ہے۔

اور محرم بالعره مين بهى ائمة ثلية ايك طرف بين اورامام الك عليحده ائمة ثلية فرمات بين جيساكه عديث الهاب بين

له یعن حاجی وردی انجدکوجب زوال شمس کے بعدعرفات کی جانب وقوت کے لئے جائے اس وقت سے لیکراخیر تک تلبیغ پرط سے ۱۲

#### بابالمحرمياد بغلامه

قرآن کرم سے فلارفَ ولافسُوق ولاجِدَال في الحَيّ ، أيس سل المقيوں كے ساتھ اله الله مجگوا ديسے بھى ذكرتا چائے اور سفر تح بيں كيا تاديبًا وتنبيبًا ارنا بھى ذكرتا چائے اور سفر تح بيں كيا تاديبًا وتنبيبًا ارنا بھى اس ميں وافل ہے۔ صديت الهاب سے معلوم ہوا تاديبًا ايك دو چيت لگا دينا اس ميں وافل ہنيں ہے كما فعسل المصديق دفى الله عند الله المرس كما انظرواالى المصديق دفى الله عليه وسلم انظرواالى مذا المحرم ما يعين ، ديكھوال حاجى صاحب كوكيا كر ديم ہيں۔

مفنون مدیث یہ ہے حضرت اسمار فرماتی ہیں حضورا کے ساتھ سفر کے میں جب ہم جارہ سے تھے تو راستہ میں ایک منزل پرجس کانام عرج ہے ہم اتر سے میں اپنے باپ ابو بکر کے برا بر میں بیٹی تھی اور میری بہن عالشہ حضورا کے قریب بیٹی ہوئی تھیں، صفرت ابو بکر صدیق کا غلام جس کی ساتھ زمالہ تھی وہ اس وقت تک بہیں بہونچا تھا ہیں اسس کا انتظار تھا کافی دیر کے بعد وہ قرب آیا توصیل انتظار تھا کافی دیر کے بعد وہ فلام دورسے آتا ہوا نظر آیا جس کی ساتھ وہ زمالہ بہیں تھی جب وہ قرب آیا توصیل اکرنے زمالہ کے بادسے میں اس سے دریا فت کیا تواس نے بیواب دیا اَصَدُلاُت کا البارِحَة کو اس کو تو میں کہ گذشتہ رات ہی گم کو دیا تھا، ابنول نے فرمایا تیر سے پاس ایک تواد نظیمی تھا اسی کو تو لئے گم کر دیا اور لگے اس کو مار نے اس پر حضوراکرم صلی الشرطیہ وسلم سکرا کر فرما نے ملکے دیکھوان عالی صاحب کو کیا کر دہے ہیں ، بندہ کا خیال یہ ہم صدیق اکبر نے جو اس کی بطائی کی وہ اپنی وجہ سے بہیں بلکہ اس وجہ سے کہ اس پر حضوراکا بھی سامان تھا جس کو اس فی بنائی کی وہ اپنی وجہ سے بہیں بلکہ اس وجہ سے کہ اس پر حضوراکا بھی سامان تھا جس کو اس فی کے گم کر دیا فقع ل الصدیق ماکان بین بعی لدوار بشدہ الذی صلی الله علیہ وسلم الی ما یکیون بشان الکو بہ

بابالرجل يحرم فى ثيابه

شروع كتاب يس احرام كے بيان يس گذرج كا ب كه احرام كى نيت كرف سے پہلے أدى كو چاہئے كر جو سلے بوئے

له یه ان کے تزدیک اس مقرکے نئے ہے جس کا احرام تنعیم یا جوانہ سے ہو (و ذلک بیکون لمن کان مقیماً بمکر تنانہ بحرم تععرۃ من لمل) اور جو مقر اً فاقی ہومیتات سے احرام باندھ کم آر ہا ہو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ حدوم پر مپونچکر ہی تلبیہ نقطع کردے (ذکرہ الله ممالک فی الموطأ) کلہ زیالہ اور زائلہ سامان کی اونٹن کو بھتے ہیں جس پرمسافر کا سامان لدا ہوا ہو۔ کیڑے اس نے پہن رکھے ہیں اولاً ان کوا تاردے اورغیر مخیط کیڑے پہننے کے بعداحرام کی نیت کرہے، اس باب میں بیم یل مذکورہے کہ اگر کوئی شخص اپنے سابق کیطوں میں احرام کی نیت کریے (جس کا تحقق تلبیہ سے ہوتا ہے) تواس کا

ان رجلاً الى النبي صلى الله عليه وسلم رهو بالجعرانة -

شرح حدیث | پیلیان اُمیَّهٔ کی روایت ہے جن کو پیلی بن مُنْیَ بھی کہتے ہیں اُمیہ والد کا نام ہے اور منیہ والدہ کا، كه جس دقت آبي جعرانه يس محقه (جهال سه آي نے عمره كيا نفام شيديس) ايك شخص آب كى خدمت

میں ما عز ہوئے بحالت احرام جن کا اداد وعمرہ کرنے کا تھا لیکن مالت اس کی پر تھی کہ بدن برخلوق کا اتر بھی تھا۔ (جو طیب کی مشہور قسم ہے) اور اس نے جبہ بھی پہن رکھا تھا،ان دو میں سے پہلی چیز مختقت فیہ ہے اور ٹانی یعنی لیس مَخِيطِيهِ بالاتفاق احرام بيس ممنوع سي اس في آب سيسوال كياكه بيس اب كياكرول آب يراس سلسله بيس وحى كا نزول بوانتب أبب نے اس سے فرمایا کہ جبہ کو فوراً انار د و اور اثرِ خلوت کو اچھی طرح د صوفرا الو، اس مدبیث کا حوالہ ہمارے بہاں باب الطیب عندالا حرام میں آچ کا ہے اور کے طیاب بیں علمار کے مذاہب اسی جگر گذر جے ہیں وہاں یہ بھی گذر جیکا کہ حدیث یعلیٰ امام مالک و محد کی دلیل سے۔

اس کے متعدد بواب دیائے گئے ہیں ۱۱) یہ حدیث منسوخ سے کیونکہ حدیث سے؟ عائشہ جو کہ دلیل جواز ہے اور باب الطبیب میں گذر چکی وہ بعد کا تقد ہے

یعنی حجة الود اع کا اور حدیث ِ یَعلیٰ عرهُ جعرانه سشه کا دافتعه ہے۔ ۲۱) دوسراجواب یہ دیا گیا ہے کہ بیبال طبیب كير محير تحقى وبه لفون انه لا يجوز على التوب ويجوز بالبدن (٣) تيسرا جواب يه ديا كياب كه يبال يرمنع خلوت كي و جهسے ہے جو گہمِن طِیبِ النسارہے، ان میں سے جواب ٹانی پر یہ اشکال ہے لو کان الغرض ازالہ الطب عن التوب لحصل المقصود بخلع الجبة بل الظاهر من لفظ الحديث بهو الماز الة عن البَدن لقوله إغيلُ عنك الخ، ويُؤتيد مسلك لشيخين بل لجمهور ماسياً في والباب الآتي من حديث عائشة فَنْضَيِّد جِبا هَمَنا بالشُّكبِّ المُطيّب عندالاحرام، اخلع جبتك نخلعها من رأسيه جبه كو كيس آنارا جائے عندالجمور مطلقًا جس طرح جاسه - وعندالنخعي والشعبى بالشُّقِّ لِعِين اس كو چاك كركة مَّا كه تَعْظيرُ رأس لا زم نه آكة -

كإب ما يلبسل لمحرم

فقال لايلبس القميص ولا البركيش الزنبس مجيط كى مما لغت مردك لل سع عورت كے لئے بنيس -ولا توبامستك ورس ولا زعفوات الوب مُورّس ادر مُزعفر كى ممالغت حالت احرام بين عام بعمرد ادرعورت

دونوں کے لیے عندالائمۃ الاربعہ۔

رِيْلْبَسُ بَعَد ذلك مَا آحَبَّتُ مِن ٱلْوَانِ الثيّابِ مُعَصُفرا الخَيْلَ .

معصفى عُصُفُر يس رنگابهوا كيش اورخز ريشمي كيشا-

الم شافی الله المفتر میں انتظافی الم شافی واحد کے نزدیک جائز ہے خفیہ کے نزدیک جائز ہیں، وعن مالک الفرق بین المفتر میں انتظافی الم شافی واحد کے نزدیک جائز ہیں اوراگر ہلکا وخفیف ہے توجائز ہیں ، وعن مالک الفرق بین المفتر موغیرالمفتر میں اگر ہراونگ ہے تب توجائز ہیں اوراگر ہلکا وخفیف ہے توجائز ہیں اوراگر ہلکا وخفیف ہے وجائز ہیں اوراگر ہلکا وخفیف ہے وہائز ہیں وہ مدین حنفیہ کے خلاف ہے اس کے متعدد جواب ہیں (۱) ولتدس بعد ذلا اللہ یہ جملہ المدرج ہو کر ہا بعض الرواق مدین کے خلاف ہو مصفر بھو ہو تا ہت ہے وہائز ہیں اور المنف کورس من حیث المطیب خفیف ہے بس جب مورس بالا تفاق حمنوع ہے تو معصفر بطریق اولیا منع ہوگا ، قالم الشر ایمام رحمہ الشر تعالی ، اور ہوا یہ سی سے اور امام شافی کے نزدیک مرف لون کے قبیل سے ہو طیک نہیں ہے (بذل)

له پشت پاؤں کا وہ بچ کاحصہ جہال جوتے کا تمم باند سے ہیں ۱۲

كنا منخرج مع النبى صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنُفَتِ دجِبَاهَ نا بالسُّكتِ المُكلِّبَ الز-

شرح حدیث سرح حدیث سرح حدیث سے پہلے، اپن بیٹان پرخوسٹ بوللتی تقیس بھرجب ہیں پہینہ آتا تھاتو وہ خوسٹبو بہین کے

ماتھ چبرے پر بھیل جاتی تھی ،آپ کی بھی اس پرنظر پڑتی تھی لیکن آپ اس سے منع بنیں فراتے تھے۔ اس حدیث کا حوالہ بھارہے بہاں قریب ہی میں گذر چکاہے اور یہ کہ یہ حدیث امام محدوامام مالکتے خلاہے۔

### بأبالمحرم يحول لسلاح

بوشخص فح یا عمره کی نیت سے مکہ کمرمہ جارہ ہو (ظاہرہے کہ وہ مرم ہوگا) کیا وہ اپنے ساتھ ہتھیار لیجاسکہ ہے یہ توظاہرہے کہ مکہ میں تنال تو قطعًا جائز ہنیں تو پھر کیا سلاح بھی وہاں ساتھ لیجاسکہ ہے عندالجہور جائزہے ۔
حن بھری کے نزدیک کمروہ ہے ان کی دلیل سلم شریف میں حدیث جابر مرفوعًا ہے لایصل لاحد کے ان پی حسل بھکہ سسلاحًا اسی طرح الوداؤد میں کتا ہا کچ کے اخر باب تحریم المدینہ میں آرہا ہے۔ ولایصلے لرجل ان یصل فیصل فیہا المسلاح رنقتال ولیکن اس حدیث کا تعلق حرم مدینہ سے ہے) اور جہور کی دلیل حدیث الباب ہے جس میں بیہ ہے کہ آپ نے حدید ہیں کفار مکہ سے مصالی فور کی تھی تو اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ آئندہ سال جب مسلمان عمرہ کرنے کہ میں داخل نہ ہوں بلکہ تلواروں کو ان کے ان مسلمان عمرہ کرنے کہ میں داخل نہ ہوں بلکہ تلواروں کو ان کے ان ان سے معلوم ہوا کہ میں ہوتیا دے کہ جاسکتے ہیں خلافوں میں اور پوسٹے یہ طور سے تھیلوں میں رکھ کر لائیں ، اس سے معلوم ہوا کہ میں ہوتیا دے کہ جاسکتے ہیں خلافوں میں اور پوسٹے دو طور سے تھیلوں میں دکھ کر لائیں ، اس سے معلوم ہوا کہ میں ہوتیا دے کہ جاسکتے ہیں خلافوں میں اور پوسٹے دو کور سے تھیلوں میں درکھ کر لائیں ، اس سے معلوم ہوا کہ میں ہوتیا دے کہ جاسکتے ہیں خلافوں میں اور پوسٹے دو طور سے تھیلوں میں درکھ کر لائیں ، اس سے معلوم ہوا کہ میں ہوتیا دے کہ جاسکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کہ میں اور پوسٹے دلیل میں ہوتیا دیں در کے کہ میں داخل میں ہوتیا دے کہ جاسکتے ہیں داخل میں ہوتیا دور کے کہ دور سے تھیلوں میں درکھ کر کا گیں ، اس معلوم ہوا کہ میں ہوتیا دور کو ان کو کہ دور سے تھیلوں میں درکھ کر کا میں ، سے معلوم ہوا کہ دین ہوتیا دور کو ان کو کور کے دور سے تھیلوں میں درکھ کی دور سے تھیلوں میں درکھ کی دور سے تھیلوں میں دور کور کے دور سے تھیلوں میں درکھ کی دور سے تھیلوں میں درکھ کر کا دیکس در دور سے تھیلوں میں دور کور کے دور سے تھیلوں میں در کور کور کے دور سے تھیلوں میں درکھ کی دور سے تھیلوں میں درکھ کیں کور کی دور سے تھیلوں میں دور کی دور کور کور کے دور سے تھیلوں میں درکھ کی دور کور کی دور کور کی دور کیں دور کی دور کور کے دور کور کی دور کی دور کی دور کور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے دور کی د

ہے دیکن اس استدلال میں بندے کو یہ اشکال ہے کہ یہ مصالحت اس وقت کہ ہے جب تک مکرمہ نیخ بنیں ہوا تھا دارا لحرب تھا اود مکن ہے حدیث میل جس میں بنی پذکورہے وہ نیخ کم کے بعد کی ہو ۔ فلیسٹل ۔

مدیث مسلم کایہ جواب موسکتا ہے کہ مرادیہ ہے قال کی نیت سے ساتھ لیکر م جائے۔

## بابني المحرمة تفظى وجهها

ایک دریت میں ہے احرام الرجل فی رائسہ واحرام المراُ ہ فی وجہھا جس کا تقاضایہ ہے کہ مرد کے لئے تنظیاراً س ناجا رُنے اور عورت کے لئے تغطیۃ الراُس قوجاً مُزہے لیکن تغطیہ الوجہ جارُ نہیں، چنانچ جمہور علما رائمہ تلمتہ کا مذہب یہ ہے کہ عورت نقاب کے ذریعہ اپنے چہرے کوچھپا نہیں سکتی البتہ عند حصنورا الاجانب سَدل بوب متجافیا عن الوجہ کرسکتی ہے اور امام احمد کے نزدیک سجانی کی قید نہیں ہے لاصقًا با لوجہ بھی چہرے پر نقاب ڈال سکت ہے۔

عن عائبَتْة فَ قالت كان الركيانُ يَمُرُّونَ بِنَاوَنِهِن مُحُرِمات الإ-

مرح صدیث کے قافے بھی گذرتے سے جب ہم حضور کے ساتھ سفریس حالتِ احرام میں ہوتی کھیں تو مسافروں کو خدیث کے قافے بھی گذرتے سے جب وہ مسافر ہماری محاذات میں است سے تو ہم اپنے سرکی چادروں کو نیچے سرکا کر چرے پر کر لیتی تھیں بھر جب وہ قافے گذر جاتے تو ہم اپنا چہرہ کھول لیتی تھیں، یہ حدیث بفل ہر مذہب احد کے موافق ہے کیونکہ اس میں سدل مطلقاً ندکورہ اور تجانی عن الوج کی قید بہیں ہے اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس سے قبل حدیث میں گذر بچکا ہے والا تشقب المہرائة المحدام جس میں مطلقاً عورت کے لئے بچہر بھر نقاب ڈالنے کی ممانعت ہے لہذا جمع بین الروایتین کی صورت یہ ہے نقاب ڈالنے کی ایک شکل کوجا کر قرار دیا جائے اور ایک کو ناجا کر زبدل) یعن متجا فیا عن الوج کوجا کر اور مثلا صقاً با لوج کو ناجا کر، آجکل اس قیم کے نقاب بوجہرے سے الگ دہیں عورتیں خود بنالیت ہیں۔

# بأب المحرم يظلل

تظلیل محرم یعی محرم کا پنے ادپرکسی چیز کا سایہ کرنا دھوپ ویغرہ سے بچنے کے لئے ، تظلیل میں چونکہ فی الجملہ تغطیر رأس ہوجا تلہے اس لئے اس کے بیان کی خرورت پیش آئی۔

تظلیل کی صور تین مع مرابر ایم او خراه است که تظلیل کی تین تسیس بین (۱) با نتوب المقل شلا کوئی رومال وغره سر پر ڈالنا ۲۰) تظلیل بالسقف و نحوه یعنی کسی جعت کے پنچے یا یعمه کے اندر بیچ کرسایہ حاصل کرنا (۳) تظلیل بالتوب المنفصل کا نشسیة والرحل والهودج یعی چمتری اور پالان یا بودج

له ابسوال يده جاما ي كمردك لي تعطيالوج جائز يا بنين ، حدالشافني داحدجائز يه اورعندناومالك جائز تنين ب

دغره سع سایه عاصل کرنا، ان اقسام پس قیم اول بالاتفاق ممنوع ہے، قیم ثالث بالاتفاق جائز ہے، درمیانی قیم مختلف فیر ہے۔ چوز عند مالک واحد-

فرائیت اسامة وبلالاً واحد هما اخذ و بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفرت اسامه وبلال رضى الله تعالى عنه اسفر هي يس حفور كى سوارى كى ساتة تقد ان يس سے ایک فر بلال آپ كى سوارى كى نكيل سنجال ركھى تقى اور دومرا داسامه ) آپ كے سركے اوپر كيڑے سے سايہ كئے ، ہوئے تقايمان تك كه آپ جرة عقبه كى ركى سے فارغ ، موئے ، صلى الله عليه وسلم شرف وكرم -

یہ مدیت سنلۃ الباب میں حنفیہ وشانعیہ کی دلیل ہے اور مالکیہ و حنابلہ کا استدلال بیہتی کی ایک دوایت سے ہے جس کا مفہون یہ ہے کہ ایک مرتبہ حفرت ابن عمر نے ایک تُحرِم کو دیکھا جو اون طبیر سوار تھا اوراس نے لیے او پر سایہ کرد کھا تھا اس کو دیکھ کر حفرت ابن عمر شانے فر مایا اِضْے است مَدَّرَمُنْتَ لَکُ جس ذات کے لئے تو فی احرام باندھا ہے یعن حق تعالیٰ شانہ اس کے لئے و حویب میں ہوجا یعن سایہ مت کر، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو حدیث موقون ہے اور ہوسکت ہے کہ یہ تو حدیث موقون ہے اور ہوسکتا ہے کہ اہنول نے بیان انفیل کے لئاظ سے فرایا ہود بذل)

#### باللمحرميحتجم

مالت الرام ملک کے زدیک مالت الم ثلث کے زدیک جائز ہے لیکن اس کے لئے تطع شعر جائز ہیں ورن فدید دینا ہوگا اور امام مالک کے زدیک حالت الرام میں احتیام جائز ، نیس ہے بدون تحقی ضرورت کے لین محض احتیاطاً حفظ صحت کی غرض سے جائز ہنیں ہاں اگر خرورت پیش آجائے تو عذر کی بنا پر جائز ہے۔ احتیجہ وجوہ حدم فی رئسہ یہ آپ کے جج کا تصریب اور آگے ہو آر ہے علی ظهر الفتدم کر آپ نے سینگی یا وُں کی پشت پر لگوائی وہ کسی دوسرے سفر کا واقع ہے۔

بابيكتحل المحرم

بحرم کے لئے اکتحال جائزہے بشرطیکہ وہ کمل غیرمُطَیّبُ ہو رخوسشبودارنہ ہو) اگرچ وہ اکتحال بلا خرورت ہی ہولیکن بدون حرورت کے سرمہ لگانا خلات اولیٰ ہے شاپ محرم کے خلات ہے ۔۔ اور اگرمطَیّب ہوتوتین مرتب سگانے میں دم وابوب ہوتاہے اور مرف ایک یا دوبار میں صدقہ (بذل)

مضمون حديث يد به كرابان بن عمان بوكه ايرالمويم تح يعن ايرالحجاً ج موسم سع مراد موسم ج بواكرتا

لے جس جگسینگی لگاتے ہیں پہلے اس جگہ نشتر مارتے ہیں اور اگر بال ہوں اوّان کوصاف کر دیتے ہیں ١٢

باللحرم يغسل

عالتِ الرام میں آدمی عسلِ منظیف کوسکت ہے یا ہنیں ؟ عندالجہور والائمۃ الثلثہ لاباس ہر اس میں امام مالک کا اختلات ہے ان کے نزدیک مکر وہ ہے ، حدیث الباب میں عسل راس کا ذکر ہے ، بحب غسل راس جائز ہے تو باتی بدن بطری اولی جائز ہوگا اس لیے کہ اندیشہ تو دراصل عسل راس بی کا ہے کہ اس میں بال اولیے کا اختال ہے ،

من المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

بظاہرا ہی کے اوپر حضرت ابوا یوب نے پر دہ کے لئے کپڑا ٹانگ دکھا تھا اوراس پر دے کی اُڑ یس وہ خسل کورہ سے ستھ، وبداللہ بن حینن نے ان سے غسل راس کا مسئلہ دریافت کیا اور یہ کر حضور صلی الشرعلیہ وہ کالبت احرام میں کیسے غسل راس کر سقے ستھے تواس پر حضرت ابوا یونٹ نے (ان کومشا ہرہ کرانے کے لئے) اس پر دہ پر ہا تھ دکھ کراس کو پنچے کی طرف جھکا دیا چنا نچہ عبداللہ بن حینن کوان کا سردیکھائی دینے لگا ، ابوا یوب نے اپنے فادم سے کہا کہ بیرے سرپر پانی ڈالو اس نے پانی ڈالا ابنوں نے اپنے سرکومل کراور دھوکر دکھا دیا ، دولوں ہا کھوں سے سرکو ملا خانب بھما دی دبرایک مرتبہ ان ہا محتوں کو آگے کی طرف لے گئے اور ایک مرتبہ ان ہا محتوں کو آگے کی طرف لے گئے اور ایک مرتبہ ان ہا محتوں کو آگے کی طرف لے گئے اور ایک مرتبہ ان ہا محتوں کو آگے کی طرف لے گئے اور ایک مرتبہ ان ہا محتوں کو آگے کی طرف کے گئے اور ایک مرتبہ ان کا محتوں کو آگے کی طرف کے دیکھا ہے۔

باب المحرم يتزوج

آدی حالت احرام میں اپنا یاکسی دوسرے کا ولی یا وکیل ہونیکی جینیت سے نکاح کرسکت ہے یا ہمیں ، اس میں بڑا قوی اور مشہورا ختلاف ہے جس پر محدثین بڑی طویل بحث کرتے ہیں ہم اس کو اختصاد کیساتھ لکھتے ہیں ، حنید کے نزدیک یہ نکاح صحح اور منعقد ہے (اگرچہ شاپ محرِم کے خلاف ہے) جہور طماء وائمہ ثلثہ کے نزدیک یہ نکاح خاسدا در غیر منعقد ہے ، دوسرا مسئلہ وطی کا ہے حالت احرام میں سووہ بالاتفاق حرام ہے ، تیسرا مسئلہ خطبہ رمنگی ) کا ہے وہ محرِم کے لئے بالاتفاق حرام ہے ۔

جموركي دليل اور تنفيك يطرف اسكابواب إجهور كاستدلال مع كى مديث سے بعد عفات كان كى مديث

م و عجس ك مرت المصلم الوداؤد تر مذى ونسائ في كب - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُنكِح المعررمُ ولايُنكِحُ ولايَخطبُ - قال الترمذى حديث عمّان حديث حسري صحيحٌ والعمل عليه عسد بعض اصحاب النبى صلى الله عليه ويسلم وهوقول بعض فقهاء التابعين وبله يقول مالك والشافى واحمد قالوا ان سكح فنكاحله باطل اح حنفيه كيت بين اس مديث مين بني للتزير سي للتحريم بنين حبى ك دو قرینے ہیں اول یہ کداس حدیث میں تیسرا بُوزیر ہے ولا کیفطائ اور محرم کے لئے خطبہ (پیغام نکاح) بالاتفاق جائزے يس جس طرح اس ميں بنى المتريب ايسے ہى لاينكے يس بھى المتزيد ، اونى جاسے مطلب يدكه نكاح محرم کی شان کے فلات ہے ، دوسرا قرینہ یہ ہے کہ خود آنخفرت صلی الشرعلیہ وسلم نے حفرت میمو گئے سے نکاح عرة القصاء كے سفريس بحالت احرام كيا ہے چانچہ صحاح سنة يس حفرت ابن عباس كى مديث مروى سے اتَّ النِّبيّ صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهومحرم نيزتياس بعي جوازاى كومقفى سه وه ايسك جعره نكاح حره عورت مين جلّ استمتاع كاسبب ہے اس طرح باندى مين اس كاشرار جواز استمتاع كا دربعہ اوران دویس یان بالاتفاق محرم کے لئے جائزہے فکذا الاوّل ای النکاح۔

ا ورجهور ملماراس مديث يس بنى كو للتحريم ما شنة بيس اسى ليئ نكاح محرم كو فاسد قراد ديستة بيس-

صریت این عماس عد جمهور ا در صریت این عباس جو نکارح میموند کے بارے میں ہے اس کی دہ تادیل كرتے بيں يا اس كوم جوح وار ديتے بين ايك مّا ويل توب كى كئى ہے كر دھو معن كالمطلب يرمنين كرما لت احرام يس تق بلكه احرام كمعن دخول فالحم

مرجوح ياموول

كَ بِينَ الْفُرَمُ بِعَىٰ دخل في الحرم ، أَنْعَبَد دخل في النَجُبد ، أَعُرَق دخل في العراق وحسّال المشاعرع قتنكُوا بنَ عَفَانَ الغليغةَ مُحرمًا، بلوليُول نعضرت عَمَان خليف كوقتل كياجبك وه عدودهم یں تھے، حرم سے مراد مرم مدینہ ، حفرت عثمان کا رہائشی مکان مسجد بنوی کے قریب حدودِ مرم میں تھا، اور دومرکم تاویل پهمشهورسید، ای ظهرام تزویجها وهومحرم یعی شکاح تو حالتِ احلال بی پس بوا تھا لیکن اس شکاح کی شہر اس وقت بولى جب أي محرم عقد

اور ترجیح والاجواب پرہے کہ، وہ فرماتے ہیں نکاح میموں کے سلسلہ میں دور وایتیں ہیں ایک بن عماس ك دهومحرم اور دوسرى مديث يزيد بن الامم اور الورافع كى النادولول كى مديث يس يسه تزوَّجهَا

له ليكن احمى في جوبهت يرسى لغوى بين اس يرردكرت بريث كماكم محرم كيمعن بين ذو مُحرُكة يعن محرم ادرب تصور كما في قوله - ع "متلواكسوى بليل مُعومِاً لد فتولى ولم يمتع بالكفن الينكري ثماه فادس كودات كه وتت تتل كياكيا جبكروه بي تصورتها-

معود لان کہتے ہیں پزید بن الماصم میمون کے بھا بخے تھے اور الورا فع جوکہ حضور کے مولی ہیں وہ فراتے ہیں وکہنت الریس مول بیے بھما یعی حضور کی جانب سے میمون کو جو کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھیں پیغام نکاح پہنچانے والا میں ہی تھا، توجب قاصد وای سے تو ان کو اس کی معلومات زیادہ ہوں گی۔

حنفند کے تردیک مکدس ا در حفید کے نزدیک اس کے برعکس ترجے مدیث ابن عباس کو ہے اس سے کہ و ہ محاج سنة میں موجو دہے بخلاف پزید بن الاصم کی د دایت کے کہ اسکی تخریج ابن عباس کی وجہ ترجیعے امام بخاری ونسان نے تہیں کی مرف اعدالقیمین میں سے را فرادم سے ہے، اور ابودا فع کی حدیث مرف سنن کی ہے اخرجه الترمذی وغیرہ مزید برآ ل یہ کہ ان دونوں حدیثوں میں اضطراب اختلات ب بعض رواة في ان كومسنداً ( بذكرا لعجابي) اور بعض في مرسلاً (بدون ذكرالعجابي) روايت كياسي اس كي تغییل امام تر مذی نے بیال کی ہے ، بخلات مدیث ابن عباس کے کہ اس کی سندیس کوئی گرا برا اور اختلاف دواة بنیں اور پھروہ متفق علیہ یعی صحیب کی روایت سے \_اورجس طرح یزیدین الاصم میموند کے محانے ہیں اسی طرح ابن عباس بهي ان كے محاتج بين (كم تقدم في كتاب الصلوة قول ابن عباس بيت عند خالتي ميمونة) اور وه جو ا بنوں نے کہاکہ ابودا نع قاصد تھے آپ کی طرف سے ،اس کا بواب یہ سے کہ یہ تومیح ہے کہ وہ پیغام نکاح لے جانے والے بیں لیکن روایات میں تو یہ ہے کہ حفرت میموند نے اس نکاح کے سیکے کو اپنی بہن ام الفضل کے میرد كرديائها ام الفضل نے اپنے شوہر مصرت عباس كے بسردكر ديا پس متوتى نكاح توحفرت عباس ہوئے ندك ابودا نيع اور حضرت عباس کے قصے کو ان کے بیٹے عبدالشرین عباس جتنا جانتے ہوں گے ظاہرہے کہ دوسرااتنا واقع نہیں ہو ما ویل شافعید بررز اوروه جویدتاوی کرتے بی ای ظهر امر تزویجها و هومده جنگی تشریح امام تریزی نے اسوح والی م ما ویل شافعید بررز تاکرین کاح طریق کمدیس بوا بحالت اطال اسط بعدام نکاح کافہور بوا (لوگوں کے ملمیس آیا) جبکہ آئے مجم بوج تقالتك بعدوالي بين بنادموني مقام مرضين احاسك باديميس عي كهرة بول كاسكشكل مولئة اسك كجي ينين بنزي كمدير مانا جائت كمديد نكاح ذوالحليف يس مواس الايدكديون يتاويل نسانى ووايت كفان يعجمين يدب تزوجها ومومح مبرف الايدكديون كباجك كدنسانى كدواية بين تزوج سے ماونا وہے شکاح کس بیکن یکی کہاں ہوسکتاہے اسلے کہ یگومیے ہے کہ بناور ن میں ہوئی تھی لیکن حالت احرام تو بناسے مالغہے، لبذاعات سائىيس تزوي عن كلع يى مرادى ادر ظاهر بى كرجات وقت أب سرف يس مرم تق ميساكدر وايت بين اسكى تعري بعد-

امام طیاوی کی بیان کرده وجرتری اسی طرح آمام طیاوی نے شرح معانی الآثاریس یہ عدیت ابن عباس امام طیاوی کی بیان کرده وجرتری ابروایت مجاہد دعطار ان سے ذکر کی جس کا مضمون یہ ہے کہ آپ نے میموند بنت الحادث سے تزوج کیا و صوحرام ( بحالتِ احرام ) بس آپ کمہ یس تین دن مقیم رہے تو آپ کے پاس بعض قریش کمہ آئے اور کہا کہ تین دن پورے ہو گئے ہیں (ادر صلح عدیدیہ میں معاہدہ تین ہی دن قیام کا مقا)

عن سعیدبن المسیب قال وهم ابن عباس بی تزویج میمونة وهومحی ابن المسیب زوات بین ابن عباس بی تزویج میمونة وهومحی ابن المسیب زوات بین ابن عباس کواس دوایت بین ابن عباس کواس دیناد کے سامنے ذیر بحث مسئلہ کے ذیل میں ابن عباس کی دوایت کے مقابلہ میں بزید بن الاصم کی دوایت بیش کی تواس پر ابنوں نے کہا اتجعل اعرابی ابوالاً علی عقبیہ الی ابن عباس (بذل)

## بإعايقتل لمحرم سالدواب

يهان بردوك لي ين (١) الاصطياد للمحرم يعى حالت احرام يس شكادكرنا (١) اكل لحم المصيد محرم كا دوسرت شخص كاكيا بوا شكاركهانا، اس باب بين بهلامسله مذكورسه ادر آن والح باب بين دوسرامسكه

ستل النبى صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواتِ فقال خدى الم جانا جانا جائيك مرم كيك ميلك ميد البرار فقى النبى ملى الله وسلم عما يقتل المحرم من الدواتِ فقال خدى المربح بحربعض ال حيوانات كي جن كا استثناداك باب كى حديث مين ندكورس اوره يدالبح دوليان شكاد كرنا) جائز سے اور يد دولون حكم نقل قرآنى سے تابت بيل (حل لكو صيد المبحد وطعام مرمتاعًا لكم وللسيارية وحرير معليكم صيد المبرماد ممتر مرميًا الى طرح جوان اصلى دبيل بوئ والدر) كم بارك ميں اتفاق سے كدان كا ذرك كرنا محرم كے لي جائز ہے ۔

اس کے بعدجانا چاہئے کہ مذہب جنفیہ کی تفقیل اس طرح ہے۔ صیدالبر کی دوتیں ہیں ماکوں اور غیرماکول، ان میں سے تعمراول کا شکار کرنا ممنوع ہے بلاکسی استثناد کے اور قیم ٹائی یعنی غیر ماکول میں یہ تفقیل ہے کہ ان میں سے جوجا نورائے ہیں کہ وہ انسان کے حق میں موذی اور مُبتدی بالاذی ہیں یعنی استدارٌ (بغرچی کے ان میں سے جوجا نورائے ہیں کہ وہ انسان کے حق میں موذی اور مُبتدی بالاذی ہیں یعنی استدارٌ (بغرچی کے اس

له اول توید دوایت هندید مسیکیونکراسکی سندیس ایک دجل بهم ہے ویسے بھی بظاہروہ الیبی جزائت بنیں کرسکتے کر حضرت! بن عباس کیوان وہم کی نسبت کریں ۱۲ سکه یعی البین البین الله تدی بالادی، فقهار نے ان سب کوقیاس کیاہے کلب عقود پر۔ انسان پرجملہ آور ہوتے ہیں اس کو نقصان پنچاتے ہیں شلاً اسداور نمر رچیا) حیہ ،عقرب وغرہ فحرم کیلئے ان کا قتل کرناجا نزہے (مدیث ہیں نمس کی قید صفر کے لئے بہنیں ہے) اور جو جا اور مبتدی بالاذی نہیں ہیں ان کو قتل کرناجا نز بہنیں ہے جیسے ضبح (بحق ) تعلب (لوم طبی ) یہ جا لور مبتدی بالاذی نہیں ہیں بلکہ یہ تو آدی کو دیکھ کر جاگئے ہیں تا وقتیکہ کوئی ان کونہ چھوٹے (بدائے) العقوب والعزاب والفارة والعرفية آخر بروز ن عنب اس میں بتا ان نیت کے لئے بنیں ہے وی روایة العصوب المحدیق تصغیر عِداً قو والکلب العقوب اور دوسری روایت میں الغواب کی جگہ الحمد مذکور ہے ، غراب سے کو نساکو امراد ہے اس میں اختمال المحدیق الدین میں الغواب کی جگہ الحمد مذکور ہے ، غراب سے کو نساکو امراد ہے اس میں اختمال میں المحدیق المحدیق میں بیں اس میں فقہ اروشراح حدیث نے تفقیل کام کیا ہے ، میچ سلم کی روایت میں غراب کے معام تھ الا بقت کی تید مذکور ہے اس کے بدن کا بعض حصد سفید ہوتا ہے ، اور وہ غراب جو غلّہ وانہ وہ عراد بہنیں ہے کیونکہ یہ قدم اکو ل و مطال ہے محرم کے لئے بنیں ہوتی ہے جہور کے فزدیک پہال حدیث میں وہ مراد بہنیں ہے کیونکہ یہ قدم ماکول و مطال ہے محرم کے لئے اس کا شکار وائز بہنیں۔

اور ہدایہ میں یہ ہے کہا گیا کہ کلب عقور سے مراد ذخب ہے اور یا یہ کہے کہ ذخب بھی اسی کے حکم میں ہے بھرا کے فراتے ہیں امام ابو حنیفہ سے مردی ہے کہ کلب عقور وغیر عقور ، مستاکس اور متوقیش سب برابر ہیں اس سے کہ اعتبار جنس کا ہے اور اعتبار جنس کا ہے اور خان ہے اور خیر عقور کے قتل میں تورند فدیہ ہے اور خان ہے اور غیر عفور کے قتل میں فدیہ تو بہیں لیکن اِ شم ہے ۔ عقور بمعنی عاقر یعن جادہ ، بعض فقماں کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے تو سادے ہی عقور اور عاقر ، بوت بی رگو یا یہ صفة صفة کا شفہ ہے ) اور بعض کے کلام سے فرق معلوم ہوتا ہے ہوتا ہے ، کا بالم الشافی میں تو یہ ہے کہ غیر عقور کا قتل مجمی محرم کے لئے جا ترہے ، اور امام نووی کا کلام ایمیں مضطرب ہے شرح مہذب میں ایک جگہ تو یہ نکھا ہے کہ غیر عقور کا قتل کرنا مزام ہے اور دو مری جگہ کہ اوائی ہے مضطرب ہے شرح مہذب میں ایک جگہ تو یہ نکھا ہے کہ غیر عقور کا قتل کرنا مزام ہے اور دو مری جگہ کہ کھا جائز ہے

له اوركماكيا معك قيد توحصر بى كے طور پر متى ليكن بير بعديس آپ فياس بنعض جانوروں كا اضافه فرمايا سے ميساكه دوسركاروايات يرب ١٢

اورایک جگر لکھا ہے جا گزہے لیکن مکروہ تنزیہی ہے دا دجز ) والفودست قق یہ فاسقہ کی تقسیر ہے اس سے مراد یہاں فادہ ہے تقییر تحقیر کے ایس سے مراد یہاں فادہ ہے تقییر تحقیر کے لئے ہے ، فت کے اصل معنی خردج کے بیس فاستی کو فاستی کہا جا تا گخر وجہا عن جحوبا على الناس، المافساد ، اور بذل الجہود میں لکھا ہے اِن دَواتِ خِسَهُ کو حدیث میں فواستی کہا گئے ہے اس ای کہ یہ جا اور دیگر حیوانا ت کے حکم سے فارج اور سستنی ہیں جو از قسل میں یا باعتبار ایڈاء وافساد کے دوسرے حیوانات سے فارج اور ممتازی اور ممتازیں ۔

وبرقی الغراب ولایقت له غراب کے بارے پی مشہور روایات میں جواز قسل وار دہے یہ روایت ال سب روایات کے خلات ہے بطا ہر مطلب یہ ہے کہ غراب سے نفس تعرض مثلاً تنفر دغیرہ تو جا کز ہے لیکن اس کا قسل جا کز بنیں بعض محدثین نے اس زیادتی (ولا یقتلا) کو منکر قرار دیا ہے یا چریہ تا دیل کی ہے کہ اس سے مراد غراب زرع ہے، والشر تعالیٰ اعلم۔

باب لحواصيد للمحرم بينيانية المارية الم

يه وه دوسرامسئلدآياجس كاذكريم في باب سابق كي شروع مين كياتها-

صلی الله علیه وسلم آهدی البیه رَجُن عمار و فشس و هوم حرم فابی ان یا کله قالوانعم - مفرت علی نیز با یا کله قالوانعم - مفرت علی نیز بایا میں الله کا واسط اور اس کی قیم دے کر ان لوگول سے پوچھتا ہوں ہو یہاں قبیلا بیج نے موجود ہیں کر سر بیات جائے ہوکہ دمول الله صلی الله علیه دسلم کی فدمت میں ایک شخص نے حمار وحثی (گور مز) بیش کیا کر سر بات جائے ہو آپ نے اس کے کھانے سے انکار فرما دیا تھا، ان سب نے کہا ہاں ایس ہی ہے۔

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

جود محرم کے لئے کھ صید کے) مطلقاً عدم ہواز کے قائل ہیں جیسا کہ بعض صحابہ و تابعین کا مسلک ہے جن کے اسماء
اوپر گذر چکے، اور تعیسری حدیث ہو جابر بن حبداللہ کی ہے وہ ائمہ ثلثہ کی دلیل ہے اور ہو تھی حدیث لیون اور تابعی حدیث اور تابعی میں ہو خالتہ در آ المصنف کہ ابنوں نے جملہ خاہد ہے دلائل ایک باب میں جع خرادیئے۔
عدیث اول کا مضمون یہ ہے کہ حض تقمان کی ضیا نت کے لئے کھانا تیار کیا گیا جس میں پر ندوں کا گوشت میں تھا و جمل اور لیعا قیب یع تب کی جمع ہے، جُل اور لیعو تب ایک ہی پرندہ کانا، ہے مرف اور کا اور تعوق ایک ہی اور لیعا قیب یع تب کی جمع ہے، جُل اور لیعوت ایک ہی پرندہ کانا، ہے مرف اور کا اور تعوق ہوگا ہوگا ہوں ہوت ہے اور لیعوب نر اجب یہ کھانا حض تقمان کے مما صفا لایا گی ہے ابنوں نے حضرت علی کو بھی کر بالیا جس وقت قاصد علی کے پاس بہو سی تو و دیکھا وہ ابنی لایا گی ہے اور ابنوں نے حضور کی درخت پر سے پنتے جھاڑ رہے ہیں د ابا جر آ گیری کی جہ اور ابنوں نے حضور کی درخت پر سے پنتے جھاڑ رہے ہیں د ابا جر ، آ گیری کی جہ اور ابنوں نے حضور کی مذکورہ بالا حدیث ذکر ابا اور کہا کہ بیول کی تو ہو گئی ہوں ان کو کھلاؤ ہم تو محرم ہیں اور مجم ابنوں نے حضور کی مذکورہ بالا حدیث ذکر فرائی دجس کا تربی اور بی ہو چکا ) جس سے بظاہر بہی معلوم ہوتا ہے کہ محرم کے نائے کے صدر مطلقاً ممنوع ہے ، حضور تابی کی مسلما کی میں اور محرم کے نائے کے صدر مطلقاً ممنوع ہے ، ورائی دہرا ہو نے ابنی صحابہ میں شعار کیا ہے ہو مطلقاً منع کے قائل ہیں۔
حضرت علیٰ کو شراح نے ابنی صحابہ میں شعار کیا ہے ہو مطلقاً منع کے قائل ہیں۔

الكُهُ و كاليه عُضُوصيدٍ عنلم يُقبكه يعن أي كا فدمت من شكارك كوشت كالمكوا بيش كياليا توآب

نے اس کو قبوں مہیں فرمایا۔

عن جابرین عبدا تله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نيمتول صَيُدا لبتر كَلَمْ حلال مالم تفسيدولا اويكما وكم اكر نسخول يس اى طرح ب اويكما وكلم نسال يس بعى اسى طرح ب ليكن قواعد كا تقاضايه ب كد أوديك د كم بونا چا اس ك كداس كاعطف مجزوم پرب اور يد لم ك تحت ب چنا پخد

ترىدى شرىفىس أدىيسكىكم كىد

ائمہ ثلاث کی دلیل اور حقید منہ مبدو ہے صیدالبر تہارے لئے کینی موست کا مرتک اس مدیث کا مرتک کینے طرف سے اس کا جواب تم خود نہ کہ و اور نہ وہ تہارے لئے کیا گیا ہو ۔ ہماری طرف سے اس کے دو جواب ہیں اا اول یہ کہ یہ صدیث تنظی ہے منقطع ہے مُطَّلِب بن عبدالشّرین حَنظبُ کا سماع جا برسے ثابت بنیں کا نقل الرّ ندی عن شیخة الله م ابخاری رحم السّرتفالی ، ایسے ہی الم شانعی نے اس کور وایت کیا ہے عن عمر وعن رجل من الانفار عن جا بڑ (۱) ممکن ہے لکم کا مطلب یہ ہو با مرا ما اس مدیث سے استدلال اس پر موقو ف ہے کہ اس کے نفظ اس طرح ہوں اور ہے کہ داسی صورت میں یہ جلد نفی کے تحت میں ہوگا ) صالانکہ روایات میں اور ہے اللہ اور ہما اور ہما کہ کا مطلب یہ ہے اللّہ کن یصاد ملکھ یعنی اللہ یہ کہ وہ شکارتہمارے لئے کی جائے دو تو بھراس صورت میں جا کر ہے اور گرتے ہو تو کا جا کہ وہ باکر ہے اور اگر دوسرا تمارے لئے کرے تو وہ جا کرنے اس مدیث سے تو حنف کی تا کید ہوتی ہوتی ہے۔

قال ابوداؤد اذا تتنازع الحنبون عن النبى صلى الله عليه وسلو يُنظر الى ما عَمِلَ به اصحاب الله معنف كى بعيد اس طرح كى عبادت كتاب لصلوة يس الواب السترة يس قطع صلوة في مرود الحماد والمرأة كه ذيل يس المن كا واضح من كرجب المسمئل بين احاديث مرفوعه آيس بين مختقف ومتعارض بين توالي صورة بين معلب المن كرام كه طرز عمل كود يكهنا ياسية كه وه كياب -

عن ابی قتادة ان کان مع رسول الله صلی الله علیه دسلو ...... تخلف مع اصحاب له معروی و هو عندر محرم یہ و هو عندر محرم یہ باب کی وہ چو تھی هدیت ابو قدادہ کی جو حفیہ کی دلیل ہے مضمون هدیث تو واضح ہے اس کے لکھنے کی عاجت بنیں ، یہ واقع مخرہ صدیعیہ کے سنر کا ہے کی فی روایۃ ابخاری بھارا اس مدیث سے استدلال اس طور پرہے کہ ظاہر ہے ابو قدادہ نے گور خرکا شکار تہما اپنے لئے بنیں کیا ہوگا چنا بخر وہ شکار کرتے ہی فوراً اس کو اپنے امھاب کے پاس لائے بعض نے تو اس کو قبول کیا اور کھایا اور بعض نے اس وقت بنیں کھایا، پھرجب صفور سے بعد و ہی کہ ابو قدادہ کے لیے ایک میں ایک کھانے کی اجازت دیدی اس کے کھانے کی اجازت دیدی اس کے کھانے کی اجازت دیدی اس اس کو ایک اور میں کہ ابو قدادہ کے رفقار نے تو اس میں باندھا ؟ اس کے متعدد بحواب دیئے گئے بیں ایک متعدد بحواب دیئے گئے بیں ایک متعدد بحواب دیئے گئے بیں باندھا ؟ اس کے متعدد بحواب دیئے گئے بیں ایک متعدد بحواب دیئے گئے بیں باندھا ؟ اس کے متعدد بحواب دیئے گئے بیں ایک متعدد بحواب دیئے گئے بیں باندھا کا اس کے متعدد بحواب دیئے گئے بیں ایک متعدد بحواب دیئے گئے بیں باندھا کا دور الحدیث اس کے متعدد بحواب دیئے گئے بیں باندھا کا دور الحدیث کے دور اس وقت تک محضور میں کہ ایک کو دور الحدیث کی ایک ابنوں نے میقات سے تجاوز نہیں کیا تھا (۱۷) ممکن ہے اس وقت تک محضور اس میں باندھا کا دور الحدیث کے دور اس کے متعدد بحواب دیئے گئے دور اس کی متعدد بحواب دیئے گئے دور اس کے متعدد بحواب دیئے گئے دور اس کی متعدد بحواب دیئے گئے دور اس کی متعدد بحواب دیئے گئے دور اس کی متعدد بحواب دیئے گئے دور اس کے متعدد بخواب دور اس کی متعدد بحواب دیا دور اس کے متعدد بحواب دیئے گئے دور اس کی متعدد بحواب دور اس کی متعدد بحواب دور اس کی متعدد بحواب دیئے گئے دور اس کی متعدد بحواب دور اس کی متحدد بحواب دور اس کی متعدد بحواب دور اس کی متعدد بحواب دور اس

له اور ابوقاده سه بردیافت بنی کیاکراس کوتم نےکس کی نیت سے شکاد کیا ہے۔

ک جانب سے مواقیت کی تعیین ہی نہ ہوئی ہو (۱۱) ان کا پر سفر دخول کم اور عمرہ کے ارادہ سے تھا ہی ہنیں بلکہ ان کی جانب سے ان کو کسی جگہ ایک دوسرے کا م کے لئے بھیجا تھا فی روایۃ بعث فی رجہ به و فی روایۃ بعث الحالات اور مکن ہے کہ رزوع میں تو اسی وجہ سے نہ با ندھا ہو بعد میں جب عرے کا ارادہ ہوگیا ہو تو با ندھ لیا ہو ربدل) الحدیث بابد و انہوا۔

بالجرادللمحرم

عن ابی صریبی عن النبی صلی الله علیه وسلوقال الجواد من صید البحو، الوسید خدی ادر عروة بن الزبیر کا مسلک یہی ہے کہ جراد (الله) بحری جا فورہ جو حیتان سے پیدا ہوئی ہے پیردریا اس کو باہر ساحل پر پھینک دیتا ہے، لہذا محرم کے لئے اس کا شکار جا ترہ ہے فدید دا جب ہوگا، ادر جم ورعلماء ومنهم المائمة الاربعة کے نزدیک خشکی کا جا نورہ محرم کے لئے اس کا شکار کرنا جا تر نہیں، اگر کیا تو فدید واجب ہوگا، فدید کی مقداد ایک ترہے جیساکہ موطا کا الک میں حضرت عمر کا فیصلہ مذکور ہے۔ تسری خدیدہ ن جرادة رجس کو تم شرح جا ی میں کسی میں مواجعے ہو۔)

مصنف في اس مديث كو دوطريق سے ذكركيا ہے بہلا طريق يمون بن جابان كا ہے، يمون غير معروف داوى ہے نيز كبھى وہ اس كوم فوعًا دوايت كرتے ہيں اور كبى موقوقًا على ابى ہريرة، دوسرے طريق يس ابوالم بترم داوى ہے جو ضيف بلكه متروك ہے، خود مصنف في دولوں حديثوں كو ديم قرار ديا ہے كما فى المتن، بايں وجوه يه حديث قابل استدلال نہيں، دوسرا جواب يہ كه اس حديث سے مقصود تشبيہ ہيا اب فِلُقت و حقيقت نہيں اور تشبيد اس امريس ہے كجس طرح ميت البح ملال ہے جس كو ذرئ كرف كى حاجت بين يمى حال جواد كا ہے لقول مواسد دنا المديت الى السما عداد الحديث ۔

## بُابِ في الفدية

عن كعب بن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مُرّبه زُمَنَ الحديبية نقال قد آذاك

ر مرت اوراس بركلام من حيث الفقط العن المريخ به الذر سانب، بجتر وغره، يهال اس مرادسركي ومين المركي ومين المركي ومين

ا موام کامقابل سوام ہے موام اورسوام ہوتے تو بین دونون ہی زُہر یے لیکن فرق ید لکھا ہے کہ اول قاتل ہوتا ہے جیسے حقیات ویرہ اور ثانی غرقا تل میسے زمور (محرم) وغیرہ ۱۲ ہیں یہ ورمث تقریباً تمام ہی محاج سنہ یں ہے کعب بن عجرہ کے سریس موذی جا لؤر (بحوین) ہوگئ کیس، یہ عمرة الحد بسید کے سفر کا تھرہ یہ یا ناڈی کے بنے انڈی کے بنچ آگ ملکا دہے تھے اور جویں ان کے سرسے چھڑد ہی میں روایت یں آبہ والفقہ ل بتھانت علی جھٹ وھویوت د تحت متدر، آپ جب ان کے قریب گذرے تو دریا فت فرمایا تو امنوں نے اپنا حال بیان کر دیا اس پر آپ نے فرمایا المکین شم اذبتے شاق شک اروک سے تو دریا فت فرمایا المکین اس دوایت میں اختصاد ہے آگے یہ آرہا ہے فائزل الشرع وجل فی فن فن کان مسئم مراحی اور ہا دی میں اختصاد ہے آگے یہ آرہا ہے فائزل الشرع وجل فی فن فن کان مسئم مراحی اور اور فدید دو، فدید جو یہ آب یہ نازل ہوئی اس پر حصور نے مجھ کو بلاکر فرمایا کہ اپنے سرکے بالوں کا حلق کرالو اور فدید دو، فذیہ جو یہاں برکود ہے دہ تین بیخری ہیں گئے دو، فذیہ جو یہاں برکود ہے دہ تین بیخری ہیں گئے دی مراحی میں مقوم ناشہ ایام المقام سنہ مساکین ۔

متعلق کی در الم الموں کے نزدیک اس کو جہاں چاہ مسائل اخلاق بیں (۱) یہ دم مطلق نسیکہ وذیح ہے امام فلا بیسے تی چید کے نزدیک معری ہے ہے الم فلا بیسے تی پی نزدیک اور حنیہ وشا نعیہ کے نزدیک معری ہے ہے نا کا محل ذریک اور حنیہ وشا نعیہ کے ان کے نزدیک سے بہذا کا محل ذریک سے نزدیک سے بین مخلات حنیہ وشا نعیہ کے ان کے نزدیک سے کا محل ذریک سے کا محل ذریک سے کا محل ذریک سے کا فیاں کے نزدیک سے کا فیاں کے نزدیک سے کا فیاں کے نزدیک سے کا فیاں کو میں الم مسکین مشل صدقہ الفط فین التحروماع ومن البر نصف صاع (۱۱) الن اشیاد المشیر کی المتحدی الموسی میں الن میں سے جو چاہے دیدے اور اگر ملق بلا عذر کے ہواس صورت میں داری سے جو چاہے دیدے اور اگر اس بین بلا عذر کے ہواس صورت میں دیا متحدی ہے اور اگر اس پر قدرت نہ ہو تب باقی دو میں فیس سے منافی کے دیدے اور اگر اس پر قدرت نہ ہو تب باقی دو میں فیس سے منافی کے دیدے اور اگر اس پر قدرت نہ ہو تب باقی دو میں فیس سے منافی کے دیدے اور اگر اس پر قدرت نہ ہو تب باقی دو میں فیس دوایت اللہ معلقاً (نزاج بخاری) یہ سائل اس مقام کے بہت مناسب ہیں ای کے کہ ہیں۔

باللحصار

احصاری تعریف اور امیر اختلاف علمار اورکتاب کچیس اور منع کے بیں کسی کوکسی کام سے روک دینا احصاری تعریف کا تعریف اورکتاب کچیس اس سے مراد محرم کو اس کے شک رچیا عمرہ جس کا احرام

له بدنا حديث البدج بورك دليل بون اورحني كرليل به به كراس بي اختلاف دوايات به كما في البذل مصلاعن المحافظ ابن جرفى دواية للعران نصف ماع من تردفي دواية نف صاع طعام دفي دواية نف ماع حنطة ، لهذا احتياط اس بي به محرك وحني في اختياري، والتراع

صریت برکلام من جیت الفقیم کرادر عرج سے علال ہوجائیگا، عذا بجہود ایسا ہنیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے جاز کا التحکل کی فی قول مد اذا آفیل اللیل من حینا اوا دُبَرا انہا دُمن حینا نقداً فطال اس کے بلکہ مطلب یہ ہے جاز کا التحکل کی فی قول مد اذا آفیل اللیل من حینا اوا دُبَرا انہا دُمن حینا نقداً فطال امائم، ای حل الا فطال اودخل فی وقت الا فطال الیکن اس جوازِ تحلل میں نقیمار کے مابین تفصیل ہے عندالحفیہ کی بالنیۃ والذئ والحلق، یعی حلال ہونے کی نیت سے ذیح اور حلق کر لے تب حلال ہوجائے گا، اورشا نعید وحنا بلا کے نزدیک یحدیث اشتراط پر محول ہے یعن اگر اس نے احرام کے وقت حلال ہونے کی شرط لگائی ہوگی تواب حلال ہوسکت ہے اور درم یعی حدی مجمول ہے بعن اگر اس نے احرام کے وقت حلال ہونے کی شرط لگائی ہوگی تواب حلال ہوسکت ہے اور درم یعی حدی اس مسللہ پر بہت کھ کلام باب الاشتراط فی کی میں گذر چکا ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے۔

اس مدیث میں احصار بالمرض مذکور کے حضیہ قاک ہیں لمذایہ مدیث ائر تلف کے خلاف ہے وہ اس کی تاویل کرتے ہیں کا تقدم قریمًا وفیہ تا مل کمالا یخفی معلیہ الحج من قابل یہ محمد یا کچھے لئے ہے کا سوقت تو ویسے ہی بغیر نشک ادا کئے ملال ہو جائے اور پھرا مندہ سال جج کرے ، صفیہ کے نزدیک محمر بالج پر آئندہ سال جج کرے ، صفیہ کے نزدیک محمر بالج پر آئندہ سال جج اور عمرہ دونوں واجب ہیں اور عندالج مور مرف جج۔

محصر بالعرق بركیا واجر بی است اور اگركونی شخص محرم بالعره بهوتواس كاسم آنے والى حدیث میں مذکور محصر بالعرم بر برجدی اور ( ذوال عذر كے بعد) عره كى قضا رہد دولؤل چیزس واجب بی وحوالمشہور عن احدادر مالكيد كے نزدیك دولؤل واجب بنیں منہ بدى اور نہ عن احداد مرد كى قضا اور امام شاننى كے نزدیك بدى تو داجب بوگى قضا واجب بنیں وحور دایة عن احمد ،

له عرق اگرباب نفرسد بوتواس کے معن بین کسی عارض کیو جُرسے لنگرا ہونا ادر اگر باب سیمے سے ہوتواس کے بعن ہوتے ہیں جلقہ " دبیدائٹی لنگڑا ہونا یہاں اول معن مراد ہیں لہذا اس کو بغتج الرارپڑھنا چاہئے۔ ۱۱ حنفیہ کی دیں صفور صلی الشرعلیہ وہم کا عرق القفنارہ ہو کہ اسی نام سے مشہور ہے معلوم ہوا عرہ کی تفنار ہوتی ہے۔ شافعیاس کا جواب دیتے ہیں عرق القفناریس تعنار سے مراد تعنیہ اور فیصلہ ہے یہ وہ تعنار نہیں جوادا کا مقابل ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ شافعیہ و حنابلہ کے نزدیک یہ حکم یعنی وجوب دم اس صورت ہیں ہے جبکہ احصار بالعدق ہو اور اگرا صمار بالمرض ہے تو اس صورت ہیں چونکہ ان کے یہاں اشتراط خردری ہے اور اشتراط سے ان کے نزدیک دم بھی ساقط ہو جاتا ہے ، کم تقدم قریبًا

عن عمروبي ميمون قال سمعت اباحاضرالح مُيَريَّ يحدث الى ميمون بن مهران قال خريت معتمرًا عام حاصَرُ اهلُ الشّام ابنُ الزبير بمكة -

شرح حدیث این الو حافر جیری ایک و وزمیرے والدیعی میمون سے داقع ہور ہاہے ، عرو بن میمون کہتے مرح حدیث این الو حافر جیری ایک و وزمیرے والدیعی میمون سے داقع بیان کورہے ستھ جی کو یس بھی سی رہا تھا (وہ واقع یہ ہے) ابو حافر کہتے ، یس جس سال اہل شام نے عبداللّر بن الزبیر کا کم کر مہ بیس محامرہ کردکھا تھا اس سال بیس عرہ کے ادا دہ سے اپنے وطن سے نکلا کچھ لوگوں نے جو ہماری قوم ،ی سے تھے میرے ساتھ اپن اپن ہوایا بھوں نے ہوایا بھی جدیں تاکہ بیس ان کی طرف سے قربانی کردول ، جب ہما وا قافلہ شامی فوج کے قریب بہو نچا تو اہنوں نے ہمیں حرم بیس وا خل ہونے سے دوک دیا دیا حصار عن العرہ ہوا) ابدا بیس نے ہدی کو اس عالی کردیا چر ملال ہوکر اپنے وطن اوط آیا ، پھر آئندہ سال بیس اس عرہ کی قضا درکھانے نکلا اور حضرت ابن عباس سے سکت ملال ہوکر اپنے وطن اوط آیا ، پھر آئندہ سال بیس اس عرہ کی تضا درکے لئے نکلا اور حضرت ابن عباس سے سکت دریا فت کیا تو اہنول نے میا بیا کہ مسابق ہمی کا مبدل بھی سال عرہ والقضا دیں گذشت مال کی حدی کا دریا نے کو جنول نے حدید بیریہ بیس اپنی ہوا یا کو ذریح کیا تھا ، آئندہ سال عرق القضا دیں گذشت مال کی حدی کا حکم فر ایا کھا۔

د کرمالیسدهاد سال کریٹ اس مدیت سے چند مسائل معلوم ہوئے (۱) محصر بالعرف کے ذمہ عرہ کی تعفارہ ہے در کرمالیسدهاد سے اور پورٹ سے اور پورٹ سے ان دولؤل سکوں میں یہ صدیت حفیہ و حفا بلہ کے بوائق ہے (۳) دم احصار کامحل ذبح حرم ہے اور پورٹ ابو ماضر نے پہلے مسال ہو ہدی ذبح کی تھی وہ بعمل ذبح ہوئی تھی اس نے اس کا اعتباد نہ کرتے ہوئے ان کو حکم دیا کہ د دبارہ ہدی یہائیں اور اس کو حرم میں ذبح کریں، حفیہ کے نزدیک دم احصار کامحرائی خود محل حصرہ کی ہوئی اس میں اختلات ہے ان کو حکم دیا کہ د دبارہ ہدی یہائیں اور اس کو حرم میں ذبح ہونا عروری بنیں (۲) پو تھا سسئلاس سے یہ معلوم ہورہا ہے کہ عدید یہ فود محل حصرہ کی ہوئی اور کی بنیں (۲) پو تھا سسئلاس سے یہ معلوم ہورہا ہے کہ عدید یہ فارج حرم ہے اس کے حضورہ نے گذشتہ سال کی ہدایا کا اعتبار بنیں فرمایا کیونکہ وہ عدید یہ میں ذبح ہوئی تھیں، یہرسئلہ بھی اختلاف ہو جہال تک مجھے یاد ہے غواہب یہ ہیں، عنوالحنفیہ والشافیہ بعض الحدید بیت من الحرم و بعضہ سالہ کہ مورہ ہوں۔

من على ، وعند مالك الكل من الحرم وعندا حد الكل من الحل ، والترتعالى اعلم

معروشام پر، عبداللک کوابن الزبیر کی حکومت گوارہ بنیں تھی وہ مجاز وعراق پر بھی اپنا تسلط چاہتا تھا حضرت عبداللہ ابن الزبیر کا قیام مکہ کرمہ میں تھا بعنا نیے اس نے بڑا انشکر تیاد کیا جس کا امیر حجاج بن یوسف تعقیٰ کو بناگر کمہ مکرمہ پر چڑھائی کے لئے بھیجا ایک ماہ تک محاصرہ اور زبر دست مقابلہ رہا ، حجاج کو غلبہ ، بواا دراس نے عبداللہ بن الزبیر کوسوئی پرچڑھا دیا انا دیٹر وانا اید راجعون ، عبداللہ بن الزبیرایو بکرکے نواسے اور بہت زیادہ عبادت گذار اور بڑے دیے وہادر سے مضی اللہ تعالیٰ عنہ ، اور اس محاصرہ کے زمانہ میں جب کے کا دقت قریب آیا تو عبدالملک نے لوگوں کو حج کرنے اور مکہ کمرمہ جانے سے روکا کہ کہیں ایسانہ ہوکہ یہ لوگ حج کو جائیں اور وہاں عبداللہ بن الزبیر کے

ہا تھے پر بیبیت کریس جیسا کہ حدیث الباب میں مذکورسیے اوراسی لیے مصنف نے اس کو باب الاحصار میں ذکر کہ اپیے

ان ابن عمر كان اذات ومكة بات بذى طوى حتى يصبح وينتسل ثم يدخل مكة منهاراً الخ

دخول مكه كے تكن آدائ مصنف في ترجمة الباب مطلقاً دخول مكه قائم كياہے بھراس كے تحت ميں جواحاديث لائے ہیں اِن سے دخول کر کے تین آ داب مستفاد ہو رہے ہیں، دخول مکرسے پہلے عشل

مع اختلاف علم الرنا، دخول مبارأ، دن من واطل بونا. ثنية العليا سے كديس داخل بونا اور ثنية السفل سے فارج ہونا، امام بخاری نے ال چاروں کو الگ الگ مستقل باب میں ذکر فرمایا ہے، ال چارول کی تفصیل بہت (۱)

د حول مکہ کے دیے غسل کر نا بالا تفاق مستحب ہے بھر بہت سے ملاریہ فراتے ہیں غسل کے بجائے وحنو بھی کا فی ہوسکتی ہے اور شانعیہ کہتے ،میں اگرغسل سے عاجز ہوتو تیم کرنے (بذل) پیغسل عندالمالکیہ لاجل الطواف ہے دکیونکہ کمہ میں پہنچتے

می طواف کورکیا جاتاہے اور یہی مسجد حرام کا تحیہ ہے) اور باتی ائم ٹلٹے کے نزدیک دخول مکہ می کے لئے ہے۔

۲۱) اس میں علمار کے تین قول ہیں حنفیہ و مالکیہ کے نز دیک دخول کمہ نماراً مستخب ہے و صواصح الوجہین للشافعیہ، دوسرا قول یہ ہے مگاسوا رو بعن دسخول لیلاً و منهاراً دونوں برابر ہیں اس کے قائل ہیں، طاؤس توری، الوالحسس ما در دی من الشا نعیة والیرمیل لمحنابلة ، نیسا قول پر سے دخول نبیلاً اولی ہے اسی کو اختیار کیا ہے عائشہ اور عمر بن عبدالعزيز وسعيدين جبيرنے بيو تھا قول جو بعض على رسيم مفوّل ہے وہ يہ ہے ہو شخص اپنے وقت كا ام وثقترى ہواس کے لئے دخول نمارًا اولی ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کراس سے متفید ہوں۔

عافظ ابن جحر لکھتے ہیں آپ صلی الشرعلیہ وسلم کامعمول اس میں دخول نہاراً ہی کا تھا اور د منول لیلاً آپیں سے ایک مرتبر بعن عرة الجعوان میں نابت سے چنانچہ امام نسائ نے دحول مکة اليلاً کا مستقل باب باندها ہے اور اس میں محرش کعی کی حدیث لائے ہیں عمرة الجعوان والی (من تراجم البخاری) تیسرا اور چوسما ادب آگے حدیث کے تحت أرباب- كان يدخل مكر من التنية العليا ثنية عليا كانام كدائم وبفتح الكاف والمد) اورتنية سفلی کا نام گری ہے ابغم الکات والقصر اضح بخاری میں اس کے برعکس ہے بعنی کری کو اعلیٰ کم اور گذار کواسفل كم لكهاب، علما دف اس كا تخطير كياب كي بهوي ، أكه عديث عائش يس آر باب-

له اک کانام بچون بھی ہے اور یہ داست معلیٰ (جوکدابل کم کا قرستان ہے) پرا ترد باسے اور آج کل یہ مقام معاہدہ کے نام سے مشہور بدای مگرتم الملک می ب اوروابط عالم اسلای کام کز (جروایج) ودخل فی العسری من کشدی ابوداؤد کی اس روایت میں یہ ہے کہ آپ فتح کمر کے موقع پر تو کم میں کرا، سے داخل ہوئے اور سفر عمرہ میں کُدی سے یہ عائشہ کی مشہور روایت کے خلات ہے باتی سب میں مطلقاً یہ ہے کہ آپ کمریں اعلی کمریعنی اوپر کے داست سے داخل ہوتے تقے دخواہ سفر جج ہویا عمرہ )

# بابرفع اليلاذ ارآعالبيت

سے ذراینچے کو ہے ،ابن بطال کہتے ہیں اور یہ ایسا ہی ہے جیساکہ ہیں عید کے دن مُصلیٰ میں جاتے آتے راسست

بدلة عقد رجس كي مصالح مشهود بيل) قال المنذرى واخرج مسلم دابخارى (عون)

یرترج الباب مجھے محاح سہ میں سے حرف دو کہ ابول میں طاہبے سنن ابوداؤد اور سنن تریزی ، امام ابوداؤ د نے مطلق رفع پدین کا باب قائم کیا ہے اور امام تر مذی نے کراہت رفع کے سائھ ترجمہ قائم کیا ہے ، جا ہے ہے ، بحواج یہ ترفع المدید اذارآی البیت ، اور پھر تخت الباب حرف حدیث جا برجومنع پر دال ہے لائے ہیں ، امام ابوداؤ دنے حدیث جابر کے علاوہ ایک وہ حدیث بھی ذکر کی ہے جس میں رفع پدین کا ثبوت ہے لین باب کی تیسری

سله چناپنج تود الوداؤد میں لسکے بعد جوعائشہ کی صدیث اُرسی ہے اسیں بھی طلق دخول نزکورہے ۔ کلے بیکن پر باشھیح بنیں، دراصل پر بازالججرد پیر ایسیق کی روایات نقل کرنے میں خلط ہوگیاہے ورنہ نی الواقع الودا ڈرکی پر روایت بہتی کے مطابق ہے ۱۲ سکاہ ابپرمزید کلام کتاب الحج کی اُحضری حدیث پیم بھی اُرکا ہے ۱۲ حدیث شم ان الصفافع لا حیث بنظر الی البیت فرفع یدید لیکن اس پریا اشکال کیا گیا ہے کہ یہ رفع تو دعام علی الصفاکے لئے تقار کر عند رؤیر البیت یہ الگ بات ہے کہ وہاں سے بیت الشر نظراً رہا تھا، بعضوں نے کہا یہ بات بنیں بلکہ اس میں دو نوں پہلو ہیں یہ رفع للدعام بھی ہے اور عندرویۃ البیت بھی ہے کیونکہ دعام صفا پراسی جگہ سے مانگی جاتی ہے جہال سے بیت الشر شرافی نظراً تاہے۔

مسلة الباب من مراب الدونقها على معرت الم احداس كة قائل بين ايك دوايت حنفيه كى مجى بي به مسلة الباب من مرابع عندنا نفى بي به حرح برالطياوى، اسى طرح ما كليم بهي اس كة قائل بين شانعيه كى دونون دوايتي بين الم لووى اوربيه ق في شوت كوتر بيج دى ب -

روایات متفاد مذکے درمیان تطبیق کی طرح کی گئی ہے (۱) ملا علی قاری فرماتے ہیں بڑوت رفع کی روایات اول بار پر محمول ہیں اور نفی کی ہرم رتبہ پر لینی بیت الشر پر جب پہلی بار نظر پڑی تو آپ نے دفع بدین کیا اور پھر ہرمرتبہ میں ہنیں کیا (۱) حفرت سہار نبوری فرائے ہیں بڑوت دفع کی روایات کا تعلق اس دفع بدین سے ہے ہو دعا کے وقت ہاتھ پھیلا کر ہو تاہے اور نفی کا تعلق اس دفع سے ہو تعظیاً للبیت ہو جس طرح افقاح صلوق میں ہوتا ہے ماکنت اری آھے آ یفعلہ الاالمیہ و لین مسلمان بیت الشرکود مکھ کر کہاں دفع بدین کرتے ہیں یہ تو یہو دکا طریقت ہے کہ دہ جب اپنے تبلہ کو دیکھے ہیں جو کہ بیت المقدس ہے تو رفع بدین کرتے ہیں اور اگر مرادیہ ہے کہ وہ بیت المقدس ہے تو رفع بدین کرتے ہیں اور اگر مرادیہ ہے کہ وہ بیت المقدس ہے تو رفع بدین کرتے ہیں اور اگر مرادیہ ہو گئر وہ نی دیکھے کر دن عیدین کرتے ہیں تو اس صورت میں بظا ہر مطلب یہ ہوگا کہ وہ تحقیق ایسا کرتے ہیں اشار ق

والانصاب تعتد یا جاری صفت ہے یعی اجارمفوب دنفب کردہ پھرا آپ کے پنچے تھ، فالباس سے وہ پھر از بیں جوصفا پہاڑی پر چڑ سے کے لئے وہاں دکھے گئے ہوں گے سیٹر جیوں کی طرح، ادر حفرت کی رائے بذل میں یہ ہوں گئے میاں سے مراد اَصنام ہیں (مودتیاں) جو وہاں صغایر پہلے سے کفار نے دکھے ہوں گئے

اور تحتہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان پر کھوا ہے ہوگئے ان کو پامال کرنے کے لئے ، اوربعض نسخ ن میں بجائے انساب کے انفار کے انفار سے مین حضور تو صفا پر محقے اوربعض انفادی محابہ آپ کے سامنے پہاڑی سے پنچے کھوا ہے ہوئے تحقہ، مہ داقحہ فتح مکہ کے موقع کا ہے۔

بأب تقبيل الحَجَر

من عدین استه جاء الی الحجر وفقت کم وفقال ای اعلم آنگ حجر لا تنفع ولا تضور حفرت عرم نے ایک مرتبہ جواسود کی تقبیل کی اوراس کے بعد فرایا میں جاتا ہوں کہ تو ایک ہتھ ہی ہے نہ تو نفخ ہم بھا ہے اور دائقہ ان ہو ہے اس فرانے کے بعد حفرت علی وفت کی اورات میں یہ زیاد تی ہے کہ حفرت عمر کے اس فرانے کے بعد حفرت علی وفت فرایا بل یا احد الله وفی است میں ان نے یہ فیا اور اس کو گویا تی عط اور تار در کی اس فرانے کے بعد حفرت علی وفت فرایا بل یا احد الله وفی است میں الیا جائی کا اوراس کو گویا تی عط اور تار کہ وفت میں دوگوں نے ایمان وقت حد کے سام اس کا استلام کیا ہموگا ان کے تق میں دوگوا ہی کے اس ماں ہوئے کی جان کو گوں نے ایمان وقت حد کے بارے میں فربایا وہ اس مصلحت سے کہ جو لوگ نے مسلمان ہوئے ایک اور اس کو گویا تا مسلمان ہوئے ایک اور اس کے تقیل سے نہ تھے لگیں۔

نو کلی است مام مجرک وجہ سے وہ کہیں شک اور تر دو میں نہ پڑ جائیں اور اس محلات اسے کہ جو لوگ نے مسلمان ہوئے ایس استلام مجرک وجہ سے وہ کہیں شک اور تر دو میں نہ پڑ جائیں اور اس محلوت اس کے تبیل سے نہ تھے لگیں۔

جو اس ود کے فضائل میں روایا ت میں میں تو بنیں ہیں ابوداؤ و میں بھی بہیں بی وہاں دیکھ کی جائیں یہاں بخوف الحالات جراس ود کے فیا کا میں مول وہ یک اور وہ میں وہ کو فیا گالت کو دو میں مقدوم ہوا وہ یک واقع وہ کی اور وہ کے امام موادہ یک وہ اس مقدوم ہوا وہ یک امود دین میں اصل چیز اتباع شارع ہے خواہ بھی کی کام کی معدوم ہوا وہ یک مار معدوم ہوا وہ یک مار معدوم ہوا یہ وہ مقاری علی مارہ یک کو اس مقدوم ہوا یہ وہ وہ میں مقدوم ہوا یہ وہ وہ میں مقدوم ہوا یہ وہ اس وہ بیاں کام کی معدوم ہوا یہ وہ مقدوم ہوا یہ وہ اس وہ مقدوم ہوا کہ وہ اس وہ کی مارہ وہ کو اور وہ کو میں مقدوم ہوا یہ وہ مقدوم ہوا یہ وہ مقدوم ہوا ہو وہ کو دو اس مقدوم ہوا کی مارہ وہ وہ کو اس وہ کو انہ وہ وہ کی مارہ وہ وہ کو دو اس مقدوم ہوا کی مارہ وہ کو دور کی میں مقدوم ہوا کی مارہ وہ کو کہ وہ کو دور کی میں اصل کی میں مقدوم ہوا کی کو دور کی میں مقدوم ہوا کی کو دور کی میں مقدوم ہوا کی کو دور کی کی کو دور کی کو دور کی کو دور کو کو کی کو دور کی کو دور کو کو کی کو دور کو کو دور کی کو دور کو ک

### باب استلام الاركاب

بیت الٹبرکے ارکان اربعہ پرکلام ان کا تعارف ہمارے یہاں باب وقت الاس میں رایتک تفیع اربعاً لم اراحدا من اصحابک بیسنم الاکے ذیل میں گذر چکا آستلام یا توسکام بمعنی تحییاً سے ما خوذ ہے رگویا ہمتر کو چھونااس

له اس پرسوال بوگاکه به صحابه آپ کے ساتھ صفابر کیوں بنیں بڑھے ؟ جواب اگریہ چڑھناسی بین الصفا والمروہ کے لئے بہوتا تب تو صحابہ بھی اوپر چڑھتے لیکن یہ پڑھنا تو دوسری غرض سے تھا لین دعار اود صحابہ کوخطاب وغیرہ کرنے کے لئے اور اس سے قبل جوطوان تیسنے کیا تھا وہ عمرہ کا طواف نہیں تھا تا کہ اس کے بعد آپ سی فرماتے والنٹرا مل (بذل) کی تعظیم اورسلام کرناہے) یا سِلام بکرانسین سے بعنی المجارہ یعنی سل مجارہ اور کما گیا ہے کہ یہ ما خوذ ہے لا مرسے بعنی سلاح و بھیار توجن طرح انسان بھیار بہن کردشمن سے محفوظ ہوجا آسے اسی طرح جوشخص حجرا مود کامس کر آسے دہ گریا محفوظ ہوجا آسے عذاب سے (اوجز)

ان الجنجر كبعنده من البيت، يه جركس هادك ما تقديد يس كو حطيم بهى كهة بي جوكه كبيد كى جانب تماليس نصف وائره كي شكل يس اها طرك طور برايك ويوادي تقريبًا أدى كه قدك برابراو بنى، بيت الشرك عادت سعة وانه من كي شكل يس اها طرك في الشرك عادت سعة وانصل سعة بيد ويواد به ظام كرف كه له قائم كي كن بهداس كه اندر كا معد بهى كعبه يس واخل سع كو كويشراية كي كادت اس سع يبيل بورى بمركن سيد جس كا منشأ كيل كسى حديث كدول يس كذر بيكا اسى وجرسد اس معدكو كي طوان يس شامل كيا جا آس وجرسد اس معدكو

#### بأب لطواف لواجب

طوان واجب سے مراد طواف زیار ہے جس کوطواف افاضہ بھی کہتے ہیں، ج میں تین طواف ہوتے ہیں، طواف قدوم، طواف زیارہ، طواف وداع۔

عن اين عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعيرة -

صریت میں مورار لجہ وضاحت طلب اس مدیث میں چندا مور و مسائل ہیں (۱) طواف کا مات یا ہونا صروری صدیث میں اس میں کیا مسلمت

تھی (۳) یا طوات جو آب نے راکبًا فرمایا کونسا تھا طوات قدوم یا زیارہ (م) حضور نے اس جی میں کُل طوات کیتے فرمائے بحث اوّل مطوات کا ماٹ یًا ہونا حضیہ اور مالکیہ کے نزدیک واجب ہے بدون عذر کے راکبا جائز بہیں دبید

مادام بمكة طلاّيجب الدم ، اور امام شانعى ك نزديك مشى مرف ستحب مع وعن الحنابلة روايمان-

بحث تالی و طواف داکباً پس جومصلحت تھی وہ دوایات پس مورج سے لیواہ الناس ولیکشُون وکیساً لوہ،
یعنی تاکہ لوگ آپ کی بہولت ذیارہ کرسکیں اور تاکہ آپ کی بھی نظرسب پراہے اور سوال وجواب ہیں ہہولت
ہوا درایک دوایت میں ہے کواھیۃ ان یکھندب عندالناسی طوان پیدل کرنیکی صورت میں لوگوں کو دھکیلنا
اور سطانا پڑتا کیونکہ لوگ شوقِ ذیادت میں امنڈ امنڈ کر آتے تھے دکوب کی صورت میں اس سے امن ہے، آگے
ایک دوایت میں یہ آرہاہے اسلے قدم مکہ وہو کیٹ تکی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی علت ناسازی طبع

بحث ثالث - ظاہریہ ہے کہ یطوان طواف زیارہ تھا یہی رائے حضرت کے بزل میں ادرہی مانظابن قیم

پحت را بع ۔ آپ نے تین طوات تو بالا تفاق کے سب سے پہلے کم پہونچے ہی جوطوات آپ نے کیا تھا وہ عذا لجہور تو طوات قدوم تھا اور عندالحنفیہ طوات بھر آپ قارت سے اور عندالجہور قران میں طوات عمرہ مستقل ہنیں ہوتا (کی تقدم الخلات فیہ) اور د وسراطوات زیارہ کیا اور تیسرا طوات وداع ، یہ تین طوات روایات کشرہ سے تابت ہیں اس میں کوئی تر در ہنیں ، علی مسلک الجہور تو بات صاف اور واضح ہے لیکن علی مسلک المنفیہ چارطوات چاہیں طوات محروات قدوم بھی ان کے تزدیک قاران کے لئے مسنون ہے اب یہ کہ اس کا بھوت ہم ہے یا ہمیں طوات محرور التے ہیں کر پر قرات کا انکار معلوم ہوتا ہے لیکن حضرت شنے جزء الج میں تحریر فراتے ہیں کر جو الوداع والے سال آپ مک میں چار الحج کو پنچ گئے تھے اور اس وقت سے تا یوم الترویہ گویا چار روز تک مکہ ہی میں تیام رہا ۔ یوم الترویہ میں نور وانہ ، ہوئے سوآپ کے احوال سے یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ ان چاردن میں آپ عمرہ کے عسلادہ کوئ طواف ندگریں جبکہ ایام می رجنیں ماجی کا تیام می میں ہوتا ہے کہ ان چاردن میں آپ عمرہ کے عسلادہ کوئ طواف ندگریں جبکہ ایام می رجنیں ماجی کا تیام می میں ہوتا ہے ) میں بھی بعض روایات سے مکہ مرمر تشریف لاکر آپ کا طواف کرنامستفاد ہوتا ہے فکیف لا وصوبی کمتے والشر سیجاد و تعالی واعل ۔

یستلوالدکی بین جراسود کی تقبیل تو بوبی بنین سکتی ،استلام بالید بی بنین بوسکتا اس لئے آپ بجائے استلام طوان داکب میں جراسود کی تقبیل تو بوبی بنین سکتی ،استلام بالید بی بنین بوسکتا اس لئے آپ بجائے استلام بالید کے بالمجن کرتے تھے لین ککوں سے جراسود کامس کرتے تھے ، پھراس کے بعداس مجن کی تقبیل کرتے تھے گویا جر اسود کی تقبیل بالواسط ، بوگئی جیساکہ آ کے ابوالطفیل کی حدیث میں آرہ ہے یہ تلوالد کون بسح جدنه خم یقتبلد اس حوات ماشیا میں بھی اگراندهام کی وجہ سے تقبیل دکر سکے تواستلام بالید ہی پراکتفاکرے اوراگر یہ بھی نہوسکے توطوان کے دوران بوب بھی جراسود کی محاذات میں بہونچے تواس کا استقبال کرکے تکیر تحریم کی طرح درنے گئی کا مستقبل کر کے تکیر تحریم کی طرح درنے گئی کی ساتھ بیم الٹرالٹراکر کے ،امام تر مذی فرماتے ہیں والعمل ملی بذا عنداصل العلم ستجون تقبیل المجرفان لم میکنذان یصل الیہ استقبال کو قبل یدہ وقبل یدہ وان لم یعمل الیہ استقبال الا عنداصل العلم ستجون تقبیل المجرفان لم میکنذان یہ میں الدی استقبال کو قبل یدہ وقبل یدہ وان لم یعمل الیہ استقبال کو دول الشانعی احد

له اس طور برکه سخیلیول کارخ مجراسود کی طرف بو ۱۱

نزدیک غیرمستحب ۲۱، جس صورت یس به کها گیا ہے کہ استقبال بَجُرکرسے تکبیر کے ساتھ، اس دقت جرکیطرف اشارہ بالید مجی کرنے یا ہنیں، ائم ثلث کے نزدیک یہ اشار کستحب سے خلافًا لمالک فلایستحب عندہ، نیزاشارہ بالید کرنے کے بعد تقبیل بیر بھی مستحب ہے یا ہنیں حنفیہ دشا نعیہ کے نزدیک شحب ہے ولایستحب عنداحد (بزرائج)

تم حزرج الی الصفا والمعروق فطاف سبعا علی واحلت برسعی بین الصفا والمروه واکبّاب اس بین مجی مذاہب علی الم درجا کر بنین الم مثانی کے مذاہب علی اردیک بلا عدر جا کر بنین الم مثانی کے مذدیک ما تزمیک وعن احدر وارتان ۔

عن ام سلمترانها قالت شكوتُ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ....قالت نطفتُ ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينت في يعلى الى جنب البيت وهريق را بالطور وكتاب مسطور

طواف امسلم فراکیا حفرت امسلم نے اپ کسی عذر مرض و حیزہ کیوج سے آپ سے اجازت لیکر طواف داکہ کیا یہ طواف مسلم فراکی اور ایس کی یہ نماز سے کا نماز تھی، آپ می سے نکلنے کے بعد محصب میں تھی سے بھر دیا سے اخرشب میں مکہ مرم طواف و داع کے لئے تشریف لائے اور صبح کی نماز بھی ادافہ ای نماز بھی ادافہ ای نماز بھی ادافہ ای نماز بھی ادافہ اور اسے سے عین اسی و قت اس سے طواف کر در ہی تیس نماز بیت الشرکے بالکل متصل ہموری تھی اور ام سلہ طواف داکہ لوگوں کے بیچے کر دبی تھیں تاکہ تباعد عن الرجال اور تشتر حاصل ہمونیز بیکم متصل ہموری تکی نمازی کو اذبیت نہ بہمو نچے (فائدہ) حجمۃ الو داع میں حضوری کی کم مرمہ سے والیس الی المدیم جس روایت کے بیوگی اس دن آپ کی ہے کہ نماز کا ذکر کشب محاص میں کسی ادر روایۃ میں بہنیں ملنا بھر اس ام سلہ کی روایت کے بیوگی ان کا دائم مجھے ہنیں ملا۔ قال المنذری والحدیث الخرج البخاری وسلم والنسائی وابن ماجہ (عون)

### بأب الاضطباع فى الطواف

دراصل مناسک ج میں بعن پیزی الیہ ہیں جو انبیاد واولیاد کی یا دگاد ہیں، مثلاً سمی ہیں الصفا والمروہ، ایسے ہی رک جرات ملی ہذا ربل وا صلباح یہ دونوں بھی حضور نے ایک خاص وقتی مصلحت کے پیش نظر عرق القضار میں اختیاد فرائ کیس لیکن ان کا سلسلہ بعد تک چلا، چنا بخرا کے حضرت عرکا ارشاد آد ہاہد فیصا المر مَلانُ والکشف عن المناکب ان کو اگرچه اس زمانہ میں رمل اور اضطباح (جس میں کشف ِ مَناکب ہوتا ہے) کی حاجت بنیں دہی کیونکہ الشرت اللہ المناکب اور اضطباح (جس میں کشف ِ مَناکب ہوتا ہے) کی حاجت بنیں دہی کیونکہ الشرت اللہ المام کو جما و اور کینسگی عطافہ اور کینس کو ہم حضور کے زمانہ میں کرتے تھے اسکو ترک بنیں کو بیگے۔

له اس پن صفحت پی متی که مردا پیند کام پس شول دبیں اوریہ اپیند کام پس اودالحان داکمیّ کیوچہ سے جوبے پردگ ہوسکی تمی وہ نہو ( نووی) سے اور دیجی کماگیا ہے کہ آپ نے عرق انقصار پس تواصفارے اظہار شیحے کیلئے کیا تھا اوداسکے بعد حجہ الودام پس معولی آئن کے یا وجو داخہا دسکر یعی تذکر نعم کیلئے جیب کرمحصب پس تیام کی محد ایک یہ وجہ بیان کیجاتی ہے ۱۲ اضطباع یہ ہے کہ احرام کی چا در کو اس کے وسط مے دائیں بغل کے نیج سے نکال کر اس کے ایک بر سے کو آگے سینے کی جانب سے اور دور سے مرے کو پیچیے کر کی جانب سے بائیس کندھے پرڈا لنا پونکداس میں ابدا رضب نیک ، موتل ہے آدی کے دولوں بازو اور ایک مونڈھا کھلار ہتاہے اس لئے اس کو اضطباع کہتے ہیں، رمل اور اصطباع یہ دولوں اظہار بیجے درلوں اظہار بیجے کے جاتے ہیں) جس کا نشا آگے روایت میں آر ہاہے اور لیمن نے اضطباع کی حکت یہ کھی ہے کہ یہ اسراع مُشی میں میرئیٹ سے اس میرئیت میں تیز چلنا آسان ہوتا ہے۔

اضطباع عندالائمة اکشلیة مسؤن ہے امام مالک اس کے قائل بنیں ہیں، اضطباع جمع آسوا ط طواف میں ہوتا سے اور دمل عرف اس طواف میں ہوتا سے اور دمل عرف شروع کے تین شوط میں، اضطباع دمل کی طرح عندالحفیہ دانشا نعیم علی الزائح عرف اس طواف میں مستحب سے جس کے بعد می ہو۔

فاع کی اسلام کی مدیرے کو دوایات سے تابت ہے بھیں اورسن نسائی میں اس کی مدیرے اور باب نہیں ہے امام ترند کا نے اضطباع کی مدیرے کو حق می مجھ کا مصاہے ۔ بخلات رمل کے کدوہ میجین بلکہ محارح سترسے ثابت ہے۔

# بَابِ فِي الرَّمُّلُ

اس میں چنز بحثیں ہیں ، متعی الرمل ، حکمۃ آبلتی ، فی ای طوآت ، فی کم آشواط ، فی کم جوانب ، حِکۃ الرمل یرسات بحش بوئی مبحث اقل بر حواسرائ المشی مع تقارب بخطی و مَرِّ المنکبین ، موندھ بلاتے ہوئے اکر اکو کر چھوٹے چھوسطے قدموں کے ساتھ ذراتیز رفتار طبنا جس طرح مقابلہ کے وقت پہلوان چلتے ہیں۔

بکھنٹِ ٹالی،۔ امگرارلدے کردیک سنت ہے، ابن الماجنون المالکی اور ابن سزم کے نزدیک واجب ہے، ابن عباس سے اس کا اٹکار منعول ہے جیساکہ باب کی پہلی حدیث بیں اربہے۔

بحث ثالث: ائم ثلث كزديك كى اور أفاقى دولوں كے لئے بام احرك نزديك مرف أفاقى كے لئے۔ بحث دابع : امام احركے نزديك مرف طوات قدوم يس ، صفير وشانعيه على الرائع فى كل طوات بعدہ سعى المرائع فى كل طوات بعدہ سعى المراس طوات ميں بيس كے بعد مى كى جلے ۔

اس کی تغییل یہ ہے مثلاً بچ آفرادیس مرف ایک سی ہوتی ہے خواہ طوات قدوم کے بعد کی جائے خواہ طوات زیارہ کے بعد اس کی تعدیس اگر کسی کا ادادہ طواف قدوم کے بعد سی کرنے کا ہوتور مل اسی طوات قدوم یس کرے ، ادر طوات وداع

له افتعال من العنبي بسكون البادالمومدة وحوالعند ١٢ لؤوى كله و مل بغتختين ازباب نفر ١٤ - عنه مغرت ين في لكه به يكن زرقانى ما كل نفرال من الكري الكه الموردة و الموردة و الموردة الموردة و الموردة و

میں مجھی رمل ہنیں ہے کیونکہ اس کے بعد سعی بین الصف اوالمروہ ہنیں ہوتی ہے۔ اور امام مالک کے نزدیک رمل طواف۔ قدوم میں ہے اور اگر اس بیں نہ کیا ہو تو طواٹ زیارۃ میں ،حفرت شخ نے تو یہی لکھا ہے لیکن الن کے ۔۔ مسلک میں اس بیں مزید تفصیل معلوم ہوتی ہے کما ینظمر من الاوجز ۔

بحث خامس بر رمل ائم اربع کے نزدیک شروع کے استواط تلتہ میں اوراگر ان میں نہ کیا ہوتو مجمراس کی قضام اور تلائی یا تی استواط میں سکون و دقار کی سکیت اضیاد کرنا، ی سنون کے قضام اور تلائی یا تی استواط میں سکون و دقار کی سکیت اضیاد کرنا، ی سنون ہے۔ اس میں عبداللہ بن الزیر کا اختلات سے ان کے نزدیک دمل جمیع استواط میں سنت ہے دمن لم عن النودی

بحث سدادس، رمل عندالا بئة الاربعة بيت الشرك بوانب اربعه ين مسنون ب، فلا نَّا بعض النَّا بعين اذ قالوا مِنْ في ابين الركنين يعن ركن يمانى اور ركن جراسودك درميان رمل بني بوگا و بال اپن معتاد چال اوربيئت سے چلاجائے اس كا نشأ الكے معلوم ہو جائے گا۔

بحتثِ سكابع ، رمل كى حكمت ومصلحت اللهار جلادة وقوة ب جس كا منشأ أكر وايت بيس أرباب يه توابتدا، كه لحاظ سے ب وأما الآن تحكمت تذكر نغمة الامن وحصول الغلبة على الكفار -

عن بي الطفيل قال قلت لابن عباس.....قال صدفقا وكنذبوا ـ

شرح حریث اورایک جوط، سائل نے اس کی افرید کہ رمل مستقل سنت ہے ، ابنوں نے بواب میں فرمایا ان بین سے ایک بات بی ہے اور ایک جبوط ، سائل نے اس کی تشریح بیا ہی تو فرمایا کہ یہ تو صحیح ہے آپ نے رمل کیا ہے لیکن یہ بات کہ یہ مستقل سنت ہے ، فلط ہے دیواس کے بعد ابنوں نے رمل کیا ہے لیکن یہ بات کہ یہ مستقل سنت ہے ، فلط ہے دیواس کے بعد ابنوں نے رمل کی ابتدار اور اس کی مبشرہ عیۃ کی ملتہ بیان کی ) کہ عمرة القفنا والے مال بوب صفور صحاب کرام کی ایک جماعت کیسا تھ مکہ بیس عمرہ کے بی تشریف لارہے تھے تو چونکہ کفاد کے ذہن میں پہلے سے یہ متعاکہ میستہ وہاں کا بخار برا اسونت ہوتا ہے اس لئے وہ کہنے لگے کہ مدیرہ کے بخار زرہ طواف کریں گے ، مزید برا اس کے بیار کو مطاب دوہ کیا کہ دوہ کی افرات کریں گے ، مزید برا اس کے بیار کو میں اس پر بعض ان میں سے اس لئے بیا کہ بیار کہ کی مزید برا اس مقولہ سے مطاب کہ بیار کی بیار کی اس اسکیم اور افراہ کو فیل کرنے کے لئے محابہ کو ہدایت فرمادیا (دشمن چرکند چو جربان باشر دوست) تو آپ نے ان کی اس اسکیم اور افراہ کوفیل کرنے کے لئے صحابہ کو ہدایت فرمادیا (دشمن چرکند چو جربان باشر دوست) تو آپ نے ان کی اس اسکیم اور افراہ کوفیل کرنے کے لئے صحابہ کو ہدایت فرمادیا (دشمن چرکند چو جربان باشر دوست) تو آپ نے ان کی اس اسکیم اور افراہ کوفیل کرنے کے لئے صحابہ کو ہدایت فرمادیا (دشمن چرکند چو جربان باشر دوست) تو آپ نے ان کی اس اسکیم اور افراہ کوفیل کرنے کے لئے صحابہ کو ہدایت

لے یعیٰ دل کرفسے یہ بات ذاکن بن آئے گی کہ ایک وقت وہ تھا کہ بہال مکہ کرمہ میں کفار ومشرکین کا تسلط تھا اوران کے استہزار وتسخر کے دفیے کے د

فرمان کراس طوان میں رمل کریں ( اکو کر اور اچھل اچھل کے طواف کریں ) اور بعد والی روابت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اصطباع کابھی حکم فرمایا۔

حفرت ابن عباس کے جواب کا حاصل بیہے کہ ریل آپ نے ایک وقتی عفرورت ومصلحت کی بنار پر کیا تھا اور وہ علۃ اس وقت موجود بنیں ہے لہذا پر سنت مستقلہ بنیں ہے، جمہور پر کہتے ہیں کیونکہ ریل آپ نے اس کے بعد حجۃ الوداع میں بھی کیاہے اس لئے پرسنت مستقلہ ہی ہے۔

حتی معوقوا موت النَغَفَ يهال تک که وه بلاک موجائيل اس کرت سے جس طرح اون اور جھ بريال مرجاتى بين يغف کيوجسے و نغف ايک کير ابوتا ہے جو اون اور بکر يول کی ناک بيں پيدا ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے وہ منظوں ميں سينکر وں مرجلتے ہيں ۔

تلت یزعم تو که که ان دسول الله علی الله علی دسلم طاف بین الصفا والم و وقعی بعیر الا وان ذلك سنة مید دوسراسوال به جوسی مع متعلق به اس که بارے پین بھی ابنوں نے بهی فرمایا که آنموزت صلی الشرعلیہ وسلم نے سعی داکباً ایک مجبوری کی دجہ سے فرمائی کھی کہ بچوم کی کرت تھی لوگ آپ کی زیارہ کے شوق میں آگے بڑھتے تھے اور ہطائے بنیں ہطقہ تھے تو اس لئے آپ نے سعی داکباً فرمائی کیست موا کلاه مدر لیور ولی کا ندا ہو آپ کا دیارہ ولی کی نیارہ تاکہ لوگ بہولت آپ کی بات سن سکیں اور دورہ ک سے آپ کی زیارہ تھی کرسکیں اور لوگوں کے ہا تھ آپ تک ندیم و نے سکی لاگ بہونے سکیں بخلاف سعی ماشیا کے کہ اس صورت میں بڑی پریشان بوجائی کوئی آپ کا ہا تھ پکڑا تا اور کوئی دامن کھینچ تا الشرا کر باضحاب کرام کے شوق وجان نثاری کا بحیب عالم تھا صلی الله علیہ وسیلم شدوت کرم دوضی عدی اصحاب فہ وارضا ہم میں اللہ ندری و ابوالطفیل ہو عامر بن و اثلہ و صوآ خرمن مات من الصحاب رضی الشرعنہ و قدا حزم جذا الحدیث سلم فی صحیحہ (عون)

عن سعید بن جبیران فحدث عن ابن عباس ... وان بیشوابین الرکسین و کنیانی اور رکن مجراس و در کن میانی اور رکن مجراس و در میان ابن چال چلی پی رمل نظری جس کی وجه اگلی دوایت میس به آر ،ی ہے کہ چوککہ جو کف او دیکھنے کے لئے جس پہاڑی پر بیٹھے تھے وہ عظیم کی جانب ہے جو رکنین کیا نیین کی جانب مقابل ہے توصیا ہر کرام طواف کرتے ہوئے جب اس طرف آتے تھے تو پچونکہ در میان میں بیت الشرکی عمادت حاکل ہوجاتی تھی اس لئے وہ کفار کو تفر آتے بند ہوجاتے تھے اور مقصود رمل سے ابنی کو دکھانا تھا اس لئے اس جانب میں دمل بنیں کیا گیا اس لئے بعض علماریہ کہتے ہیں کہ دمل عرف جوانب ثلث میں ہوگا کہ انقد م فی البحث المسادس جہور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ججۃ الوداع میں جوانب اربعہ میں فرمایا ہے لہذا اسی پرعل ہوگا ۔

حَوَّلَاء اَعْلَدُهِمِنَا يَ تُوبَمْ سَعَ مِي زياره قوى بين اور آگے ان كامقول يه أربا كانتهم الغِزُلان كرية وبرن

کے بچوں کیطرح اچھل رہے ہیں (خزلان ہر وزن غلمان، جمع غزال ہرنی کا بچہ) اللالاِ بُقاءَ علیہ ہم ابقار کے معنی شفقت کے ہیں، لینی تمام اشواط میں رمل کا حکم شفقہ "بنیں دیا ور دی تھک جائینگ . قال المنذری واخر جا ابخاری وسلم والنسائی اھ (عون)

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسما جعل الطوا ف بالبيت بين الصفا و المردة و رَحُى البيم المبيد و المردة و رَحُى البيم الله و المردة و رَحُى الله و المردة و المردة

باب الدعار في الطواف صحاح ستر بين مسيكي كتاب بين مجع منين مل البيته باب الكلام في الطواف بخارى اورنسائي بين موبحودسے اورا ہام تر مذی نے باب بلا ترجہ میں کلام فی الطوات کی صدیث ذکر فرما ٹی سے ۔ اُمام بخاری نے باب السکلام فی لطول ن میں ابن عباس کی حدیث ذکر فرما ن سے جس کا مضمون بہے ایک مرتبہ حضورصلی الله علیہ دسلم کا گذر طواف کرتے ہوئے ایک ایسے شخص پر بوا جوطوا ن کرر ہاتھا اوراس نے اپینے ہاتھ کو کمی تسمہ ویغرہ سے دوسر سے تنف کے ساتھ باندھ رکھاتھا اوروہ دونول اس كيفيت كے ساتھ طوان كردہے تھے تو آھے نے اس تمركوا ہے دست مبارك سے قط كرديا اور زبان سے يونسر مايا تُدُ بيك به كائے باند صف كاس كا بات بكر كراس كولي اس صفيت سے كلام فى الطواف كا تبوت بوكيا كيونك آپ نے طوات کرتے ہوئے اس سے فرمایا تُدِبیکدی اور امام تر مذی نے ابن عباس کی ایک روایت مرفوع ذکر فرما نی سے الطوان حول البيت مشل الصلوة الاا مكم تشكلون فيه نهن تكلم فيه فلايتكلم الابخير اوريي دولول ووايتين امام لناني ف ذكر فرمان بين اس بين اس طرحه الطواح بالبيت صلوة فأقتل امن المكلام معلوم ہوا کلام فی الطواف جا کرہے ،جمور علمارا کمہ اربعہ کا مذہب سی ہے۔ اس تمبید کے بعدجا نا چاہئے کہ طواف میں کیا دع پڑھنی چاہئے عدیت الباب میں پرہے کہ حضور اطواف کرتے وقت رکنین ممانیین پرجب پہویجے تھے تواس وقت رتبنا أتنا في الدنيا صنة الإيرطة تقه السلط مين ج كى جوكتا بين جيبيّ بين اورج كے زمانه ميں وہ وہاں تقتيم ہوتی ہیں ان میں طواف کے ہر برشوط کی الگ الگ د عائیں لکھی ہیں لیکن ان دعا دُں کا شوت صدیث سے نہیں ہے، مسطلانی شرح بخاری میں ہے ابن المنذر فرماتے ہیں کہ طواف میں حضور سے کوئی دعا تابت نہیں بجزر بنا آتنا فی الدیا الا کے بین الركنين اليمانيين. بعروه أسك لكهة بين دانعي سے منقول ب كر طوات بين قرارة قرآن افعنل ب وعاد غير ما تورسے اور دعار ما تورانضل ہے تلاوت قرآن سے اور معاحب ہوا یہ لکھتے ہیں طواف میں ذکرانٹرانفنل ہے بنسبت تلاوت کے اور مالکیر

کے نزدیک طوان میں قرارت مکروہ ہے اھ مخقراً

شہیصلی سجد تین یہ وہ دور کعتیں ہیں جوطوات کے بعد پڑھی جاتی ہیں انجیۃ الطوات) یہ نماز چونکہ متعلقات طوات میں سے ورنماز دھا میرشتل ہوتی ہی ہے ہیں گویا اس میں دھا دما نگنا یہ دھا دفرال نوال ہے۔ (بذل) تعیۃ الطوان حفیہ کے زدیک واجب اور امام احمد کے نزدیک سنت ہے اور شافیہ کے دونوں قول ہیں اور تیسرا تول ہیں اور تیسرا تول ہیں اور تیسرا تول ہیں کہ بعد سنت کہ طواب واجب کے بعد مانت مالکیہ کے بیاں یہ جملا توال ہیں (جزرانج)

## بإبالطواف بعلالعصر

عن جبیر بن مطعم ببلغ به النبی صلی الله علیه وسلم قال لا تمنعوا احدًا يطوب بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء مِن ليل او نه إر. لا تمنوا كا خطاب بنوع برمنان كوب جيباكه بعض روايات ين بي عبد منان لا تمنوا الخ اس صريت مين بنوع برمنان كواس بات سے روكا گياہے كه وه كي شخص كومنع كريں بيت الله كاطوان كرنے سے يا دم برحرام بيس ) نماز پر صف سے كى بھى وقت خواه دن بويا رات ۔

اسكے بدر سمجھے كولوان بعد العمريا بعد الفجر بالا تفاق جائزہے البرة تحية الطواف ميں اختلات ہے حنف و مالكيد كے نزديك كروہ ہے ، شافير و حنا بلد كے نزديك وہ بھى بلاكراہت جائزہے ال كااستدلال اك حديث جبر بن طعم سے جس كا جواب ہم اوپر لكھ چكے ہیں - والشرتعالی اطم-

#### كابطوات القاري

يشهوداخلانى مسلم بع بيط كى جك كذرجكا ، مندالجهورقارن برحرت ايك طوف ادرايك سى ب وعندالحنفي لانرك

له قال الحافظ شمس الدين ابن القيم في تهذيب اسن ، اختلف العلم في طوات القاران طلمتم على ثلثة مزاهب - احدها ان على ( بقير الكيم مير )

س طوافين رسعيين.

طواف قارن كصلسله ميس الماب مين مصنعت في تين مديثي ذكركي بين صريت جابر بن عبدالله ادر دومديثين فریقین کے استدلال کا جائزہ احضرت عائنہ کی،ان میں سے بیٹی ہدیث سنن اربعہ ادر جومسلم کی ہے اورد ورک میشندال مزید کی اورتمیری صیت معجمسلم کی ۱۱ ن کے علاوہ اس سے کی جو صدیث متفی علیہ ہے جس کی تخریج بخارى وسلم دو او سف كه اس كومصنف باب الافراديس لاسة بيل يعن صديث عائش جيك أخريس يسب واماالديد جمعوابین العج والعمرة فانماطا فواطوافًا واحددًا، الم بخارى في بابطوان القارن يس يهاك مديث كو ذكر فرمايا ہے اس مديث كى جوتوجير ہمارى طرف سے كى جاتى ہده ہم باب الافرادييں لكھ چكے ہيں اور بحداللہ وہ توجيبہ سياق مديث كيهت قريب بلكفيض البارى مي توشاه صاحب سديد نقل كياسه كد بعض روايات كالفاظ تواس میں مرتبح ہیں ۔ حفزت امام بخاری نے باب مذکور میں جود دسری حدیث ذکر فرما نی سے وہ حدیثِ این عربے کہ اہنوں نے ابك مرتبرج قران كيا اوراس كصلة مرف ايك طواف اورايك سعى كى اور بيريه فرمايا حكذانعل دسول الشرحلي الشرعلية ولم اس کے بواب میں شاہ صاحب فرماتے ہیں ( کما فی فیض الباری) کہ اس معاطر میں زیادہ اہمیت علی مذکی روایت کو ہوسکی بے کیو نکہ اول توحفرت علی روز حفرت علی ہیں اور ابن عمرابن عمرابی ہیں دوسرے اس لئے کہ علی روز کا احرام وہی تھا بوصفور كانخا جيساكردوايات يسمشهور ومعرون ب اورحفرت على كامسك يرسه العادن يطوف طوا فين وسعى سعيين اسى طرح حفرت ابن مسعود سے بھی بہی منتول ہے روا حما الطحادی باسانید قویۃ حتی کہ حافظ ابن جھرنے بھی اس کااحراف کیا ہے جبكم ابن حزم في ركها كماك اس سلط يس صورصى الشرعليه وسلم اوراب كاصحاب سي كيونابت بنين باس يرحافظ صاحب فتح البارى بين فرملتے بين (قلت) لكن روى الطحاوى وغيره مر فوغاعن على وابن سعود ذلك باسانيد لا بأس بها اله اورشع ابن المام (اورعلاً مين مف مديث على كونسان كي سن كيرى كوواد سي نقل كياب صداد عن جماد بن عبد الرحل الالفيادى عن ابرابيم بن محد بن الحنفيه قال طفت مع إلى وقد جمع الحج والعمرة خطات بهما طوا فيين وسعى سيبين وحد شي ال عليا رضى الشرعنة فعل ذلك وحدثه الدرمول الشرصلى الشرعليه وسلم فعل ذلك قال العسلامة ابن الهام وحما دبدا والن منعفر الاذدى فقدذكره اين حبان في المثقات فلا ينزل حديثة عن درجة الحن مع اندروى عن على رم بطرت كيثرة مضعفة ترتق الي الحسن احدية علار قسطلانی شرح بخاری میں شیخ ابن الهام کا مذکورہ بالا کلام ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ولاریب ان انعمل بمانی محلیجات

كل منها طوانين وسيعين دردى ذلك عن على وابن مسود وحوقول سغيان يؤرى وابى حنيفة واصل الكوفه والاوزاعى واحدى الروايات عن الله ما حد-اقتما في ان عليها كليها طوافًا واحدًّا وسغيا واحدًا نقى عليه اللهام حدث، وإية إبند حبوانشر وحوظا برمديث جا برنه إلى التآلث، ان على المتمتع طوافين وعين وعلى القادن معى واحدٌ وبدا حوالمعروث عن معطاء وطاوس والحن ومجوز مهب مالك والشافعى وظام برنوم بسياحد احد ا ولى من صدیت لم یکن علی دسم ایمی علی مالا یحفی احد میکن بهارست علمارید کسته بیس که صدیت بخاری تونوترک به اوراگراس کوظاہر پر رکھاجائے توسیحی کے خلاف پڑجائیگی نہ عرف ائر فیق بلکہ جملہ روایات صدیقی کے بحد رکھاجائے توسیحی کے خلاف پڑجائیگی نہ عرف ائر فیق بلکہ جملہ روایات صدیقی ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ آجے نے مکہ مکرمہ بہو بیختے ہی پہلے روز جوطوان فرایا تھا جس کو وہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی اس کے بارے میں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ طواف قدوم تھا وہ ان ارتبار میں اس صدیت کو بیش کرتے ہیں اما الذیون جمعوا بین المصبح والعمرة طاف اطواف واحد فرا واحد فرای اور منفیہ اپنی رائے کی تا ئیرین الن اوالی کو بیش کرتے ہیں اما الذیون جمعوا بین الصبح والعمرة طاف اطواف واحد برا مجال کی ائر میں اور وہ مربح ہیں مؤول کو بیش کرتے ہیں کو ان تو وہ مربح ہیں مؤول میں دوسرے یہ کہ قیاس کے موان وہ مربح ہیں والشرسبحان و تعالیٰ اعلم بالصواب ۔

سمعت جا بربن عبدالله يقول لم يطمنا النبى صلى الله عليه دسلم والا اصحابه بين الصفا والمروه فذكور ولا الله وقا المروقة الاطواف والمرده فذكور الله وقا الاطواف والمرده في بين العنا والمرده فذكور بين بين العنا والمرده فذكور بين بي عديت من المارى طرف سي السي بين العنا والمرده فذكور بين بين العنا والمرده في المريد والمريد في المريد والمريد والمريد في المريد والمريد والمريد

عن عائشت ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كا نؤامعه له يطوخوا حتى رحواالجسوط يدوسرى حديث به جس كامفتون يسه كم كم على بين بيت الشركا طوات جره عقبه كى رمى سه بيله بنيس كيا اس روايت براشكال ظا برب كيونكه دوسرى روايات سه تو يدمعلوم بوتاب كه ان سب حزات نه به زئالحجه كو مكه بهو نجة بى طوات كيا تقا بجريه كيا كيه محج به كه رمي جم ه صقبل كمي في طوات بنيس كيا، بهذا اس كا مطلب يه لياجائكا كه اس سه داوى كامقصو دمطل طوات كى لفى بنيس به بلكه طوات افاضه كى ننى مرادب كه يوم النحريس جوانعال ادبعه كه ما تقيين درتى، ذرى بقتن طوات كى لفى بنيس به بلكه طوات افاضه كى ننى مرادب كه يوم النحريس جوانعال ادبعه كه جات بين درتى، ذرى بقتن طوات كيان الموريات اورياي كه با بين درتى، ذرى بقتن طوات كيان الهدى تقد اورمطلب يه به كه ان لوگون في طوات للاحلال دى كه بعد كها و دراس سه بها الكرچ ابنوس في طوات كيا تقاليكن وه لاجل الاحلال بنين تقاكيونكم موقي حدى تحلل سه مانع بها يا يه كها جائك كاس كا تعلق ان صحاب سه جوغير ما لئ الهدى عقد اورمطلب يه به كدا بنون في جحك له طوات دى عوات دى على حالت مانع بها يا يه كها جائك كاس كا تعلق ان صحاب سه جوغير ما لئ الهدى عقد اورمطلب يه به كدا بنون في جمك له طوات دى عالت مانع بها يا يه كها جائك كاس كا تعلق ان صحاب سه جوغير ما لئ الهدى عقد اورمطلب يه به كدا بنون في جمك له طوات دى عقد او من كالم الموالد بيات كدا بنون في جمك كه طوات دى عقد او من كل سه منابع بيا يه كها جائك كاس كا تعلق ان صحاب عن خيام النه على على منابع بيا يه كها جائك كاس كا تعلق ان صحاب على حدى تعمل حد منابع النه كلى الموالد بيك كدا بنون في حدى تعمل حديث على الموات كلي حدول كلالد بيا كلاك كاس كالموات كالموات كالموات كالموات كلاك كالموات كالم

لع اس براورشاه فرلمتے بس کرد افتال بن روایات بنیں ہے بکہ اختلاتِ تخریج ہے شانعیہ کے شائع کی تخریج یہ اور مشائع حنیہ کی تخریج دورہ ہے اور مشائع حنیہ

سے قبل بنیں کیا ( اور اس سے قبل اگر چہ طواف کیا تھائیکن و ہ لیج بنیں تھا بلد للعمرة تھا) (بذل)

طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتن الاصريت محجج واستدلال كرتے بيں كدقارن كے لئے ايك طواف اور ايك سعى ہے، ہمارى طرف سے اس كا جواب يرب كري استدلال تواس يربينى ہے كر حضرت عائشة قارن كتيس اور بمارے مزديك السائنس ہے بلكہ بمارى تحقيق يد ہے كدوه مفرده كتيس (كماسبق منفصلاً فى احرام عائشة) بندامطلب يرسه كه اگرچتم فے عرف جى بى كياسے عره بنيں كيا مگر شروع بيں اداده تو دولوں بى كا تقااس سے یہ ایک طوات ادرسعی من حیث الاجروا لنیۃ دولؤں کے لئے کا نی ہے، انڈیایہ کہا جائے کہ آپ کا یہ ارشا دحضرت عالنتہ ہے اس گیان پرتھاکہ وہ شروع میں طواف عرہ کرچی ہیں اوران کے حیص وغیرہ کا قصہ آپ کے ذہن میں نہیں رہا تھا، بدل عليه وكلُّصلى السُّرعليه وسلم أحَصَا كُلفَتِ لَيها لِل حَدِمْنا كما في بعض الروايات، والسُّرتِعا لي اعلم (بذل) قال المسنذري واخرج سلم في صحح دعون )

بَابِ الملدُّ م

يه ماب صحاح سته يس سے حرف دوكما بول يس سے بهال سنن ابوداؤديس اورسنن ابن ماجريس اورملتزم سے متعلق مدیت بھی صحاح کی مرف ان دوکتابوں میں ہے ویدے بیق دغرہ میں بھی ہے. بیتی میں ابن عباس سےمروی ہے ما بین الركن والبالك كو ملتزم كها جاتا ہے جوتتحص بھی اس جگہ كو چنئر ، چنز ما نگراہے وہ قبول ہوتی ہے (تہذیب اسن لابن الیم) اور علام زدقا نی نے بحالہ ابن عبدالبراس کو ابن عباس سے م فوعًا دوایت کیاہے ( کما فی الاوجر م<u>ھے</u>') مناسک حج کی کہ ہوں میں امام انووی اور ملاعلی قاری نے لکھا ہے کہ طواف و داع سے فارخ ، سے کے بعد حاجی کے لئے مستحب کے عتبۃ البیت (میت اللہ كدروازه كى يوكسك كوچوم اور ملتزم سے چى كرد عامائك و حفرت شاه ولى الله صاحب دہلوى قدس سره كى المسلسلات مين بهي استجابة الدعار عندالملتزم كي مديث م فوع بروايت ابن عباس موجود بي جس يب كم مردا وي نے اپنے شاگردسے بوقت روایت یہ کہاکہ میں نے دیاں دعایا نگی ہے جو قبول ہوئی، تذکرة الخلیل میں مکھاہے حضرت سہار پڑری فرماتے تھے کہ ملتزم پریس نے الشریکا کی ہے ہیں دعائی گئی جن میں سے دوگا قبول ہونا تو دیکھ لیا اور تیسری گی

لے کیونکہ یہ لوگ فتح انج الی العمرہ کے ما موریقے ال ہوگوں نے عمرہ کا طوات وسی تو شروع ہی میں کولیا تھا، بھریعدمیں جوطوات ذیبارۃ کیا وہ دمی جمرہ کے بندہی کیا ۔ واسٹراعلم اس اس جواب پریراشکاں ہوتاہے کہ اگرایسا تھا تو پیمراس ارشاد گرای کا فائدہ کیا ہے ، فتائل . سے وقد تقدم الاستوالل بهذا الحديث في باب الافراد ذيل عرة التنعيم الم الين بيت الشركي ديواد كاوه حصير بيت الشرك درواذه ادر جرامود ك درميان ب-هه ينظ كى صورت مديث الببيس يدنكور ب كراس جرابي رضاد ادر سين اود دونون با تقول كى كلائيون كو پيميلاكراس حصر سے ملادے اور دو روكروعايُس انك كم أول يكاس المدير حاري شريع يس الك بناوة كويج وشدير بل ي كاركا اس بل جانا، دوس تعنيف بذل لجوك كميل ميرم ورك

تیام میں، تیسری موت مدیسه کا حصول الشراق الی شیخ فضل سے یہ تیسری دعار بھی قبول فرمالی موا

الشرتعالى كى دات سے توقع ہے۔

عن عبد الرحمن بن صفوان کہتے ہیں جس وقت دسول الشرصلی الشاہ علیہ دسلم صلہ قالت النہت تہ بیا ہو عبد وسلم صکہ قالت النہت شاہ الم عبد الرحمن بن صفوان کہتے ہیں جس وقت دسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے مکہ نکر مدفتح کیا تو ہیں نے لیے دل ہیں سوچاکہ ہیں اب خوشی ہیں کچڑے ہیں ، وہ کہتے ہیں اور ہمادا گھرلیہ مطری تھا۔ وقت دست ہونی کی کہ الب حضور صلی الشرعلیہ وسلم کی کہ درمیان ہے اصحاب کو کہ کعبد کے اندرسے باہر آئے کے بعد ہیں الشرکے اس حصہ سے چھٹ و ہا ہے تھے جو باب کعبد اور حظیم کے درمیان ہے ، اس واہرت پر یہ اشکال ہے کہ للزم کے بعد ہیں ۔ اس حصہ کانام ہے جو من الباب الی المحج ہے من الباب الی المحج ہے اس کے بعد ہیں کہ تواب بعض علما دسنے یہ دیا کہ مکن ہے ہجوم کی وجہدے اصل منزم پر جگہ مذہ ہونے کی وجہدے بعض نے اس حصہ کا انزام کیا ہو اور پر فروری ہیں کہ حضور بھی اہمی ہوگوں ہیں شامل ہوں د جلکہ آپ اصل طرزم پر ہول کا است بعض نے اس کی یہ توجیہ فرائی ہے کہ مکن ہے اصل دوایت ہیں تو میں الباب الی المحج ہے کہ زبنے المان کی جو جرد کر المان ہوگی کو اس نے تیج ہوئی کہ اس نے تیج زبلی کہ جھاں بات ہوئی کی والثر تعالی اعلم ہو۔ میں الباب الی المحج مرد کہاں سے کہاں بات ہوئی گئی والشر تعالی اعلم ہا۔ میں الباب الی المحج در کہاں سے کہاں بات ہوئی کی والثر تعالی اعلم ہا۔ کا من معتود ابن عباس فیقید ہوئی کہ استال ہی المحج در کہاں سے کہاں بات ہوئی کی والثر تعالی اعلم ہا۔ کا من معتود ابن عباس فیقید ہوئے آئی الشقة الثالث (تیر المکارا))

مشرح کا دین است کے میں است کے بین میں است کے بین میں استرام جدار بیت کا تیمرا الکڑا اس کاظ سے کے میت اللہ کی مسر کے کورٹین است کے بین حصا سطرح ہوگئے کہ ایک ٹکڑا آو اس دیوار کا وہ ہے جورکن عراقی سے لیکر میت اللہ کے در وازہ کی باز و تک ب اور دوسرا حکڑا وہ جس میں خود دروازہ ہے اور تیمرا حکڑا وہ ہے جو دروازہ کی دوسری بازوسے لیکر رکن جراسود تک ہے اوراس کو ملتزم کہتے ہیں۔

مهایلی الوکن الذی یلی الحتجرمهایلی الباب (ترجمه) جداریت الله کاده حصه جومتصل سے اس کو مرسے کے متصل جواسودہ دینی ایک جانب سے اور دوسری جانب اس کی متصل ہے باب کعبرسے ۔

حفرت عبدالشرن عباس آخریس نابینا ہو گئے تھے اس لئے عبدالشرین السائب ان کا ہاتھ بکڑ کران کواس جگہ لا کر کھڑا کردیا کرتے تھے، ابن عباس نے ان سے پوچھا تہیں خربھی ہے کہ حصنور اس جگہ نماز پڑھا کرتے، چنانچہ بھرابن عباس بھی دہاں

له لیکن بعض دوسرے شراح نے یہ مکھ ہے کہ ملتزم تو ما بین الباب والرکن الا سودی کو کہتے ہیں یہ متعین ہے ،لیکن طیم کے مصدات میں اختلات ہے ایک تول یہ ہے کہ کعبر کی شمالی جانب میں جو دیوار ہے جس نے بیت الشرکے اس محصہ کو گھیرد کھ ہے جو تعیر سے چھوٹا ، واسے ، دوسرا تول یہے کہ عظیم ادر ججڑاس ذمین کا نام ہے جس کواس دیوار سے گھیرا گھیا ہے ، اور تیسرا تول یہ ہے کہ عظیم ما بین الرکن الاسود والباب کا نام ہے دمیکو ملتز مرکھتے ہیں) بدواس آخری تول ہرا بو داؤد کی اس روایت برکوئی اشکال نہ کوگا ، ا نماز پڑھتے ،اس عدیث سے معلوم ہواجی طرح ملتزم کا التزام کیا جاتا ہے اس کے قریب کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھنا چاہئے۔ چاہئے۔

صفام وہ کے درمیان سی یہ بادگار ہے حضرت بایز کی جو بانی کی تلاش میں اس مگر دوٹری تقیس واقعہ مشہورہ سی میں تین بخیس ہیں۔ (۱) حکمہ (۲) صفاعت مروہ اور بھرم وہ سے صفایہ دولوں ملکرایک شوط ہے یادوشوط ہیں (۳) بین الصفاوالمروہ سعی لین دوٹر نافردری ہے یامشی بھی جا رہے ۔

بحدث اقد اسعی بین الصفا والمروه کے دیم بین افسان ہے اس بین چار قول بین المام شافتی اور امام مالک کے قول مشہور بیسٹی رکن ہے لابتم انج الاب اسح الروایشن عن احمد بھی بہی ہے اور مختفیہ کے بہاں واجبات بین سے جس کے ترک سے دم واجب ہو تاہے بہی امام مالک کی بھی ایک روایت ہے ، ستنیان قوری کے نزدیک نیانا ترک کی صورت بین تودم سے تلانی ہوسکتی ہے عبداً ترک بین بہی عطاء کا قول ہے ، ابن عباس کے نزدیک سنت ہے وصور وایہ عن احمد (المع وقع الباری) دریا وجوب مسئوا حمد کی دوایت ہے ، ابن عباس کے نزدیک سنت ہے وصور وایہ عن احمد المع وفتح الباری دریا وجوب مسئوا حمد کی دوایت ہے جبیہ بنت الی تجراة مرفو غار وایت کرتی ہیں بین نے ایسے سنا جبکہ آپ سی فرمار ہے گئے کتب عدی کو استعماد کا استراخی اور مجم مروہ سے واپسی صفا پر یہ دوسرا شوط ہے ہماؤ عزاد گئی وہو میں موا پر یہ دوسرا شوط ہے ہماؤ اور مجم مروہ سے واپسی صفا پر یہ دوسرا شوط ہے ہماؤ عزاد گئی وہو میں منا استراخی والدی مواجہ کے اس میں کا میں میں ہوئی ہو میں اور کی منا میں کا میں مواجہ کے اس میں کو میں احتیار کرے تو خلائا کہ میں میں کو نور نا اولی وسی سے اگر کوئی شخص بجائے سعی کے متی اصفیار کرے تو بالا تفاق جائز ہوئے ہوئے اور کی مقدی بھائے سعی کے متی اصفیار کی ہوئے وہوئے اور کی الاتفاق جائز ہیں ہوئے شائر کی ہوئے میں میں احتیار کرے تو بالا تفاق جائز ہوئی ہوئے مون فلاتِ اولی ہے۔

که کرجب حدرت ابراہیم ملیا سلام الٹرنقائی کے حکم سے حفرت با بھر اور ان کے سرخوار بیٹے اسمامیں کو وادی غروی زرع (جنگل بیابان) یک جہاں اب مجدورت ابراہیم ملیا سلامیں ان کے تقریر بیان کے تقریر بیان کی تلاش میں نکیس برابر میں صف جہاں اب مجدور ام میں بھر دوبارہ مردہ پہاڈی بہاڈی اس بر بھے میں گر بان نہ ملا بھر جلدی سے بچے کے فراق میں بنچے اتر کر بھاگی بھا کی بچے کو دیکھنے کے واسطے آئیں بھر دوبارہ مردہ پہاڈی برامی بان کی تلاش میں چڑھیں اس طرح سات بارصفا مردہ پر بچڑھیں اور اتریں اور ساتوی بارجب بچے کے پاس آئیں قردیکھی ہیں کہ بچہ برامی بان کی تلاش میں چڑھیں اس میں میں کہ دوست سے بانی کا چشم ایک رہا ہے جس کو ذرن مرام کہتے ہیں۔ اماصل الٹر تعالیٰ کو ان کی یہ اور الیسند آئی اور ہمیش کے لئے تج میں میں کی صنت جاری ہوگئی ہو۔
ادا پہند آئی اور ہمیش کے لئے تج میں می کی صنت جاری ہوگئی ہو۔

کے بعیٰ ددنوں پہاڑیوں کے درمیان کادہ حصہ جو بموارہ جس میں آثار اور چڑھا کی بنیں ادر جہاں سے چڑھا کی شروع ہو وہاں سی ستے بنیں ہے بکیٹی اگرچ آج کل تقریباً سادا ہی حصہ بموار کر دیاگی اس لئے بعلی وادی میں دونشان لگادیئے گئے ہیں جن کومیلیں اخفرین کہتے ہیں۔

عن هشام عن ابيله انه قال قلت لعاشَّة أرأيتِ قولَ الله عزوجل ان الصفا والمروة من شعارًا الله اع ی مدیث بعن عروه کاحفرت مانشهداس آیت کے بارے میں موال جواب عروه وعائش شکے درمیان سوال جواب منتف طرق سے تمام صحاب ستیں ہے مع مسلم کے بعض طرق میں کھ گروبر بمی ہے ، عروہ حضرت عائشہ کے بھانجے اور بڑے محبوب وبے تنکلف شاگر دبیں عائشہ سے کثیرالروایتر ہیں ، ابنوں نے ایک مرتبرعا كشيس يسوال كياكه آيت كريميان الصفاوالمروة من شعائرا لشرائ سے بظاہريد معلوم بوتا بي كم يج يس سعى بين الصفا والمرده صروری نہیں ہے اس کوٹرک بھی کرسکتے ہیں کیونکہ فرما رہے ہیں فلاجناح علیہ ان بیطون بہا کہ جوشخص فی میں ان دولوں کے درمیان سی کرے تواس برکونی گناہ اور حرج بنیں ہے ،حفرت عائشہ نے جواب دیا کہ تم عُلُط سمجھے اگرایسا ہوتا جو تم کورہ بوتو پواس طرح بونا چاہیئے تھا فللجناح عدیدان لایطوف بھدا، چونکد یہاں طالبعلمانہ یہ موال ہوتا تھا کہ جب سی مزوری بنے تو مجرآیت میں پہ طرز کیوں اضتیار کیاگیا کہ سعی کرنے میں عرف حرج کافئ کگئ ہے، اسلئے آگئے چل کرحفرت عائث فيه اس كى وضاحت فرما كى - انعدا انزلت هدخه الآنية في الانصار كانوا يُهاتُون لِمَناة اي كه وراصل بات يه زمارة جابليت اوركفريس الضارك دوگرده ادرفرين سق ايك كروه مناة نامى بت كافح كيا كرتا تفا اوردوسرا كروه إساف وناكدكا، مَناة كامحِل وتوع دجيهاكم سيح بخارى كى روايت ميسب، مُسَشَلَلُ مَمَّا على شَطَّ البحريعي ممندر كي ساحل پر قدید کے سامنے اوراس کی محاذات میں، اور اسات ونائلہ رکھے ہوئے تتے صفا اور مروہ پر، اسان وناکلہ والے مناة كة ريب بنين جاتے تھے اورمناة والے اسان وناكله كة ريب بنين آنے تھے، بھرجب يددونوں كروہ اسلام بين داحنال ہوگئے تودوان بی کوصفام وہ کی سی کرنے میں اشکال ہواکہ یہ چیز تودم جا ہلیت سے ، اس پر الشرىعالى نے آية کریم نازل فراکراس سرج کی نفی فرمائ جوان کے ذہن میں تھا۔ الحاصل قرآن کریم کا پرطرز بیان و تعبیر مخاطبین کے مانی الذمن کے لحاظ سے ہے

تنبید: یه سارامضمون یها ابوداؤدی اس روایت یس بنیس به به نے اس سلسلے کی جمله روایات کوسا شف دکھکر ککھلہے ادراس کو اسی طرح سمجھنا چاہئے درمذیعض روایات اس بین بهم ادر بعض مخقر اور بعض میں دہم واقع ہوا ہے والٹراؤق احضل دسول اللہ فیصلی اللہ علیہ وسلم الکعبیة قال اللہ ایزیہ سوال وجواب عمرة القفنار سے متعلق ہے کہ اس موقع مربر آھے بیت اللہ مشر لین کے اندر واصل ہوئے یا بنیں ؟

لے کیونکہ فاعل سعی سے اٹم کی نفی سستلزم ہیں ہے تادک سی سے نفی اِٹم کو۔ ۱۲ سکے اور صح سلم کی ایک روایت سی اسان ونائلہ کے بارے میں یہ ہوئے کا می میاض نے اس کو دہم قرار دیا ہے (بنل)

کے : ندرمشرکین نے اصنام رکھ دکھے تھے اس لئے اس بوقع پر آپ اس میں داخل بنیں ہوئے جیسا کہ اس دامین مذکورہ دوسراسفر آپ کاسٹ میں مین فتح کم کے لئے ، واس وقت آپ بیت الشریس بالا تفاق داخل ہوئے ، ہیلے آپ نے اس میں سے ان تمام بول اور مور تیوں کو بمکوا کر چیسینکا اس کے بعد آپ بیت الشرکے اندر داخل ہوئے ، تیسری حاضری آپ کی جج الوداع ساجہ میں ہوئے یا بنیں اس میں علم رکا اختلات ہے بعض اس کے قائل ہیں ادر بعض من کر اکتاب کے کے ادام میں آپ داخل میں آپ داخل مورئے یا بنیں اس میں علم رکا اختلات ہے بعض اس کے قائل ہیں ادر بعض من کو دیکھ المحد من اس کے والی ایک مدین حضرت عائشہ کی یہ آر بی ہے ان المدندی صلی الله نتا الله علیہ دیسلم صریح من عندھ ما جائے و ہاں ایک حدیث کا یہ اختلات ہود ہا ہے کہ یہ مدین فتح میں عندھ میں میں میں میں میں میں میں میں کہ ہوئے اس میں میں میں میں میں اللہ میں داخل بنیں ہوئے اس لئے کہ اس حدیث کا دار حدیث الی والے تو یہ ہوئے الوداع کہ آپ جج الوداع میں بیت الشریس داخل بنیں ہوئے اس لئے کہ اس حدیث کے علادہ کوئی اور حدیث الی کنین ہوئے اس میں میں ہوئے اس میں میں ہوئے اس میں میں میں میں میں داخل بنیں ہوئے اس لئے کہ اس حدیث کے علادہ کوئی اور حدیث الی کا کہ اس موجب یہ حدیث ان کے نزدیک جج الوداع میں میں میں ان ایر طب کا کہ اس موجب یہ حدیث ان کے نزدیک جج الوداع سے متعلق بنیں ہے آپ کا کہ اس موجب یہ حدیث ان کے نزدیک جج الوداع سے متعلق بنیں ہے تو بھر یہی ما نزایر طب کا کہ اس موجب یہ حدیث ان کے نزدیک جج الوداع میں میں میں ان نابوط کے گا کہ اس موجب یہ حدیث ان کے نزدیک جو تالوداع کے متعلق بنیں ہوئے۔

ا درجوشراح پرکستے بیں اس مدیت کا تعلق ججۃ الوداع بی سے بے دہ اس کے قائل ہیں کداس مفریس آپ بیت الشر شریف میں داخل ہوئے اور ظاہر بھی یہی ہے کہ یہ مدیت ججۃ الوداع بی سے متعلق ہے جس کی دجہم اسی جگہ لکھیں گے۔ ما اباعبدالرحمان ای اوالت تنعشی والناس بسعی ت ای یہ پہلے گذرچہاکہ بین الصفا والمروء سعی لین دوڑ نام تحب ہے اور متی بھی جا کرہے اس میں کھے جرج بہنیں۔

مشرح مرین ایک شخص نے حفرت این عرصے سوال کیا کہ آپ بین الصفا والم وہ مشی کرتے ہیں اور دوسرے لوگ سی مسر رحمین کر میں سے میں یہ کیا ہات ؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں مشی کروں تب درست اور اگر سی کروں تب درست اور اگر سی کروں تب درست اس لئے کہ میں نے ہی کوسی کرتے ہوئے بھی دیکھاہے اور مشی کرتے ہوئے بھی، شراح نے اس کامطلب یہ لکھاہے کہ ابن عمر کی مرادیہ ہے حضور صلی الشرعلیہ وسلم مسی می مرتبے تھے اور تمشی میں مشی اور اس کے بعد جو انہوں نے منسر ما یا

ا میکن بندے کواس مطلب میں یہ اشکال ہے کہ اس صورت میں یہ بہلا جواب جواب کھے ہوا ؟ اس سے سائل کا اشکال کہاں صل ہوا آئس لئے کہ سائل کا نشراً ہمی تو ہمی تھا کہ آپ کومسی میں میں دومتی میں شن کرنی چا ہے (کی ہومقتنی لفظ او تر ندی) حالانکہ آپ سادی مسافت ہیں (بقیا کے مسیر)

وانانشیخ کیپی اس کے بارے میں یہ لکھاہے کہ یہ جواب ٹانی ہے وہ یہ کہ مجھے عذرہے اس کے سی بنیں کرتا۔ قال المنذری واخرج الترمذی والنسائی وابن ماجہ، قال الترمذی عدیث سی مجھ ولفظ الترمذی رأیت ابن عربیشی فی المسعی نقلت المشی فی السائی وہ

# باب صفة حجة النبي الله المنطاني الم

اس باب میں مصنف نے مرف ایک کی صدیت ذکر فرمانی ہے جس کے راوی جابرین عبداللہ ہیں ہونکہ یہ صدیت بہت طویل ہے اس میں حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ج کا قصد من اولہ الل اتر ہ پوری تفصیل سے مذکورہ اس لئے یہ صدیت صدیت جا اُجر الطویل کے نام سے مشہورا ور زبان زدہے۔

یہ صدیث افرادِ سلم سے ہے امام بخاری نے اس کی تخریج بنیں فرمائی محاح ستہ میں سے تین مگر میح مسلم ،سنن ابو داؤد وابن ج میں بیرصدیث بطولہ مذکورہے اور امام ترمذی نسانی نے متعد درمقامات اور ابواب میں اس کے قطعات ذکر کئے ہیں صاحب کو ق میں بیرصدیث بسولہ مذکورہے اور امام ترمذی نسانی نے متعد درمقامات اور ابواب میں اس کے قطعات ذکر کئے ہیں صاحب کو

نے ہی اس مدیث کوذکر کیا ہے۔

یہ حدیث بڑی جا معہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عذفے حضور صلی اللہ علید دسلم کے ج کے اس تعد کو اہل بست کے ایک فردیعی حفرت امام محمد باقر جوا مام زین العابدین کے بیٹے اور حضرت حمیدی کے پیستے ہیں، کی ذمائش پر بڑی تفصیل اور دلچپی سے سنایا تھا امام نووی نے شرح مسلم میں اس حدیث کی بہت تعربیت اور اہمیت بیان کی ہے کہ بڑی جامع ہے بہت سے فوائد اور اہم تواعد دین بڑھ تھی۔ فرماتے ہیں بہت سے علمار نے اس حدیث سے بکٹرت احکام فقید میں شیط کئے ہیں اور ابن المنذر نے اس برستقل ایک بیزرتا ایوکام کا استقصاد کرتے اس برستقل ایک بیزرتا ایوٹ کیا ہے جس میں ڈیڑھ سوسے زائد مسائل کا استخراج کیا اور اگر وہ کلام کا استقصاد کرتے

(بیرس گذشته) متی کرتے ہیں ، اس سے بندے کا خیال ناتش یہ بے کرحفرت ابن عمر نے پہائی ایسے اس کلام پیں بطریق ظرافت توریاستھال فربایا ہے گول موت بات فرمان کر معنور سے بھی دونوں طرح ثابت ہے سی بھی اور شرکال کیوں کرتے ہی ) بھراس کے بعدا ہموں نے بواصل اور تحقیقی جواب تھا دہ دیا کہ اناتیج کمیر والشرندانی اعلم ۔ تورید بیری ہم تکام ایسے کام کلاب ظام کا مطلب ظام کھی کرد ہاہے اور مواد کچھا ور لے دہ ہا کہ حدیث جا برالطویل اسکے علادہ ایک اور ہے ، جس پرایام او وی نے . باب حدیث جا برا لطویل ، تزیمہ با ندھا ہے میں جس بھی ہوئی ہیں ہوتا ہے کہ تعلق ایسے میں مدیث طویل کا عوار جعفر بی تو بہت اور جعفر کی دوایت کو ام بخاری نے میں ہوتا ہے ، یہ حدیث جعفر کے باقل ایسے میں مدیث جو بیل کا عوار جعفر بی ورایت کو ام بخاری نے میں کہ مطاور ایسی ہوتا ہوئی ہوتا ہے ، واضح در ہے کہ میں مدیث کو جا برشے دوایت کو ام بخاری نے اس کو مطاور ایسی سے اکٹری اور بیل ۔ ابوانز ہیر و عطاور ، مجاہد ، مجاہد ، تو تو الم میں میں ہوت کے جا کہ اس میں ہوت کے ملاوہ دوسرے کو داوی اور بیل ۔ ابوانز ہیر و عطاور ، مجاہد ، تحقیق الم اس کو کو ان ، آبوسے ای کو کو ان ، آبوسے ای کو کو ان موالد کے دباتے کے علاوہ اور بیل اس میں میں کو جو دہیں اور سب محقود ہیں اور سب محتود ہیں اور سب محقود ہیں اور سب محتود ہیں محتود ہیں اور سب محتود ہیں اور سب محتود

توتقريبًا اتنے بی اورمسائل استنبا طاکر پیتے دودی،

حفرت بین بزرج الوداع میں لکھتے ہیں بین اہم منے فتح القدیم میں کتاب ایج کے شروع میں اولاً اس پوری حدیث کوذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں کتاب ایج کا افتداح اس بابرکت حدیث سے کر دہا ہوں خادنے اصل کسید واکھنے کے حدیث فی الباب احد بہت سے حفرات محدثین اور مور فین جہنوں نے جمۃ الوداع پر لکھ سے ان میں سے بہت سوں نے اس حدیث کو این تالیف کی اساس اور بنیاد کھرایا ہے۔

و بناچلہنے کے حضور ملی انٹرعلیہ دسلم کے اس جج کامشہور نام حجۃ الوداع ہے اس کے اس کے علادہ کی اورنام بیں جنانچ اسکو حجۃ الاسلام کی کہتے ہیں حجۃ الاسلام کا اطلاق عرف فقمار میں جج

حجة الوداع كے اسمار عديده

(فائد اولا المراق الولا المراق المراق المراق المراق المروى ب كنانتهدت بعجة الوداع والبنبى صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا ولاسدرى ما حجة الوداع ، كر حضور كى زندگى يس مم آيس س جمة الوداع كاذكر تذكره توكب كرية عقد ليكن بميس يرخر نهي مقى كد آب كاير جم ججة الوداع كس لحاظ سے به اوركيوں اس كو ججة الوداع كه تين، ما فظ ابن جراس كي شرح ميں يعنى بهرجب آپ كا اس كے بعد قريب بى ميں وصال ہوگيا تب ہم سمجھ كداس جم كو جة الوداع الداع اس في الداع من المحافظ المحاف

(فا مرو ثانيه) ابن عباس سے منقول ہے کہ وہ اس تعمید بعن حجۃ الوداع نام کو کردہ سیجھے تھے ،اس طرح نیل الم آلب (ف فقد الحنابلہ) بیں بھی اس تعمید کو کر دہ لکھا ہے ، بظاہراس کی وجریہ ہے کہ وَداع کے اندر ترک کے معنی بائے جاتے ہیں اور ظاہر

له ولنعم ما قال ين الهندني مرتبة سيخد القطب الكسكوري

ر مجھے متے کہ اس جان جہاں سے یو ل جوا ہوں گئے ، یہ سنتے گو چلے آئے متے اک دن جان ہے جانی -

بات ہے کہ ج جیسی ظیم عبادت رخصت کرنے اور ترک کرنیک چیز بنیں ہے . بلکہ باربار کرنیک چیز ہے نہ یکربس ایکرتبہ کرلیا چرچی ۔

رفا کد و ثالث ، حضرت امام بخاری نے باب حج الوداع کا ترجمہ کتاب المغازی کے ایفریس ذکر فرمایا ہے مغازی کے بعد سرایک کو اور بھر و فود کو ترتیب وار ذکر کرنے کے بعد ایفریس حج الوداع کو ذکر کیا ہے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ نعالی علیہ وسلم کے اسفاریس آخری سفر ہے ، آھے کے اسفار زیادہ ترغروات اور یا بھر ج وعرہ کے لئے ہوتے ہے ، الحاصل امام بخاری کا اسس باب کو وہاں ذکر کرنا نقبی حیثیت سے بنیں ہے بلکہ تاریخی حیثیت سے ہے ، واللہ تعالی اعلی ،

کلهم یلتمسیان یاتم برسول الله صلی الله علیه وسلم الا برخص به چاہتا تھاکہ اس جے پی حصور کا پورا پورا الراح کرا ہے اورجس اؤع کا احرام آب کا ہواس اؤع کا اس کا بھی ہو خضوج رسول الله صلی الله علیه وصلم و خواہا معد آسے آسے تب بال فراد میں صدیث عائشہ فخر جنائع رسول الله صلی الله علیه وسلم موافین حلال ذی المجر کے تھست ہے کی مدید سے تاریخ روانگی کا بیان گذر چکا ہے فوک دی اسماء بنت عدید الا محمون بال الحالق میں بالمح

لے یہی وجہ بے کرجب آپ نے صحابہ کوضتے ایج ال العره ا درحلال ہونے کا حکم دیا تواس پر وہ حضات بڑے منا بی ہوئے کاسبتی فی محلہ۔

سي كذريكا ورسول الله صلى الله عليه وسلم باين اظهر ناوعليه ينزل القرآن -

ا نبتهائی با برکت اورمقدس منظر در انحالانکه آب پر نزول قرآن بور با به جرئیل این کی بار بار آمد بور بی ب

کس قدر عظیم القدر با برکت منظر تفاجس کی نظیر نه کبھی گذشته زمان میں پالی کئی اور نه آئندہ اس عالم میں ممکن - واکھ آلاناس به ذاالذی په لوپ بند یعی صحابہ کرام اپنا اپنا تلبیہ بڑھ دہے ستے (جوابیٹ ذوق وشوق سے الفاظر تلبیہ میں اضافہ کرتے ستے) ادر حضوراکرم صلی الشرعلیہ دسلم نے اپنے تلبیہ کو لازم بکڑر کھا تھا یعی آپ اس میں کوئی کی زیادتی ہنیں فرماتے ستے آسنا نندی الا احتے تقدم الکلام علیہ نی باب الافراد فی الجے تحت تولہ لا نری الا اندائج۔

حتى اذا الليك البيت معه يرهيث جابرا كرچ برى مفعل اورجائع بىلىن اس ميں بہال آكوا خقداد ہوكيا ب مديند منوره سے روانه ہونے كے بعد كم كمرمر بہونيخے تك جس ميں اگا دن عرف ہوتے ہيں اس دوران ميں جو واقعات اورامور آپ كوراسة ميں بيش ائے اس حديث ہيں اس كامطلقا ذكر بنيں ہے، البتہ دوسرى روايات ميں ہے جن كو حضرت شيخ في جزوجة الوداع ميں ذكر فرمايا ہے ۔

استخطادی یه آب کا مکریں دا فل بوتے بی پیلاطوا ف ہے جس کوجمبور تو طواب قدوم بتاتے ہیں اور حنفیہ طواب عراف کی ابتدار حجرا سور کے اسلام سے بی بوق ہے۔ منوص شدی اس سے معلوم ہوا کہ یہ طوات ماسٹیا ماکیونکہ دمل طواف ماسٹیا ہی ہے ہیں کہ تقدم الکلام علیہ تی بابالطوا دف سے کیونکہ دمل طواف ماسٹیا ہی ہیں ہوسکتا ہے، بعض طواف آپ نے راکبا بھی کے ہیں کہ تقدم الکلام علیہ تی بابالطوا دف الواجب منا من منافق اس کا قائل جعفر بن محمد ہیں اور ابی سے مراد محمد ہیں جو اس قصے کو حضرت جا برسے روایت کر دیے ہیں۔ قال ابن نفیل وعثمان ۔

شرح السند اس بین شیوخ مصنف کے شیوخ اس مدین میں متعدوبیں اس لئے کان ابی یفتول کے بعد جوعیار قب مشرح السند اس بین شیوخ مصنف کا خلاف ہے مصنف اس کو بیان کر دہے ہیں وہ یہ کہ ابن نفیل اور عثمان نے ترک ولا اعلم نہ ذکرہ الاعن النبی صلی انڈ نه علیہ وسلم اور مصنف کے تیمرے اساف یعن سیلمان نے کہا ولا علم نہ الاقال مثال دسول انڈ و صلی انڈ و علیہ وسلم مطلب اس سب کا یہ ہے کہ جعفر کے والد محد کہتے ہیں کہ ایک جو بات میں کہنا چات ہوں یعن تحیۃ الطواف کی رکعتین میں سورہ کا فرون وا فلاص کی قرارة اس کوجسا ہر نے

له ای طرح طوات کااختیام بھی استلام ہی پر ہوتاہے لبذا ایک طوات میں آ کھی مرتبداستلام پایاجائیگا بھر اگر طوات کے بعدسی مجھا کرنی ہو جیسا کہ یہاں دوایت میں خکورہے تواس کے شروع میں بھی ہونکہ استدام سخبہ ہدا کل فومر تبرہوجائیگا لیکن بذل لمجہود میں اس آخری استلام کواستلام ٹامن لکھا ہے ہجوبطا ہر مبعق ِ قلم ہے ٹامن کے بجائے تا سے ہونا چلہئے۔ حضور صلی الد علیه دسلم ، کانسے نقل کیا ہے کہ آپ ان دور کعتوں میں سور ہ کا فرون وافلام پڑھا کرتے ہے، اور سلمان کے الفاظ سے یہ سوم ہوتاہے کہ ال رکعتین میں ال دوسولوں کا پڑھنا حضور سے تولاً مروی ہے یعی آپ نے فرمایا ان دو رکعتوں میں ال قال قال دسول الشرکے بجائے الاقال کا ن رسول الشرکے بجائے الاقال کا ان رسول الشرکے بجائے الاقال کا ان رسول الشرکے بجائے الاقال کا ان رسول الشرہے ، اس صورت میں یہ روایت قولی نہ ہوگی بلک نعلی دھوالموانت المسیات کمالا کیفی۔

تم رجع آلی البیت فاستلم الرکن اس سے معلوم ہواسعی کی ابتدار بھی اسلام تجرسے ہونی چاہئے ہمارے فقمار فیمار نے بھی اسکے استجاب کی تقریح کی ہے بلکہ ابن قدامہ نے اس پرائکہ ادبعہ کا اتفاق لکھاہے تم من الب اب الک اسکے سامنے ہے اورصفا پر الی الصفا باب سے مراد باب الصفاہے کی فی دوایۃ الطرانی یہ باب چراسود کی جانب بالکل اس کے سامنے ہے اورصفا پر جانے کے لئے سب سے قریب یہی باب ہے اس در وازے سے نکل کر جانا مستحب ہے۔

تبدأبمابدااتله بيهسعى كابترارصفاس عندالائمة الاربعر واجب عضافأ لبعض التابعين

حتی افدان منتبت متدما لادم لف بطن الوادی صفایرسے دعار وغرہ سے فارغ برد کے بعد آپ ینچ کیطرف اتر سے اور بطن وادی میں رمل کیا یعن سعی کی اور ووڈ کر چلے پھرجب مروہ کی پڑھائی شروع ہوئی تو بچائے سعی کے مثی کی خون کان منکم دیسی معلی حدی خلیج لی م

طواف می کے بعد آپ کی طرف افرایا ادرید کہ اس طواف وسی کو عمرہ قرار دیں یعن بجائے اس کے کہ وہ اس طواف میں کو عمرہ قرار دیں یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس طواف وسی کو عمرہ قرار دیں یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس طواف وسی کو عمرہ قرار دیں بوطواف قدوم کے بعد میں جائزہ ہے جیسا کہ اُس کو طواف زیادہ کے بعد میں کو سسے اوریہ زیادہ تر وہ حضرات سے جو مفرد بالح کے ہے۔ ومن کان معدد مدی اِن حفرات کی تعیین ہمار سے بہاں پہلے باب فی افراد الحج میں گذر چی ہے۔ وضاف المحمد والی میں کا نام فیار فی اشرائے ہے جس کو ظاہرا ورثابت کرنے کے لئے آپ نے فی افراد المحمد وقابرا ورثابت کرنے کے لئے آپ نے فی افراد تابت کرنے کے لئے آپ نے فی افراد المحمد وقابرا ورثابت کرنے کے لئے آپ نے فی افراد المحمد وقابرا ورثابت کرنے کے لئے آپ نے فی افراد المحمد وقابرا ورثابت کرنے کے لئے آپ نے فی افراد المحمد وقابرا ورثابت کرنے کے لئے آپ نے فی المحمد وقابرا ورثابت کرنے کے لئے آپ نے فی المحمد وقابرا ورثابت کو کے لئے آپ نے فی المحمد وقابرا ورثابت کی المحمد وقابرا ورثابت کرنے کے لئے آپ نے فی المحمد وقابرا ورثابت کی المحمد وقابرا ورثابت کے لئے آپ نے فی المحمد وقابرا ورثابت کی دوروں کے لئے آپ نے فی المحمد وقابرا ورثابت کی دوروں کے لئے آپ نے فی المحمد وقابرا ورثابت کے لئے آپ نے فی المحمد و المحم

ماذا قلت حین موضت الحقی آپ نے حوزت علی کی بات کا جواب دینے بعد فرمایا کہ تم ابن کہو! کہ جب تم نے احرام باندھا تھا آڈ کیا بیٹ کی تھی لیون کی تھی لیون کی احرام باندھا تھا ابنوں نے عرض کیا بیس نے احرام باندھیے وقت پر نیت کی تھی کہ یا اللہ جس قیم کا احرام باندھا تھا ابنوں نے عرض کیا بیس اورام معلق کہتے ہیں) احرام معلق کی تھی کہ یا اللہ جس قیم کا احرام معلق کہتے ہیں) احرام معلق واحرام مبتم پر کلام ہمارہ یہاں اس سے قبل گذرچ کا ہے . حضور نے حفرت علی سے فرمایا کہ چونکہ میں اور تم دونوں سائق المدی بیں اسلے ہم ملال بنیں ہوتے ، اور باق وہ سب لوگ جو غرسائق المهدی سے عرف کرکے ملال ہوگئے ۔

خلماً كان يوم التردية وحبهوا الى من اهكوا بالعنج بولوگ عره كرك ممردى المجدكو طال موكف سف وه (تين دن گذرة كالدورية وحبهوا الى من الترويد ين آخ ذك المجدكوجب البول نه من جلف كا اداده كياتو از سراؤ حج كا احرام با ندها اور كي من جاكرسب نے ظهر كى نماز اور كيم عصر كے وقت عصر اسى طرح مغرب وعثاء اور فجر پڑھى، اس سے معلوم ہواج كا مسنون طريق يہ ب كه كمه سے منى يوم الترويدكو ظهر سے پہلے بحو بنے اور و بال جاكر ايك شب قتيام كرے اور ظهر سے فجر كرك يا في نمازين و بال برا سے جيساك حضوراكم صلى الشرعليه وسلم نے كيا۔

حتی طلعت المشمس ہر و روائج کی میں کو طلوع شمی کے بعد آپ یہاں سے عرفات کے لئے روانہ ہوئے۔
ج کے ایام خمساور ال ایام کی کارروائی اپوری ہوجا تہ سے بینی آٹھ ذی المجرسے بارہ ذی المجرشک ، حاجی آٹھ آپائی کو مکرسے منی جاتا ہے وہاں ایک شب قیام کرکے نو تاریخ کی میں کو طلوع آفتا ہے بعد وہاں سے عرفات اور پھر وہاں سے عروب کے بعد والی میں مزد لفہ میں رات گذار نا اور پھر لوم النو یعنی دس ذی المجرکی میں کو میں مزد لفہ میں رات گذار نا اور پھر لوم النو یعنی دس ذی المجرکی میں کو میں مزد لفہ سے والی الی منی اور منازیر میں خرک اس کے بعد طلوع شمس سے قبل مزد لفہ سے والی الی منی اور

من بین آگر پیلے دن (دس ذی المجرکو) رقی جمرة العقبہ لیعی صرف جمرة الکرئ کی ری کرنا، اس کے بعد ذیج رقربان کرنا)

می حقق محرمکہ مرمہ آگر طوآن زیارة یہ انعال اربداس ترسیب سے دس ذی کیجرکو کے جاتے ہیں سب سے زیادہ مشنول حاجی کواسی تاریخ میں ہوتی ہے کہ کے جاتے ہیں سب سے زیادہ مشنول حاجی کواسی تاریخ میں ہوتی ہے کہ کی جمرات ندیثہ کی دی یہ کہ اور اس دن ری کرے اور چاہے تو ہر ہو ذی کی کو بھی چمرے اور اس دن ری کرے اور چاہے تو بارہ ،ی کومن سے مکہ والیس آجائے قال تعالی ضعیف تعجل فی یومید فلااشم علیہ ومن تا حرفلا اشم علیہ ۔ بارہ ذی کی کم کو ہو مان خوال اور پیرہ کو بوم النفر الله فاد اور اا ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ، ۱۱ ، ان تیوں کو ایام می کہا جا تاہے ، اب حاجی کے ذم صوف ایک کام رہ جاتا ہے بین مکرسے وطن والی کے دن طوات و داع ، یہ انعال کے کی اجمالی ترسیب ہے ۔ ورائ ربعت ہے کہ مور میں شعر خوش ربیتی ہیں ہیں ہے ۔

ستر و بریش ایست نے من سے روانگی سے پہلے یہ نظم فرمایا کہ اپنے لئے عوفات کے قریب ہوض غرہ میں بالوں کا بُناہوا عسل و بیرو بیرو بیرو بیروں کے بیاں سے ایست کے ایست کے ایک اور بیرو بیروں کے بعد بیال سے آپ ہوار عسل و غرہ کرکے تیا رہو کو بیلیں جنا بچہ آپ وہاں پہو بچکراس میں مقمرے روال شمس تک، زوال کے بعد بیال سے آپ ہوار ہوکر بطن عُرَنہ بہو پنے وہاں بنج کرخطبہ دیا خطبہ کے بعد ظہراور معمر دو نمازوں کو جمع فرمایا، لیکن واضح رہے کہ ایسی مک کے توقیت عرف شروع ہنیں ہوا اس لئے کہ بطن عرف عند الجہور عرفات سے فارج سے اس لئے ایک اربعہ میں سے کسی کے نزدیک بھی اس جگا کا وقوت معتبر ہنیں ہے کسی فران او جز، اس طرح نمرہ بھی جہاں آپ نے قبہ قائم کرایا تھا عند الجہور فارج عرفات ہے البستہ حنیہ کے نزدیک وافل عرفات ہے وقیل عند مالک ایعنیا۔

بہرمال آپ خطبہ اور جمع بین العسلونین سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے تمو قِف ( جائے و توف) تشریف لے گئے یعنی جبل رحمت کے دامن میں جوکہ میدان عرفات کے بیچ میس واقع ہے ، چنانچہ آپ نے اپی نافہ تصوار پر سوار ہے ہوئے غروب شمس تک اعلی جگہ دقوف فرایا اس سب کا ذکر آگے روایت میں آر ہاہے ہم نے تکیل مضمون کے لئے یہاں سب کو یکھیا ذکر کم دیا۔

آ گے عرفات مجراتین میل پرہے۔

خطبہ عرفات کے بعض کی بین جیسا تہارے نزدیک دوسرے کی جان دمال پر حملہ کرنا ان محضوض ایام میں ادر فقہ وں کی رشنہ میں کے زیالج کے بہینہ میں اور خاص صدحرم میں حرام ہے اس طرح شرعًا وعندالشریہ چیز دوسرے

عے ایام اور دوسرے مینوں میں بھی حرام ہے ، لبذا ہر زبان اور سرمکان میں دوسرے کی

عان ومال سے ناحق تعرض کرنے کو حرام مجھنا چاہئے۔ الاان کل شی من امول جا علیہ قتحت قدمی موضع ع

سبحان الشر! رمالة كاحت ادا في اويا - ارشاد فرمار بُسي بين رسوم جابليت ( زمامة جابليت كم تمام رسم ورواج اورعادات) كويس اپنے قدمول كے نيچ كچلتا بو ں (پا مال كرتا ، بوں مثا تا بوں ) اسى طرح دما يرجا بلية ( زمامة ُجابليت كى لڑا يُوں بين جوتس بوئے جي انتقام اور قصاص ذہنوں بين ہے ) وہ سب موضوع اور ساقط بين يعنى مضى مامنىٰ اب ان كا بدلد مذليا جائے ۔

له ربیدین الحارث آپ کے چیازا دکھائی ہیں ربید کے بیٹے ایاس بجبی ہیں تبیلہ بوسعدیں دود ھینیتے بھے کسی دایہ کا) اس تبیلہ کی تبیلہ بذیل سے مطاب کا کا دہ ختم ہوگیا۔ مطابی کا کا دہ ختم ہوگیا۔ مطابی کا کا دہ ختم ہوگیا۔

فِقْلَ كِما تَعَادَ بَهٰذَابِ صُنِيل عِصِينِ اسْ كاقصاص يا ديت بنين لول كا)

و اول کر گاافت ریان ریا عباس بین عبد المسطل فراتی بین اس طرع سودی معاملات کے سلسلہ میں میرے بچا
عباس کا جور و پر بیسید اس مرکا کو اول کے ذریب و و ساقط به خرف مود کی تم بلکہ لئے تی بین آپ نے فیصلہ فرایا کہ وہ را موا لمالل المجانی بین کی بین میں کے کہ بوخوں فی بھان دور ہے توگوں کے کہ وہ مود کی تم بین کی بین بین کی بین بین کی بین بین کرتے ہوا کہ بین سوم موجود کی وہ سے نہ دو ند وائیں جن کو تم پسند بین کرتے ہوا کی شوم وں کو آلے کی اجازت نہ دیں بین کا گھر میں داخل ہونا اال کو پسند نہیں کرتے ہوا این سوم وں کی فیشیر بین بین بین بین کہ بین بین کرتے ہوا این سوم اللہ بین سوم موجود کی میں بھی عور تیں گھر میں اجبی مود کی موم موجود کی میں بھی عور تیں گھروں میں اجبی مود دل کو اندر بلا لیتی تھیں اور میں بین جب کہ بین ایس بین کے کہ بین کا گھر میں داخل ہونا ان کو پسند ہون اور بین اور پر کرانے میں اجبی مود دلکو اندر بلا لیتی تھیں اور بین کہ مود کی میں بین کی کہ دونر کیا اور کی کران نا بھیں ہے ور تر تو پھراس کی سزاوعو تیت کی سواور مور کی تو بین کہ کر دونر تیا مت تھر سے در مور کو پھراس کی سزاوعو تیت کی سوال ہونی کہ بین کہ بروز تیا مت تھر سے مور سور کی اس لئے کو زنا مطلق میں ہونی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ بین کہ بروز تیا مت تھر سے مور سات کے اس بولی کو کہ بین کہ بروز تیا مت تھر سے مور سات کی کہ بین کہ بین کہ بروز تیا مت تھر سے مور سور کی اس سے کہ ذبال ہوئی کہ بین کہ بروز تیا مت تھر سے بار اس مور اس کی کہ بین کہ بین کہ بروز تیا مت تھر سے دام ہوئی کو اس بات کی کہ بین کہ بروز تیا مت تھر سے اس کو اس سے کہ مور کی کہ بین کہ بروز تیا مت تھر سے اس کو کو اور بنا یا آپ بین میر سے آسان کی کو اس بات کی کہ بین کہ بروز کی اس کے درار درسالت کا اعتران کی کو مام برون کی کھر بی جو بیا تھر ہیں کہ مور بروز کی درسالت ادار درسالت کا اعتران کی کو مام برون کی کھر بروز کو اور بنا یا آپ بین مور سے آسان کی کھر بروز کی درسالت کا اعتران کی کھر بروز کی درار درسالت کا اعتران کی کھر بروز کی درسالت اور کیا میں کہ دور کو اور بنا یا آپ بین کی کھر بروز کی درار درسالت کا اعتران کی کھر بروز کی درسالت اور کیا مور بروز کی دعور کی کھر بروز کی درار درسالت اور کو اور بنا کا مور بروز کی دور کو اور بنا کا مور بروز کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کہ بروز کو ک

(فا ملک) یہ خطبہ عرفات والا یہاں اس روایت میں توا تناہی ہے ویسے آپ ملی الشرعلیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مختلف مستات میں مقدد خطبے ارشاد فرائے ہیں، ایام من میں جوآپ نے خطبے دیئے ہیں ان کا ذکر آگے مصنف نے مستقل چند ابواب میں کیا ہے ، کتب صحاح میں تو یہ خطبے مجل اور مختفر ہیں صدیت کی دوسری کتب سندا حمد وغیرہ میں کسی قدر تفصیل سے ملتے ہیں ان میں سے بہت سے خطبوں کو مولا نا حبیب الرحن اعظی دحمد الشرتعالی نے ہما دے صفرت سے خطبوں کو مولا نا حبیب الرحن اعظی دحمد الشرتعالی نے ہما دے صفرت خے کے ایمار پرجمع فرمایا ہے ایک مستقل رسالہ جزر خطبات البنی صلی الشرعلیہ وسلم کے نام سے جزر حجۃ الوداع کا تنکملہ قرار دیا گیا ہے۔

شم اقت بلال شم اقام اس خلب فارغ بوكر آپ نے ظهر وعمر دونمازوں كوظمر كے وقت ميں جع فرايا اس صديث ميں يہ كہ آپ نے بهال پر ان دونما زونكو با ذان وا قامتين جمع فرمايا ، جمع بين اصلو مين بعرف الله الرونيد شاونى داحد كامسلك يهى ہے ، امام مالك كے نزديك يہ جمع با ذانين

داقامتین ہے، اس جمع کے لئے ایک شرط ہے بھی ہے دہ یہ کہ جماعت کی نماز ہو نیز اما م المسلین یا اس کے نائب کی اقدار میں ہولیکن پر شرط امام ابو حینیعز سغیان توری ابراہیم نخفی کے نزدیک ہے ائمہ ثلثہ اور صاحبین کے نزدیک بنیں ہے ان ک نزدیک منفرد بھی سے جمع کرسکتا ہے، یہاں ایک انتظاف اور ہے وہ یہ کہ یہ جمع ائمہ ثلثہ کے نزدیک للنسک ہے داس کا تعلق جج سے ہے) ہنوا اس میں مسافر اور مقیم برابر ہے اور امام شافعی کے نزدیک یہ جمع للسفر ہے لہذا ہو کہ کا مقیم ہوگا اس کے لئے یہ جمع میں العبلوتین مشروع نہ ہوگا۔

اس کے بعد جاننا چاہے کم مزدلفہ یں ہوجے بین الصلو تین ہوتلہ اس میں ایئہ تلفہ کامسلک وہی ہے ہوجے بین الصلوتین بعرفہ میں ہوجے بین الصلوتین بعرفہ میں ہے بین شانعیہ وحنا بلے نزدیک باذان وا قامتین اور مالکیہ کے نزدیک باذانن وا قامتین الیکن حنفیہ کے نزدیک اذان وا قامتی بعنی اذان ہی ایک حنفیہ کے نزدیک ان دونوں جمع میں فرق ہے پہلی جگہ باذان وا قامتین اور مزدلفہ میں باذان وا قامتہ بعنی اذان ہی ایک اور اقامت دو ، جس کی اصل وجہ توافق ان وایات ہے دوسری وجہ موافقة قیاس ہے اس کے ایک مزودت ہے وجہ موافقة قیاس ہے اس لئے مزیدا طلاع کی صرورت ہے بخلان مزدلفہ کے کہ یہاں نماز تالی اپنے وقت کے اندر ہور ہی ہے فلا حاجة الی کرار الاعلام۔

له آپ نے اپن ناف کے میں کے مخوات کی طرف کر دیا، اس کا پیٹ مخوات کی طرف اس دقت ہوگا جب وہ مخوات پر کھڑی ہوگ اوراس کے پنچے مخوات ہوں کے کما لانچنی \*\* کلے مُشاق انٹی کی مجع جیسے تصاف قامئی کی اور حبل حادم ہلے نتج اور سکون بادموحدہ کیسا تھ بعن الرف المستعلیل دیت کا بب سیسند اور اس کو جبل بالیج و بعثی تین بھی پڑھا گیا ہے لین طریق ۱۲

من منان عبد الدمن المعبال جب جلت چلتے کی جگر تورہ ریگ (ریت کا ٹیلر) آیا تھا تو آپ سواری کی نکیل طرحیل چھوڑ دیتے تھے تاکہ وہ اس پربسہولت پیڑھ سکے۔

جمع بد الصاوتين بمزولف اذاك واقامت كه بارعين المدرية المعنوب والعشاء باذاك واعدواقامين

ذیل میں گذر چکے بعنی امام شافعی واحد کے نزدیک با ذان واقامتین (کمانی ہذہ الروایة) اور حفیہ کے نزدیک با ذان واقامیّه اور امام مالک کے نزدیک با ذانین واقامتین، پہال لین مزدلفہ میں جمع بین الصلوٰتین میں تین تول اور ہیں، با تقامیّه فقط به قال لتوری واحمد فی دوایۃ، تبا قامتین فقط به قال اسحیّ واحد فی روایۃ، الآ ذاک ولا اتا مة اختارہ بعض السلف ۔

ولم يسبح بينهماشيعًا دوان ممادول كي بيع يس بالاتفاق كوئ سنت يانش ممار بني بره عائد كي البته بعديس مغرب وعشاء كى سنتي اوروتر نماز بره على جائے كى عندالحنفيه والشافعير دون المالكي .

واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجن لين مردلف يس يم ين العلوائين سي فارغ

کے مکن ہے شہسواد کی رُدعاینہ ناقہ میں اثرا نداز ہوری ہو، پالسبب اِ فتحاد کے کاس کا سُوارشاہ دوجہاں تھا میں سُورک فتح میم اور کسردا، کے ساتھ کجادہ کے آگے کا وہ حصر جس پرسوار تھک کر پا دُن دکھتا ہے جوچ طب کا تعمیسا ہوتا ہے سکے اسے لوگسکون اختیار کر واسلے کہ نی سواری کے دوڑ اپنے میں سخصر منہیں ہے۔

مونے کے بعد آپ لیٹ گئے اورطلوع فجرنگ آرام فرمایا-

لیلۃ المزدلقہ میں ہے نے اس کے ظاہر سے یہ مستفاد ہورہاہے کہ اس شبیس ہے نے قیام لیل بین ہجد کی ہے ہے ہوں ہے ہے۔ اس کے ظاہر سے یہ مستفاد ہورہاہے کہ اس شبیس ہے بین دائے ہیں ہے بعض محرت شاہ ولی الشرصاحب قدس سرہ کی بھی ہی دلئے ہیں ہے بعض محبات کو مجامع میں ترک فرما دیا کرتے ہے لوگوں کی مہولت کے لئے درنہ پھرسب ہے کہ اتباع میں اس کے کرنے پر مجبور، بوں گے اگرچہ ان میں سے بعض کو عذر ہو، اور یہی بات علامہ قسطلان نے مواہب لدنیہ میں کھی ہے کہ ان البذل اس کے بعد حضرت سہاد بنوری تحریر فرماتے ہیں اس دوایت میں توسنت اور و ترکا بھی ذکر مہیں ہے و اطلان کے میا فرمای تھا ور و ترکا بھی ذکر مہیں ہے داخلا نکہ سنت اور و ترکے سب قائل ہیں ، لہذا یا تو یہ توجیہ کی جائے کہ یہ نفی علم راوی کے بعد سنت اور و ترکا جس کہ آپ فرمن خاز کے بین اسے مطلان ماذکی نفی مراد نہیں ہے واحد تعلق اعلی اعلی کے بعد سنت اور و تر یا ہے کہ تبدر کے لئے بنیں اسے مطلان ماذکی نفی مراد نہیں ہے واحد تعلق اس پر مسکل اتفاق مصلی الفحر حصورت تبدین کہ المصبح میں موقع ہی آپ نے فیم کی نماز ادا فرمائی اس پر مسکل اتفاق مصلی الفحد حصورت تبدین کہ المصبح میں وقع ہی آپ نے فیم کی نماز ادا فرمائی اس پر مسکل اتفاق سے کہ بہاں میں کی نماز بر س تعلیس مسنون ہے۔

تم دفع قبل ان تطلع المشهس مزدلف سے آب طلوع آفتاب سے پہلے روانہ ہوئے اوراس وقت آب فی نے اپنے جازاد کھائی ففل بن عباس کو اپنی سواری پر یہ بھایا (اور عرفات سے روانگی کے وقت اسامہ کواپنی سواری پر بھایا تھا کا مبق)

جاننا چاہیئے کہ بابالصلوۃ بجع میں حفرت عمر کی حدیث اُر ہی ہے کا ت احل المجاھلية لايفيضون حتى ہروا است على تبدير يعنى زمانهُ عالميت ميں مشركين جب جج كرتے تھے تومز دلفہ سے اس وقت تك روانہ نہ ہوتے تھے جب تك طلوع آ فياب ميں مشركين الشرعليہ وسلم نے الن كی مخالفت فرمانی اور پیماں سے طلوع آ فياب سے قبل روانہ ہوئے۔
قبل روانہ ہوئے۔

مرالظعن يحربي طلق ظعيد كى جمع بعن مودج نشين عورت يمعنون اس سي قبل بابارجل يج عن الغر

اله اس كى مزيد تحقيق بالدول يج عن الغيريس - السيطيع الى والعرة والانظمن م كه ذيل يس كذر چكى سه-

مين ابن عباس كى روايت سے اس طرح گذراہے فجا مئتلہ اصراً ية من خشعم تستغشيله نجعل الفضل بينظراليها مشرح مَدرت اور نظ الرجل اس سے معلوم ہورہاہے کہ نفنل بن عباس کی نظرمب گذرنے والی عورتوں پر ہنیں پر رہی تھی بلک حرب اس عورت برجو حضور کے سائنے آگ تھی مسئلہ دریافت کرنے کے لئے تواس سوال د جواب کے وقت وہ اس کو دیکھنے لگے اور عادیاً ایسا ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی شخص مساہنے آ کرکسی سے بات کرتا ہے تواس کے مصاحب کی نظر بھی اس بات کرنے والے پر میڑتی ہے نیز عام طورس ايس وقع برمقصودمتكم كود مكيصنا بنين بوتا بلكمقصود بالنظراس كفت كوكوسننا بوتاب تابم حضورصلى الشرتعالى عليه وسلم نے احتیا ملّ ان کواس طرف نظر کرنے سے رو کا لیکن بعض روایات کے سٹیات والفاظ سے معلوم ہو آہے کہ ففنسل اس ختعید کے حس ہی کو دیکھ رہے بھتے لیکن یدراوی کا ایناظن وجشیان ہے۔ بہرحال اگر ایسا ہی ہے تب بھی کوئی خاص اشکال کی بات بنیں اس لئے کا اکثرائم کے نزدیک نظر ارجل الی المرأة وجداور کفین کے حق میں جائز ہے بشرطیکہ خون فتنہ ہنوا ور مذیہ دیکھنا بفصدلِذت وشہوت ہو وحہنا کذلک چنامخیر ترمذی شریف کی دوایت میں ہے کہ جب حصورٌ نے نصل کا چہرہ اس طرف سے ہٹایا تو آپ کے چیاحفرت عباس نے سوال کیا یارسول اللر آپ نے اپنے چیازا د کھائی کا چہرہ موڑ وياتوآب في فرمايا رأبيك شاياً وشابَّة منه آمن الشيطات عليهما اس معلوم بواكه يه تعرلين الوجمون حوف فتن کیوجرسے تھا ، کہ وقوع فتنہ کیو جسے یہی بات شارح مسلم اُ یی نے بھی فرائی ہے اور النوں نے امام لودی اور قاصی عیاض پرر دکیا ہے جن کے کلام سے بیمترشح ہوتاہے کہ پہال حضور صلی الشرعلیہ وسلم نے امرمنکر کی تغییر بالسید فرائ ب الله والشرتال اعلم وتوع بنيس بلك خوب وقوع تقاجيساكه قرطى في لكهاس والشرتال اعلم والاوجزميدي شراح نے اکھا ہے آدی کی فطرة اورجبلة میں داخل ہے حسین صورت کیطرف دیکھنے کی رغبة اور يدمعسية بھائنيں بشرطیکه بعقد لذة وشبوة نه برو ورنه ناجائزا ورمنوع سے-

له قال الحافظ ميه وفى رواية وكان الفضل وجلا وفياً ال جيلاً واقبلت امرأة من ختم وفية فطفق الفضل ينظر إليها والمجب حسنها اهد من ختم وفية فطفق الفضل ينظر إليها والمجب حسنها اهد من المسلم من الهدائم في فيق انشاه الشرقائي به فطاله المراق السيل ظلامة المناهب يه به كمثا نعيه من سالم ووى كمنزويك مطلق موام اورنا جائز به خوت فتنه بويانه بوشوة بويانه بو اوريجى لمام احرك دائه به كما في المنى اورشانعيمي سد علامه وانعى كوائد يه به كمر وكي نظر عودت كه وجدا وركفين كميطرت جائز به بشرط عدم الشهوة واللّذة ، اوريجى ملك حنف والك في المن من المناهب والله كالمن عنورت مرد المن خورت مرد كامن واحدة الكيد ك نزديك عودت مرد كامن واحدة من واحدة والكنون من المحداد الكيد ك نزديك عودت مرد كه برن كا وه حدد يكوم به جدنا مرد ابن محرم عودت كاديكم سكته والين وجدا وركفين من المحصاد بنين) اورحنا بلك ايك رواية ويه وادر دوم كايد به كمرف وجدا وركفين ويكوم المنافيد ( المفنا من الا وجز ميلا من وهذا الحماميين)

تندیده استیمین و غره اکثر کتب حدیث سے بر معلوم ہو تاہے کہ آپ نے جب نصل کے چہر سے پر ہاتھ رکھا لوا ہوں نے اپنا چہرہ دوسری طرف بھیر کراس طرف سے دیکھنے گئے تو آپ نے اس طرف سے دیکھنے سے بھی روکدیا، فقط اود بہال الو داؤد کی روایت میں مزید ہے کہ جب حضور ہے ان کو دوسری جانب سے بھی دیکھنے سے روکا تو بھر وہ اس کی دوسری جانب سے بھی دیکھنے سے روکا تو بھر وہ اس کی دوسری جانب سے بھی دیکھنے سے روکا تو بھر اس کی دوسری جانب سے دیکھنے گئے ، یہ تیسری بار دیکھنا بندے کو ابو داؤد کے علا دہ کسی اور کتاب میں بنیں ملا لہذا میرا طن غالب ہے کہ یہ زیاد تی شاذ اور غیر معتمد ہے والٹر سبحان و لتا لیا اعلم ۔ اور حضرت نے بذل لجہود میں اس کی یہ توجید فرائی ہے کہ اس تیسری بار میں بنظر سے مراد نظر ان المراؤ ہمیں ہے بلکہ نظر الی ذلک الجانب ہے اھ

قلت ولم ٱلْ جهدًا في تحقيق بذا المقام وتشريحه ولم اره مجموعًا في شرح من شروح الحديث فلترا كحد والمنه

وادى محسسة يرفي وجر المحتاق محسى وادى محتريس أيك إنى سوارى كوذرا تيز علاياس كورا تع بواتقا

بین وہ یہاں آگر رک گیاتھا اورای مگدان پر عذاب نازل ہوا تھا تواس کے ممل عذاب ہونے کی وجہ سے آپ وہاں سے ملدی سے گذرے میساکہ دیارِ عاد و ممود سے آپ تیزی سے گذرے تھے لیکن ملاعلی قاری نے اس وجہ سے تمید کی تردید کی ہے وہ فرائے ہیں تھے یہ سے کدا صحاب فیل حد حرم کمک نہیں بہویۓ سکے تھے اس سے قبل ہی ان پر عذاب نازل ہوگیا تھا اور یہ وا دی محرود حرم میں ہے بلکہ یہاں سے تیز چلنے کی دجہ یہ ہے کہ کی شخص نے یہاں شکار کیا تھا تواسس پر آگ ہوی تھی اس کے اس کو وادی ناد بھی کہتے ہیں (بذل)

تشم سلا الطریق الوسطی الذی یُعزر کھک الی الجمع الک بہاں تک پہو پیخے کے بعداب من کی طرف دوراستے جاتے ہیں ایک کانام طریق مذب ہے اور دوسرے کا طریق المازین، آتے وقت جب آپ من سے عرفات آرہے مجھے تواس وقت آب خریق مذب کو اختیار فرایا تھا اوراس وقت والیی میں طریق المازیکن کوجس کی مصلحت تو دروایت میں پر مذکورہ ہے کہ اے مخاطب دہ داستہ ایساداستہ ہے ہو تجھ کوسید صاحح آاکم کی برنکا تناہے، میں کہتا ہوں اور جانا بھی آپ کو اسی یہ تھا اس لئے کہ اس دن حرف اسی جرہ کی ری ہوتی ہے۔

مشل می الصندت فذت كت بین كنكرى كودوات كيول كے بي بين دباكر دورت كيديكنا جي اكر بيك كيل مشل مع الصندت فذت كت بيل الحسال الم المالي كرتے بير الوس كا دويس اليداكي كرتے بير الوس كا دويس كا دويس اليداكي كرتے بير الوس كا دويس كا دويس كا دويس اليداكي كرتے بير الوس كا دويس ك

ئے بنا بچری حدیث جا برطویل جو بمارے پہاں جل رائد ہے اس پین مم کی روایت پس اس طرح ہے فوضع رسول انشرصی انشر ملید وسلم بدہ علی وجدا نفضل فول انفضل جو برائانش الاکٹو بنظر فول انشرال انشرطید وسلم بدہ من انتقالا کر مشاطرے اور میں ابن عباس کی روایت بین معطرے ہے جو الفضل بنظر البہاو شنظر الدنجول النف علی انشرعلیہ وسلم بعرف وج الفضل الی شق الاکٹو احد

میں ہے) ایس ک کر اوں سے آپ نے رمی کی۔

منعی من بطن الوادی یعن آپ نے رمی وادی میں اتر کرنسرمانی یعنی او پرسے کہیں کی (وہال کی زمین اور راستوں میں اور خ بنج ہے)

جرة عقبه كى رى كى كيفيت المان المستقبل الجرة عقبه كى رى كى مح صورت جى كوج بور علمار نے افتياد كيا ہے يہ ہے الم كرة كى مستقبل الجرة اس طرح كولم الوكداس كى دائيں طرف من ہو اور باتيں جانب الم المرمه كى في دواية المحين جعلى البيت عن يساد كا وصنى عن يمين اور المستون من المدرد المرمه كى في دواية المحين جعلى البيت عن يساد كا وصنى عن يمين اور المستون المس

سنن تریذی کی دوایت میں جوابن سور اسے مروی ہے یہ کے انہوں نے دی متقبل القبلہ کی بین دی کے وقت اپناد خ قبلہ کیطرف کیا، اس صورت میں من بیچھے کیطرف اور کم کمرمہ آگے کی طرف ہوگا، چنا نچہ بعض شا نعیہ اور حنابلہ نے اس ک مستحب قراد دیاہے متدلاً بروایہ الترمذی، لیکن علمار نے ترمذی کی دوایت کی تضعیف کی ہے دلا جل المسعودی و برو عبدالرحن بن عبداللہ بن علتہ بن مسعود) دی کے وقت کمیر بھی مستحب ہے باسم اللہ اللہ اکبروضی الرحمٰ و رَحمُ الله علاق اس صدیت میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے دی داکبا فرائی یا ماشیا، لیکن شہورتی الہ وایات یہ ہے کہ آپ نے دی داکبا فرائی اور بعض دوایات سے یہ معلوم ہو ماہے کہ یوم النحرک رمی آپ نے نے داکباً فرائی اور اس کے بعد پھر ماشیاً، اس کی تفعیل باب الری میں آئے گی۔

شمان سون انی الدین دی کے بعد آئٹ نے اونٹول کا نخر فرمایا (قربانی کی) آپ نے شواونٹوں کی قربانی کی تھی، قربانی کا گوشت کھانا سنت ہے اور ظاہر ہے سب میں سے کھانا مشکل تھا اس لئے آپ نے اس کی یہ تدبیر فرمائی کہ ہر ایک کی ایک ایک بوٹی لے کراس کو ہانڈی میں پکالیا بھراس میں سے کچھ گوشت اور باقی شور با نوش فرمایا۔

تنما فاض رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيت يوم الخرد اذى لجه) يس چارم اسك أداك جلة بين جن كا ترتيب يه اول رم جره عقبه كى مجر ذيح ، مجر ملت ثم الطواف (طوان افاضه وزيارة)

اس مدیث جابر بیں ان میں سے تین پیروں کا ذکر ہے، حلق کا ذکر اس میں روگیا، ان آ نعال میں ترتیب مذکور مرف سنت ہے یا واجب؟ مسئلہ مختلف فیر ہے ۔ باب من قدم شیرًا قبل شی ، میں اً رہا ہے۔

ری البی است میں ایس نے نماز ظہر کہاں اداری نے طوان زیارہ کیا اس کے بعدظری نماز کماں پڑھی کہ ای پی اس کے بعدظری نماز کماں پڑھی کہ ای پی یا واپس آکر منی بین ، اس میں روایات مختلف ہیں اس مدیث جا بر بیں یہ ہے کہ کمہ ہی ہیں ادار فرمائی ، اسی طرح باب دی ابی اس کے برخلاف مدیث ابن میں میں میں میں ہے کہ ظرا ہے نے کہ بی پڑھی ، اس کے برخلاف مدیث ابن عمر مذہو آگے باب الافاضہ فی الحج میں آرہی ہے اس میں بیسے فافاض یوم النحر تم صلی الظربی یعنی داجیًا، یہ مدیث

ابن عرصیحین کی روایت ب اور دریثِ جابرٌا فرادِم م سے سے لیکن حدیثِ عائشاس کی موّید ہے اب یا توجمع بین الروایین کیا جائے کہ ممکن ہے مکہ مکر مدیس آھے نے تنجیۃ الطوان جو پڑھی تھی اس کورا دی فلمر مجھایا طریق ترجے کو اختیار کیا جائے اس طور پر کہ ابن عرکی حدیث متنق علیہ ہے لہذا وہ راجے ہے اور یا اس طور پر کہ حدیثِ جابر کا موّیدِ حدیثِ عائشۃ موجود ہے نیز کمہ میں نماز افضل ہے می سے لہذا حدیث جابرہ راجے ہے۔ وائٹر نعالی اعلم۔

شماقی بنی عبد المطلب و هم بیسمقون علی زهر نم ، فقها و فراتے ہیں طوان سے فارغ ہو کر اول تحیۃ الطوان کیر چاہ زمزم پر آ کر ذمزم پینا سنت اور سخب سے لیکن بہاں اس روایت میں طوا ن کے بعد سخیۃ الطوان کا ذکر ہمیں ہیں جا اور نہ بندہ کو کسی اور حدیث میں ملا (ویسے زیادہ تلاش بھی ہمین کیا) شراح نے بھی اس سے تعرض ہمیں کہا ۔ حضرت شخ نے بھی ہزرجۃ الوداع میں اس پر کچھ نہیں لکھا۔ ہاں اس سے قبل شروع روایت میں جہاں طوان قدوم کا ذکر آیا تھا وہاں البتہ تحیۃ الطوان مذکور سے لیکن وہاں شرب زمزم کا ذکر ہمیں ہے۔

بنوعبدالمطلب سے مراد اولادِ عباس ہے جو مقایۃ الحاج کی خدمت انجام دیتے تھے، آپ نے جب ان کو دیکھاکہ وہ مُجَاّن کِرام کو زمزم پلارہے ہیں تومر درہوئے اوراس پران کی ہمت افزائی فرمائی کہ ہاں خوب کھینچو اور مُجَاّن کو پلادُ اور اَکْر مُجھے یہ اندیسٹہ ہنو تاکہ لوگ تم برغالب آجا ہیں گے (اور تم سے ڈول دسی چھین کر خود کھینچے لگیں کے بینی میر سے اتباع میں) تو ہیں جی تہماری ساتھ کھینے میں شریک ہوجاتا، آمام نو وی نے اس جملے دوسرے معنی تکھے ہیں کہ اگر میں ایساکروں گا تو لوگ اس کومناسک جے ہیں سے مجھے کر ضروری مجھنے لگیں گے اور بھیر شرخص کھینے گا۔

اس پریہ اشکال ہے کہ بعض دوایات سے معلوم ہو تاہے کہ آپ نے بھی اپنے دست مبارک سے کھینچا تھا جیسا کہ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ اس مدین جا بر کا تعلق طوان افاصنہ سے ہے اور دوسری مدیث کا طوان د داع سے ( بذل ) پس اثبات اور نفی ہرا یک کا محل الگ الگ ہے۔

کیمدانشر تعالی قصهٔ مجمر الو داع کی مدیث پوری ہوگئی۔ الشرتعالیٰ شانہ ہمیں اور آپ کواس کی برکت سے جم مبرور نصیب فرمائے آبین اور جو کچھ احقرسے اس کی شرح میں قصور اور بے ادبی ہوئی ہواس کومعان فرملئے۔

# باللوقوف بعرفة

کانت قریش و مَنُ دان دِینَها و رُیسُها ورجو لوگ ان کے طور وطریق کو افتیار کرنے والے سے بینی ان کے ہم مسلک اور تابع سے ، رکا نوا یشت کو ن المحمسَ قریش کا لقب جمسُ کھا، جس احمس کی جمع ہے ما خو ذہبے حَمَاسَہ سے ، حسکے معنی شجاعت کے ہیں ، ان کا یہ لقب اس لئے کھا کہ وہ اپنے مذہب اور دین میں متصلب اور پختر ہے، اکسس روایت کا مضمون یہ ہے کہ قریش بجائے عرفات کے مز دلفہ میں وقون کرتے تھے ، اس کی توضیح باب سابق میں لافشکُ

قریش الزکے تحت میں گذر دیک ہے۔

اس كے بدر مجمنا چاہيئے كہ وقون عرفہ بالا تفاق اركان ج ميں سے جس كے نوت ہو نيسے ج نوت ہوجا تاہے۔ وقت وقوت ابتراء وانہمار اس يكوس كاوقت كب سے كبتك ہے اور كتى مقدار وقون كى خرص ہے، دولان مسكر مختلف فيريس، المالم شالان الدئية الادلى اى وقت الوقون ابتداء وانہمار ، مرمقدار وقوت وجومًا وفرصًا مرمقدار وقوت وجومًا وفرصًا

ر نوتاریخ کوزوال کے وقت وس تاریخ کی صحصادت تک ہے) وعنداللمام احمد من فجر عرفة الی فجر کیوم النخر (ان کے تزدیک نوتاریخ کی صحصادت سے وقت وقوت شروع ہوجا تاہے)

ادر شافید و مالکید کے نزدیک ، اجمع بین النیل وَالنَّهاد فی اَیّ و قتیم نهٔ این کچه حصد رات کا ادر کچه رس کا و ہاں کھرنا واجب ہے (شرعًا دات کی ابتراء غروب شمس سے ہوجاتی ہے) لیکن شافید کے نزدیک اگر مرف دن میں دبعدالزدال) یا مرف دات میں وقون کیا تو فرض و قوت ادام ہوجائی کا ادر ترک واجب لازم آئے گا، اور مالکید کے نزدیک مرف دن میں وقون سے فرض ا دار ہنوگا، ہاں مرف دات میں وقون سے فرض ادام ہوجائے گا۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا وقوت بعدالغروب ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مرف واجب ہے اور مالکیے کے نزدیک فرف ہے انتثار اللہ کی اس کے نزدیک فرف ہے انتثار اللہ تا کی اس کے نزدیک فرف ہے انتثار اللہ تقدیم کے انتثار اللہ تعدیم کے نواز کی انتقار اللہ تعدیم کے نواز کی انتقار اللہ تعدیم کے نواز کی انتظام اللہ تعدیم کے نواز کی انتظام اللہ تعدیم کے نواز کی انتظام کی تعدیم کے نواز کی انتقار کی تعدیم کے نواز کے نواز کی تعدیم کے نواز کی کے نواز کی کے نواز کی کے نواز کی تعدیم کے نواز کی کر نواز کی کر کے نواز کی کے نواز کی کے نواز کی کر نواز کی کر نواز کی کر ن

٣٤٠٤ كول المرابيزيوني المرابيز

# بأب الخروج اليمن

کم مکرمہ سے جاجی کی دوانگی منی کیطرف۔ اس بار سے بنگر بال تعمیل من جمع تک کل آٹھ باب ہیں۔ ان الواب کومصنف ٹنے اس ترتیب سے قائم کیا ہے جس ترتیب سے جے ہوتا ہے اِن ابُواپ ٹمانیہ میں وہ تمام افعال ومناسک آگئے ہیں جو چے کے ایام خسمیں کئے جاتے ہیں، آٹھ ذکامجہ

سے سیکربارہ یا بیّرہ ذکا کچرتک، فلٹر دَرَّا لمصنف، سُن اِلوداد دکی تربیب میر سے نزدیک محاص می بی مسبع عمدہ ہے۔
احدوث بشیء عقلت عن رسول انتہ صلی الله علیه وسلم حفرت الن سے کمی نے یہ سوال کیا کہ تم نے حفور کے ساتھ جج کی بہت ہم اس سوال کا جواب دد کہ آپ نے
کے ساتھ جج کیا ہے لہذا آپ کے ساتھ جج کر کے تم نے جو کچھ دمکیعا اور تجھلہ ہے اس بس سے اس سوال کا جواب دد کہ آپ نے
یوم الترویہ بیں نماز ظہر کہاں ادا فرمائی تھی، کہ کرمہ بیں یا من بیس ؟ یعن ظهر پر الھ کو من کے لئے روان ہوئے تھے یا من ہی بیں
برو نچکر ظہر پر طرح تھی، ابنوں نے جواب دیا کہ من میں جا کر پڑھی تھی دیہ پہلے آپ کا سے کہ من میں پہونچکر بانچ نما ذیں انظہر
تا فجر پڑھ منا سون ہے)

قلت این صلی العصر یوم النف دو سراسوال یه کیا اچها! یه بھی بتا و که می سے والبی کے دن عفر آپ نے کہاں پڑھی تھی، می بی یا محصر بیں ان دونوں سوالوں میں مناسبت یہ سے کہ ایک سوال کا تعلق جے کے ایام خسہ میں سے پہلے دن سے ہے اور دوسر سے سوال کا تعلق ہوا اور دوسراا نہتا ہے۔

اس سوال کے بواب میں ابنوں نے فرمایا کہ اس دن عصر آئی نے محسب میں بڑھی تھی۔ اس سوال و جواب سے بظاہر یہ علوم ہو تاہے کہ جب عصر ہی کہ ارسے میں ہر قطہ رکھے ہاں سے میں اور قطہ رکھے ہاں ہے میں یہ علوم ہو تاہے کہ جب عصر ہی کہ جب عصر ہی کہ وہ کہاں پڑھی تھی من میں یا محصب ہی میں اوا فرمائی تھی، لوگو یا بہت عین ہوا کہ وہ من میں بڑھی تھی ، حالا نکہ ایسا ہیں ہے ملک اس دن آئی نے ظہر سے کہ بالتحصیب کی آخری حدیث جوابی عرب عمودی ہے اس میں تحریح کہ آئی نے اس دن ظہر سے عشارت کے سب نمازی محصب میں ہی آگر بڑھی تھیں تم قال افعل کما یفعل اُمرائدہ مطلب یہ ہے ان نمازوں کا محصب میں آگر بڑھا مون سنت ہے واجب بنیں ، اورا میرکی اطاعت واجب ہم بندا اگر تما دا امرائج بالفرض اس کے خصور صلی الشرعلیہ وسلم کیطرت سے ہمیں یہی ہوایت ہے۔ خطاوت اس کے طلات کی اطاعت کرتی ہا ہے ، حضور صلی الشرعلیہ وسلم کیطرت سے ہمیں یہی ہوایت ہے۔

#### باب لخروج الىعرفة

یعی دوسرے دن ہ آلریخ کومی سے روانگی عرفات کیطرف، جاننا چاہیے کہ اس دن می سے روانگی سیدھے عرفات کو بہیں ہوتی ہے بلکہ داستہ بیں ایک اور منزل ہے یعی نمر و وہاں کھرنے کے بعد بھرجاجی آگے جاتا ہے ، لہذا یہاں ترجۃ الباب بیں عرف سے مراد قرب عرفہ ہے ، اور اس سے استے ترجمۃ الباب بیں جس دوانگی کا ذکر ہے وہ یہاں نمرہ سے مراد ہے، پس دونوں ترجموں میں فرق ظاہر ہوگیا، کہ پہلے باب میں دوانگی من کی الی نمرہ مراد ہے رہوع فات کے قربیج اور آنیوالے باب میں دوانگی من کی الی نمرہ مراد ہے دہوع فات کے قربیج اور آنیوالے باب میں دوانگی من نمرہ الی عرفہ مراد ہے، نیز واضح رہے کہ یہاں بھی دوانگی نمرہ سے براہ داست عرفہ کو بنیں ہوتی ہے بلکہ حاجی نمرہ سے پس کر داستہ میں بطن عُورت مھرتے ہوئے وہاں سے عرفات جاتا ہے، کما سبتی فی حدیث ججۃ الوداع ، اس بطن عُرنہ میں بہنے کما میرانج اول خطبہ دیتا ہے اس کے بعد جمع بین العسادیّین ظہرا ورعھر دونوں کو ظہر کے

کے وقت میں اواد کرکے پھر پہال سے وقوت کی نیت سے عرفات کے میدان میں جاتا ہے خوب اچھی طرح سجے لیجئے۔

### باب الرؤاح الىعرفة

اس بابسے متعلق کلام پہلے باب میں ہوچکا۔ رواح کہتے ہیں زوال کے بعد چلنے کو چنا ننے مخرہ سے زوال کے بعد ہی چلتے ہیں، باب سابق میں اگر بجائے حزوج کے باب الغدق الى عرف ہوما تو بہت عمدہ تقابل ہو جاما كيونكه من سے روانگی صبح كے وقت ہوتی ہے۔

اسلانی قتل العجاهی این الزبیر اس واقعدی قدرے تشریح "باب الاحصاد "کے ذیل میں گذری ہے۔
ارسل الی ابن عمر ایت ساعتہ کان رسولی الله حکی انتہ علیہ وصلم پروجے ، اس روایت میں اختصار ب
سائی کی روایت میں اس عدیث کا ابتدائی محصہ مذکورہے ، پورامعنمون یہ جب ججاج بن پوسف ابن الزمیر وخی اللہ الذائی کی روایت میں اس عدیث کا ابتدائی محصہ مذکورہے ، پورامعنمون یہ جب ججاج بن پوسف ابن الزمیر وخی اللہ کے قبال سے ان کوسولی پر چڑھا کر فارخ ہوگی اور اب مجاز پر بھی عبدالملک بن مروان کی حکومت ہوگئی تو عبدالملک نے مجاج کے پائی یہ برایت بھیجوائی کہ وہ مسائل کے میں حضرت ابن عرب کا اتباع کرے جس طرح وہ فرمائیں اسی طرح وہ فرمائیں اسی اللہ اسی مراح کو جس وقت سب مجاج وادی نم وہ میں کے قب ہو تجاج ہو تادیک ہو میں ایس مورف سے معلوم کرایا کہ اب یہاں سے عرفات کب چلنا ہے تو ابنوں نے فرمایا جب کا وقت آئے گا تو ہم جل دیں گے داور تم کو اس کی اطلاع کرادیں گے )

# باللخطبة بعرفة

مشہور تو یہی ہے کہ ج کے خطبات میں ایک خطبہ وہ ہے جوعرفات میں ہوناہے جیساکہ مصنف بہاں ترجمۃ الباب میں فرارہے ہیں، لیکن یہ خطبہ بطن محرکۃ میں ہوتا ہے جوعندالجہور عرفات سے فارج ہے مگرچونکہ وہ عرفات کے بالکل قریب بلکہ اس کا کنارہ ہے شاید اسی لیے اس کوخطہ عرفہ کے جیس۔ والشرتعالیٰ اعلم (ولم ادمن نبرعلیہ)

لے اس نے کہ مکوموں کی ہو آپس کی نٹرا ٹیاں ہوا کرتی ہیں جیسے یہاں ابی انز ہراود حبوا لملک میں تمقی اس شن عوام نیادہ دخل ہئیں دینتے ہیں لیکن مسائل شرحیہ میں بولم علمار اورمفتیان کوام ہی کہ بات اندی مسائل شرحیہ میں بولم علمہ اورمفتیان کوام ہی کہ بات اندی کہائی ہوئے تھا یہ تھوا کی جواس وقت ایرائج تقایہ تجربہ کی بات مکسوا ڈاکہ وہ منا سکہ تج میں تھوالی ہوئے مشودہ کو تاریخ مطابق وگو کو تج کھائے دونہ وگئے موانت کو تھے اورانتشاد ہوگا کہ کا سمعت میں جو لانا محدد کریا رہ انٹر نسانی ۔ شانعیہ وخابلے نزدیک خطبے چار ہیں ان تاریخوں میں ٤- ٩ - ١٠ - ١١ - اور امام زفر کے نزدیک تین ہیں ہیہ لا ٨ر ذی کچے کو دوسرا ٩رذی الحجہ کو تیسرا ١٠ر ذی الحج کو - خطبہ سے متعلق یہ پہلایاب ہے یاتی خطبوں کا ذکر آگے مستقل الواب میں آریا ہے -

وهوعلى المهنبو بعدونة آپ ملى الشرعلية وكم كاخطبر عرفات بين ناقة قصوا دېر محاجيسا كه مديث جابر طيل مين گذر چكا اور به بات متعين سب كه آپ كه زماد بين عرفات بين مغرنه بين كا شراح فرمات بين ياتو به وېم داوى سبه اوريايد كميئة اوري كه مراد مېز سبه مجازاً ناقه ،ى ب و على بعير احمد و يعفل شراح فرمات بين على فلان مشبور ب بعير تو او نسط كو كميت بين حالانكه آپ توناقه پر تحقى ، اورنساني كي دوايت بين جواسى سندست ب بجائه بعير كه على جمل احمر به حالانكه امام نساني في نود اس پر باب الخطبة يوم عرفة على الناقة ، ترجم قائم كياب ، ممكن سبه بعير كا اطلاق ناقة پر بحى ، تونا ، بو اوريا يه كه دادى في دورست ديكها بو اوراس كو اورط يي كه دادى في دورست ديكها بو اوراس كو اورط يي كه دادى في دورست ديكها بو اوراس كو اورط يي كه دادى في العداد بن العداد ، بن هودة به مقلوب الاسماد بين سب سبه مي اس كا مكس به يين العداد بن خالد كې في التقريب .

### بأب موضع الوقوف بعفة

اتاناابىمرية الانصارى ونحن بعرضة في مكان يباعده عمروعن الامام-

مشرح کریٹ ایس کھرے ہوئے تھے تو ہمارے پاس این برکے می ان بیل دہ فرماتے ہیں جس وقت جہ الوداع میں ہم عرفات میں کر مسروح کریٹ ایس کھرے ہوئے تھے تو ہمارے پاس این برن کے الفداری دقیل اسمہ زید وقیل بزیر وقیل عبدالشر) آئے اور اہنوں نے آگر فرما یا میں حضور صلی الشر ملیہ وسلم کا بھی ہوا آیا ہوں اور آپ کا یہ پیام لایا ہوں آپ نے فرمایا ہے کہ ہم لوگ جس جگہ تھ ہرے ہوئے ہو وہیں تھ ہرے رہو اس لئے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلوة والسلام کی میراث پر ہوئیے ن ان کے طریقہ پر اور تم ہارایہ وقوف ان کی سنت کے مطابق ہے ، سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں فرمانی ہو اسکی وضاحت کے لئے دا وی نے ایک جملہ مدیث میں مدرج کیا ، فی مکان یہا عدہ عروص اللمام ، عمروسے عروبی عبدالشر

مرادیس، مطلب یہ ہے کہ عروبن میدالشر کہتے ہیں جس جگہ یہ لوگ عرفات ہیں و تون کررہے تھے وہ جگہ امام کے موقف سے در تھی امام ان سے کانی فاصلہ پر تھا اس لئے آپ کو ان لوگوں کی تسلی اور تطبیب خاطر کے لئے یہ بات کہلانے کی خرورت بیشراً کی در اصل عرفات بہت طویل و عریف میدان ہے اس میں کمی بھی جگہ و قوت کیا جائے در ست ہے ، عرفات میں و تون کے لئے بینے پہلے سے نفس کئے جائے ہیں ان حفرات نے اپنے بینے ایسی جگہ لگائے ہوں گے بوحضور کے موقف سے دور محق اور بھر بعد میں دہاں سے تاب کہ اس کے اور بھر بعد میں دہاں سے منطق ہونے میں ظاہر ہے کہ حرج تھا اس لئے آپ نے ان کی تسلی کے لئے آدی بھی جگریہ بات کہلائی کہ جہاں تم ہو و ہیں تھرے رہو امام ہی کے قریب و تون کرنا کوئی خروری بنیں اوراصل تواس میں حضرت ابرا بھم کا انتہائ ہے سو بھی الشر دہ حاصل ہے بخلاف قریش کے کہ وہ ابرا بھم کی صنت کے خلات مزدلفہ میں و قوف کیا کرتے تھے جو شر فامخبر بنیں و الشر تعالی اعلی۔

سبحان الشرائس قدر آی این اصحاب کی دلداری فراتے کتے۔ جزاللہ سیدنا ومولانا محداً عنا بما ہوا صلہ قال المنذری واخرج الترمذی وانسائی وائن ماج (عون)

تندیده بندل المجود کے ننے میں اس طرح ہے فائکم علی ارث من ارث ابراہیم اس میں لفظ اہیکم چھوٹ گیا من ارث ایکم ابراہیم، جیساکہ دوسرے ننوں میں ہے ادر انسانی کی روایت میں بھی۔

### باباللفعةمنعفة

یعیٰ عرفات سے مزد لفد کیطرف والبی (مزولف منی اور عرفات کے درمیان ہے) اس باب کی پہلی مدیث کی سشرح جمة الوداع والی مدیث میں گذریجی۔

تلت ا خبرنی کیف فعلت عشیق رحفت ینی عرف کی شام کوجب تم حفور کے پیچے سوار ہو کرمز دلفہ کے بیلے تو داستہ یں کیا کی یعنی ہیں گھرے یا ہم سلسل چلتے دہے (اس کا حال بیان کرو) قال جنٹ الشعب الذی پنین خید الناس للمعرب یعنی امرار ہوا ہم تو رس کی الله علی الدی پنین کے نہیں ہونے جہاں آج کل لوگ بینی امرار ہوا میر تو رس کی الله عرب ہونے ہونا گئر جس میں زیادہ پائی ہنیں ہمایا) اس کے بعد فورا میں تو آب اس جگہ اترے ادرا ترکر پیٹیاب کی اور محتقر سی وضور فرائی (جس میں زیادہ پائی ہنیں ہمایا) اس کے بعد فورا وہاں سے آگے چلد سے رائی حلامی سے مزدلفہ ہمونے کی وہاں مفرب دعشار کو جمع کو ہیں اس کلام میں تو بیف ہاس طرف کہ امراد ہوا میں تو بیف ہیں اس کی تعرب کرتے ہیں عرف ہی بہنیں بلکہ وہاں مفرب کی نماز بھی پر طبعتہ ہیں جس ملہ شریف دیغرہ کی دوایت میں اس کی تعرب کہ بیٹ ہوئے ایک روایت میں ہے کہ جس جگہ کو آپ نے منبال دپیشاب مرف کی جاری بنای علی تو بہونچے ہی مغرب کی نماز بہاں ہنیں آگے بڑھن ہے ، آگے دوایت میں ہے کہ چرجب آپ مزد لفہ بہنچ گئے تو بہونچے ہی مغرب کی نماز بہاں ہنیں آگے بڑھن ہے ، آگے دوایت میں ہے کہ چرجب آپ مزد لفہ بہنچ گئے تو بہونچے ہی مغرب کی نماز بہاں ہنیں آگے بڑھن ہے ، آگے دوایت میں ہے کہ چرجب آپ مزد لفہ بہنچ گئے تو بہونچے ہی مغرب کی نماز بہاں ہنیں آگے بڑھن ہے ، آگے دوایت میں ہے کہ چرجب آپ مزد لفہ بہنچ گئے تو بہونچے ہی مغرب کی نماز

پڑھ اس کے بعد سواریوں کو جو ایمی تک کھڑی ہی تھیں بھایالیکن ان پرسے سامان ویز و بنیں آبادا مجرعتا ، کی نمساز پڑھکران پرسے سامان اور کجاووں کو اتارا اس سے معلوم ہوا مزدلفہ میں پہونچکر نماز پڑھنے میں ذراتا یغرب کہائے بلکسہ پہلے یہی کام کیاجائے آج کل لوگ نماز پڑھنے میں بہت دیر کرتے ہیں ، ایسا بنیں کرنا چاہیئے۔

مغرب کی نمازمزدلفہ کے داستہ طرفین (امام ابوصیفہ وحمد اکے نزدیک درست تنہیں ہے ام ابویوسف کے میں، اوراس میں مذاہب انمہ اندیوسف کے میں، اوراس میں مذاہب انمہ اندیوسف کے میں، اوراس میں مذاہب انمہ اندیک جائزہے (قدوری) ادرائم نمٹ انام شافعی مالک واح کے نزدیک بھی

جائزے بلکہ ان حفرات کے نزدیک توجع بین المغرب والعشار بھی جائزے الم شائعی واحد کے نزدیک تومطلقاً لینی ولو فی دقت المغرب اور الم مالک کے نزدیک مغرب تو بہر جال صحے ہے اور جمع بین المغرب والعشار اس وقت درست ہے جب کہ عشار کا دقت ہو جائے ور مز صرف مغرب میجے ہوگی عشار صحے بنیں ہوگی (منبل وتحفۃ الاحوذی)

تلت کیف نعلم حین اصبحت ساکل نے پوچھا، پھرجب مزدلفہ میں دات گذار کر مسج ہوگئ تو تم نے کیا کیا لین اب اس سے آگے کی سرگذشت سناؤ تو اس پر حفرت اسام سنے جواب دیا مزدلفہ کے آگے میں آپ کے ساتھ بنیں رہا بلکہ یہاں سے آپ کی سرگذشت سناؤ تو اس پر حفرت اسام سنے جواب دیا مزدلفہ کے آگے میں آپ کے ساتھ بنیں مقاجو یہاں سے آپ کے دیف نفضل بن عباس ہوئے (لہذا اس کی تفصیل وہ فرمائینگے) میں تو ان نوجوا ناب قریش میں تھا جو مرد لفذ سے من بہت سویرے بیدل روانہ ہوگئے تھے، چنانچہ آپ باب استجیل من جع میں آر ہا ہے ابن عباس فرمات بیں تک منادسول الشرصل الشرعلیہ وسلم لیلہ المرد لفتہ اکھیلہ بن عبدالمطلب علی محراب ان

فنجعل یکننی عی ذاتسته مئن کہتے ہیں متوسط رفتار کو یعی آپ این نافہ کو متوسط رفتار سے چاارہ سے اور دوسرے لوگ اپن موادیوں کو مار مارکے مؤب دوڑا رہے تھے ، آپ ان کو سکون کے ماتھ چلنے کی ترغیب فرائے دہتے ۔

ادرسندا حمداسیطم ۔ آپ ان کی طرف م کر بہیں دیکھتے سکتے بلکہ عرف زبان سے ادشاد فرمائے کہ جلدی نہ کرو۔
ادرسندا حمداسیطرع ترمذی شریف میں بجائے لا بید تفت کے بلت تھت ہے ، دولوں روایتوں کو ملانے سے یہ مطلب کا ادرسندا حمداسی المنات فرمائے اور کبھی نز فرمائے ۔ والٹراطم المنظر توقی الکتنی ، فجوہ کے معنی میدان ایعی جس جگہ بھیڑ بوتی و ہاں تو آپ ذورا بلکی دفتار چلتے رجس کو عمنی کہتے ہیں ) اور جہاں کھلامیدان ہوتا دہاں آپ دفتار ترکویت خدما وقعت المشمس دفع دسول الله صلی علیہ دسلم مینی عرفات سے آپ عزوب شمس کے بعد دوانہ ہوئے اس سے تبل بہیں ، اور بھی واجب ہے حنفیہ وحمٰ بلرکے مزدیک وقد تقدمت المذاہب فی مقدار الوقون فی با ب الوق ن فی با ب الوق ن بعدالغ دیب الله تو وی بالام وعندالله م

# بالصَّلوة بجبع

مزدلد کو جنع اس لئے کہتے ہیں کہ نزول من انسماء کے بعد وعزت آدم وحوار ایک دوسرے سے اسی جگہ لے ہتے۔ اوراس کومز دلفراس لئے کہتے ہیں از دلان کے معنی قرب کے ہیں کہ حجاج وہاں وقون کرکے اور رات گذار کر الله نقائی کا تقرب ماصل کرتے ہیں اور یا اس لئے کہ وہاں پہو پنج کرماجی لوگ می کے قریب ہوجاتے ہیں بخلاف عرفات کے کہ جب دہاں تھے تو من سے بعید تھے۔

اسباب بین مصنف نے وہ احادیث بیان کی ہیں جن ہیں وہ احود مذکور ہیں جومز دلعظ میں کئے جاتے ہیں لینی جمع ہیں المسلوتین نیزان کا ایک افزان اور ایک آقامتہ سے ہونا یا تعدد افزان واقامتہ کے ساتھ ہونا جو کہ اختلائی مسئلہ ہے ہمارے یہاں دومر تبراس سے قبل گذرچکا ہے۔ اور مجم صحادت کے بعدمشر حرام کے قریب کھوٹری دیر و تون کرنا اور بچر اس کے بعدطلوع شمس سے قبل وہاں سے می کے لئے روانہ ہونا۔

هذا منزی و رواندوقت وجع کلها مرفقت و بعدت هدنا و بنی کلها منحل قرح کمتے بی اشرام کو جوم زداد میں ایک پہارہ ہے، جہاں آپ نے و تون فر مایا تھا، ارشاد عالی کا مطلب یہ ہے کہ فاص جس جگہ یں نے د تون فر مایا تھا، ارشاد عالی کا مطلب یہ ہے کہ فاص جس جگہ یں نے د تون کر بنا م فرور ک بنیں بلکہ پورا مزد لد محل و قوت ہے جہاں چاہے کیج کے، اس طرح منی میں جس جگہ میں نے قربانی کی یہ طردری بنیں کہ سب لوگ فاص اس جگہ قربانی کریں، صحابه کوام کا ذوت و مشوق چونکہ یہ تھا کہ جو کام ہی جس جگہ اور جس طرح کریں ہم بھی اسیطرے کریں اور فلا ہر بات ہے کہ اس صورت میں سب کو برطی پریشان لاحق ہوتی بہت ضین اور تنگی میں مبتلا ہوجائے اس لئے صحابہ کی مہولت کے لئے آپ نے یہ تعلیم فرائ ، قال قال عال عمود نی کان اعمال الجاهلية ، اس مدیث کا معنمون اور حوالہ ہما درے یہاں ججۃ الوداع والی مدیث میں گذر چکا ہے۔

یدا ترعرم سوائی معملم کے جملہ صحاح سستہ میں ہے اور ابن ما جریس اس میں ایک لفظ کا امنادہ ہے۔ استسوت تنہیں کی سا نفیر شہر مزدلد میں ایک پہاڑھے جہالی کم میں سہے بڑا دہ ہے، یہ منعرف ہے لیکن یہاں اس پرتوین منیں ہے کہ نہر مزد معرف ہے اصل میں یا شہر مہے ، اشرق بعن اُدخلُ فی وقت الشروق یعن چاہئے کہ بچھ پر جلدی سے مورج کی دوشتی پرط جلت تاکہ بھر ہم یہاں سے تیزی کے ساتھ دوانہ ہوں۔ اور بعض نے کما تغیر کا مطلب یہ کھے ہے تاکہ ہم جلدی سے قربان کے گوشت پرلوٹ مارکریں۔

#### باللتعجيل بجمع

ليلة المزدلف (يرمالنخر كى شيعبسين عاجى مزدلف مين بوتاس) يمال دو چيزس بين (١) مبيت مزدلف يعنى يا

رات مزدلفہ میں گذار نا (۱) وقوت مزدلفہ لیعن رات گذرنے کے بعد شیج مادق کے دقت یہاں تقوری دیر دنون کرنا ان دولؤں کے حکم میں اختلات ہے۔

مبیت مزدلفه اور وقوف المجود کے نزدیک تو ان میں سے اول واجب ہے اور ثانی مین وقون وہ سنت ہے ، مزدلفہ میں اختلات ایم اور منت ہے بردیک اس کے بر کس ہے ، وقون واجب اور مبیت سنت ، اور ابن حزم مزدلفہ میں اختلات ایم کے بزدیک وقون مزدلفہ رکن ہے اس کے فوت ہونے سے جج فوت ہوجا آہے ۔ میرجہور

کے ہاں اس میں اختلاف ہے کہ مبیت کی گئی مقدار داجب ہے امام شافعی واحد کے نزدیک الی ابعد نفف الليل توعند مالک مقدار کی ہے اس مالک مقدار کیے ہے۔ مالک مقدار کی ہے تاہم اللہ مقدار کیے ہے۔ این اسامان اتار ہے)

عن ابن عباس قال مت من الله صلى الله على وسلم اغيلمة بنى عبد المعطلب الناعباس فهات بين ابن عباس يعن بنوعبد المطلب كرا كون ومزد لفرى شب مين تضورها الشرطيه وسلم في زولف سعمى بيهاى دوان ولما حيات الناعب المن برسب كا اتفاق من بين بحول اور عور آن بروبان دات گذار نا واجب ابني منه وه مز و لف سعمى دات كا كى معه مين اسكة بين على معرف برسواد كرك روان فراديا كمى عهد مين اسكة بين على معرف برسواد كرك روان فراديا اور دوان كرت وقت آب بمارى دا فون برا من مارت كا دخواف المنها ويعول اكبير في المترف المنها من بهو في كردي بحره طلوع المنها من بهو في كردي بحره طلوع شمس سع تعلى مدان بها دن يعن يوم النوي بها بين موايت و معت بين اور بحراس ك قبل مت كرنا، بها دن يعن يوم النويس دى مون جرة العقبر كى بموق مين موق بين ما در بحراس ك قبل مت كرنا، بها دن يعن يوم النويس دى مون جرة العقبر كى بموق مين كوجرة الكبرى بهى كهته بين ، اور بحراس ك بعد ايام تشري بين (اذگيارة تا تيره ذى المحر) جرات ثلاث كار من بحق ميره -

فجرکے بعدسے اس کا وقت شروع ہوجاتا ہے اس سے قبل جائز بہیں ، ابراہیم نخنی سغیان اوّدی کے نزدیک طلوع شمس کے بعدای ہے کیونکہ آپ جسی السّرطیم کے بعدای ہے کیونکہ آپ جسی السّرطیم وسلم انتہا ہے کہ انتہا ہے

ادرایا متشریق کی دی کاوقت بالاتفاق ذوالشمس کے بعد موتلہ، البتہ یوم النفراشانی یعن ۱۱۱ وی المجمور

الله وبذا لمن ادركر قبل النصف والا فالحضور ما حدَّ في النصف الا خركاف - (جزرائع) له اوريوض الكير جيسيا بن الاجتون اورابن العرفي النهادي الله عند وبذا لمن المنظمة في المنظمة في المنظمة في المنظمة في المنظمة في المنظمة في المنظمة المنظمة في المنظمة المنظم

اول تومن میں علم زاحروری بنیں کسی کے نزدیک بھی لیکن اگر کوئی شخص علم رے تو پھرعندالجہور (الائمۃ الثلاثة والصاحبان) اس دن کی دمی بھی بعدالزوال ہی کرسکتے ہیں اس سے قبل بنیں لیکن حرف امام ابوصنیف کے نزدیک اس دن کی رحی قسبل الزوال کرسکتے ہیں جائز ہے مع الکراھۃ۔

عن عائشت في أتها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحوف ومت الجموة ولله النحوف ومت الجموة ولله النبي النبي النبول في من آكرامى من المرامي النبول في من آكرامى كرامي بين المرامي والمركم وافق ومؤيد بين مذكوره بالامشلم بين .

حنفيه كيطرفس حكيرت كى توجيه المنه كيطرف ساس كى توجيه يركياتى المن الفرسة بلها الفرسة بلها الفرسة بلها الفرسة بلها الفرسة بلها الفرسة بلها المنافع الفرائي المنافع الفرائي المنافع الفرائي المنافع الفرائي المنافع المنافع الفرائي المنافع الم

د کان دلك الين اليوم الذي پيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها ، اسس را وى اشاره كرر باب علت تعيير كيلوث كران وغيره سه وه جلدى علت تعييل كيطوث كران كو بيط بيجيئ كم مسلمت يرفقى كه يدون ال كو نبت اور بارى كا تها تاكر رى وغيره سه وه جلدى سه فارغ ، وجائيس و بنانچه الهول في طلوع شمس سه بيلامن جاكر رى كى اور كيرون بى ميل طواف افاضه كيا بخلات باقى از داج مُطرًات كران بول في طواف افاضه كيا بخلات مين كيا و ربن الهول في المول في المول في المول ا

ایک اشکال مع جواب ابری کادن تھا اور باب الافاصد فی لیج میں ایک حدیث اربی ہے کہ ایم المخرام کم کی ایک انتکال مع جواب ابری کادن تھا اور باب الافاصد فی لیج میں ایک حدیث اگر بی ہے جس میں حضرت ام کم خودیہ فرماری بین کانت لیتی التی ایمی الشرطیہ وسلم مسامریوم النخر کہ ہوم النخر کی شام بعنی اس کے بعد اسے والی دات میں ان کی باری کھی تواس کا تھا صافت ویہ ہے کہ یوم النخر کے بعد والادن بعنی گیارہ ذکا مجران کی باری کا دن ہو، اشکال ظاہر ہے اس کا جواب حضرت شیخ نے لائع اور جزر ججة الوداع میں یہ دیلہ اور درس بخاری میں بھی فرمایا تھا کہ فقیاف تھرتے کہ ہے اس بات کی کہ اگر چا لیا تی ہے ہواکرتی بیں ایام اسے برعکس ایام ماصنیہ کے تا بع ہوتی ہیں ہے۔ لیالی تا ہے ہواکرتی بیں ہے وہ ایم النخری دون کی۔ والشرائع الخام۔ یوم النخری مضرعی اسماء انھار میت الجموی شکر آئیوالے دن کی۔ والشرائع الخام۔ الضبری مضرعی اسماء انھار میت الجموی شکرتا اندار صیبنا الجموی بلید ل

مرح کرش کر استان الم مدیث میں جو قصہ مذکورتھا وہ ام المومنین حفرت ام سلم کے متعلق تھا یہ دوسرا قصہ حفرت استان کے دو تھے ہیں ہوگئے ہیں اسماء کے دہ تھے ہیں جو دہ ہیں ہور اللہ جو کہ مولی ہیں اسماء کے دہ کہ ہیں جا دہ ہیں ہیں اسماء کے دہ تہ ہیں حفرت اسماء جب زولفہ میں تھیں تو رات کے دقت کچے دیرتک نفلیں پڑھی رہیں ہجر دریافت کیا کہ صل غاب القم (چانہ المنوں نے ہجرنفلوں کی نیت باندھ کی منت باندھ کی سلام کے بعد پھر دریافت کیا صل غاب القم میں نے کہا انجی ہیں اہم وں نے پھرنفلوں کی نیت باندھ کی سلام پھرنے کے بعد پھر دریافت کیا صل غاب القم میں نے کہا انجی ہیں اہم وں نے پھرنفلوں کی نیت باندھ کی مسلام بھرنے کے بعد پھر دریافت کیا صل غاب القم میں نے کہا فائب ہوگیا فریا کو اچھا یہاں سے کوچ کر دچنا بچر دہال مسلام کے بعد پھر دریافت کیا صل غاب القم میں نے کہا فائب ہوگیا فریا کو ایک نماز پڑھی ۔ فقلت نہا پالمنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا کے جرج ہیں حضور کے دو تو رہی کو اس کا جازت دے رکھی ہے ۔ (بخاری) مما درانا الاحت خلسنا میں حضور کے خور تو ل بچوں کو اس کا جازت دے رکھی ہے۔ (بخاری)

مثما فعید کے استدلال کا بحواب انسف بیل کے بعد کرسکتے ہیں، حنفیہ مالکیہ اجر فی روایہ کے نزدیک ایسا جائز ہیں استخرار کی دوایہ کے نزدیک ایسا جائز ہیں ہونے ہوں کا بحواب بیہ ہے ہمینہ کا دس ماریخ کی ویانہ طلوع فجر کے قریب غائب ہو تاہدے توجب طلوع فجر سے قبل مزد لعذ سے روایہ ہوئی آفو فل مرک کا تو یہ ری بعوطلو حالفی ہوئی مول گی اس دقت ابنوں نے من جاکر ری کی تو یہ ری بعوطلو حالفی ہوئی مذکہ قبلہ ، اوراس کی تائید لفظ غلسنا سے جی ہوں ہی ہے کہ فیل سے مراد (جو کہ ابودا و دکی روایت بیس ہے) غلس ہے مذکہ حقیقہ ترات۔ (افادہ ابن القیم رجما لشرقعالی فی تہذیب السنن)

# باب يوم الحج الأكبر

له اس كى تايدباب كى مديث تان سعيون سي جس يس يدسيد م الح الاكروم النحروا في الأكرام ع

د قون عرفہ جمعہ کے دن کا ہوجس کی فضیلت زیادہ ہے چنا پنچہ ملاعلی تاری نے اس پرمستقل ایک تصنیف فرمانی ہے۔ الحنط الاوفر فی الحج الا کبرجس کا ذکر انہوں نے شرع لبُاب میں کیاہے۔

#### بابالاشهرالحرم

اشْرِئِرُمْ چار بهینے بیں، رجّب، ذَی تعدہ- ذَیٰ کجہ۔ محرّم۔ اہل جاہلیہ ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے ان میں قبال کو حرام اور فاجائز سجھتے تھے، ابتدار اسلام میں بھی اس کی ر عایت کی گئ چنانچہ سشردعیۃ جہاد کی ابتداریں ان مہینوں میں جہاد وقبال ممنوع تھا۔

لیکن مشرکین ان پس گر بر کرتے ہے جس کونٹی کہتے ہیں یعنی تقدیم وتا خِرقال تعالیٰ انما النسی زیادہ فی الکھنہ و فی الحدیث یجعلون المحرم صفراً یعن جب محرم ہیں تعالی کا دادہ کرتے ہے تو اس کے لئے میلہ پر کرتے ہے کہ دوں ہم ال سال صفر کا بہینہ محرم سے قبل آگیا، فکھاہے کہ وہ ہرسال اسی طرح کرتے دہتے ہیں تھی بہاں تک کہ ماہ محرم تمام سال کے مہینون ہیں کھوم جاتا تھا، اور گھوم پھر کراپنے اصل وقت میں بھی آجاتا تھا اسی لئے تے بھی کبھی اپنے اصلی وقت میں بہوتا اور کھی مور دوست ہو کر جے لینے اصلی وقت میں بہون میں ایک جس می اور میں الشرعلیہ وسلم نے جے کیا اس سال حساب شہور دوست ہو کر جے لینے اصلی وقت میں بہوا تھا، اسی کو آپ فرما دہ ہیں۔ ادن المزمان متداستدار کھیئے کہ ذمانہ گھوم پھر کراپنی اصلی صالت پر آگیا ہے۔ ورجب مفسل دجب کی شبت قبیل مفر کی طرف اس لئے کیجاتی ہے کہ وہ اس کی تنظیم بنست دوسر سے قبیل کے زیادہ کرتے تھے۔ المذی بعدن کی منبت قبیل مفر کی طرف اس لئے کیجاتی ہے کہ وہ اس کی تنظیم بنست دوسر سے قبیل کے زیادہ کرتے تھے۔ المذی بعدن کی منبت قبیل مفر کی وشعب می واپنے موام کی کھی ہو اس کی معلوم ہوجائے کہ وہ بی سے اصلی دجب مراد ہے اور نسی والمار جب مراد بنیں ہے جو اپنے تھی وقت سے سے اصلی دجب مراد ہے اور نسی والمار جب مراد بی مراد ہے اور نسی والمار جب مراد بی مراد ہے اور نسی والمار جب مراد بے اور نسی والمار جب مراد بی مراد ہے اور نسی والمار ہے ہو اس کی تو اس کی تو اس کی تعد اسی مراد ہے اور نسی والمار جب مراد بی والمار جب مراد ہوں کی تعد اسی مراد ہے اور نسی والمار جب مراد ہوں کی دور سے سے اصلی درجب مراد ہے اور نسی والمار جب مراد ہوں کی دور سے سے اصلی درجب مراد ہوں کی دور سے مراد ہوں کی دور سے سے اصلی درجب مراد ہوں کی دور سے سے اصلی درجب مراد ہوں کی دور سے سے اصلی درجب مراد ہوں کی دور سے مراد ہوں کی دور سے سے اسی دور سے سے اسی دور سے سے اسی دور سے مراد ہوں کی دور سے سے اسی دور سے سے اسی دور سے مراد ہوں کی دور سے سے اسی دور سے سے دور سے سے دور سے سے اسی دور سے سے دور سے سے دور سے دور سے دور سے سے دور سے سے دور سے سے دور سے دو

#### باب لوبيارك عرفة

وقون عرفہ بالاتفاق رکن ج ہے بلکہ من اعظم ارکان کی ہے ، نیکن اس کے وقت کی ابتدار وا نتمار اور مقدار وقون کا مسئلہ مختلف نیہ بین الائم ہے جس کی تفعیل باب الوقوف بعرفۃ میں گذر چک ہے۔ معن جاء قبل صدورۃ الصبح من لیدہ جمع ختم حجہ جوشخص مزدلفہ کی رآت میں صبح کی نماز سے قبل

له اورشرح لیب کے ماشید و ارشادالسادی الی منامک ملاعل قاملاً یں اس پورسالہ کونقل کیا ہے، پھر حفرت پینے افرالشرم وقدہ نے اپنی آخر جیات بیں اس کوستقل ملیوہ بلیج کو ایر تھا ہے کا ہ اس سے مغہوم ہو تاہے کہ اس سے قبل سائٹ بیس کے الو بحرغیر وقت میں ہوا تھا ، اس برکسی قدد کالم ہمات بالکتاب کے کی ابتدائی بحثوں میں آچکا ہے گا۔ سکے اس سے بطاہرا ہم الک کے مسلک کی تاکید ہوتی ہے جھے نزدیک فرض وقوت کی امالیکی لیلة المزد لغذیں وقوت ہم تی ہے اوردن میں تون نے تھے نزدیک واجبات میں ہے فرض نہیں کی تقدم نی باب الوقوت، والشر تعالی اعلم ۱۲ مراد طلوع فجرسے قبل ہے (اس لئے کہ وہاں ہے کی نماز بالکل غلس اول وقت میں ہوتی ہے) میدان عرفات میں ہو پنے گیا قریم جھو کہ اس نے بچکو پالیا۔ ایدا مرمنی شلاشے قیمن ون لین از گیارہ ذکا کجرتا تیرہ ذکا کجہ ایام نی کبلاتے ہیں یوم النخرینی دس ذکا کجہ ان میں داخل نہیں ہے اور ایام النخر بھی موندا بچھور تین ہیں از دس دکا کجہ تا بارہ ذکا کجہ اور شانعیہ کے نزدیک ایام نخرچار دن ہیں نیرہ تاریخ بھی اس میں شامل ہے۔

اخبرنى عروة بن مُضُرِّس الطالئ -

کیگر او نهارگ نهار کے عموم سے امام احمد نے استدلال فرمایا که خواه وه و قوت قبل الزوال بو- چنانچ ان کے نزدیک و قوت عرفه کی ابتدار یوم عرفه کی صح صادق سے ہے وعندالائم الله شرمن الزوال کما تقدم - اس لئے کم حضور صلی تشر علی کم اور آپ کے بعد ضلفاء داشدین سمجی نے بھیشہ و قوت بعدالزوال شروع کیا ہے نہ کہ اس سے قبل -

له طاوع فجرك بعد تقورى ديرمزد لفديس تطهرنا ١٢٠

سے اس سے معلوم ہوا و تون عرفہ کا تحقق دقوف لیلا اور و تون بہالا بر ایک سے ہوسکت ہے جیساکہ الله ثلاث کا مسلک ہے بھلان ماکلیہ کے کہ ال کے فزدیک فرض و قون کا تحقق و قون لیلا سے ہوتا ہے ، کما سبت فی معلم ۱۲

عفتدتم معید وقضی تفتید بوری مدیث کا مطلب به بواکر جستی نفی نے دقوت عرف اور وقوت مردافردونوں کر اس کے لئے جائز ہوگی (اس کرنے تواس کا چ پورا ہوگی اور ازالۂ تفت رمیل کچیل کو دور کرنا خسل دغرہ کے ذریعہ) اس کے لئے جائز ہوگی (اس جلاکی تشریح ہم نے حاستیہ میں کردی تال المنذری والحدیث اخرج التر مذی والنسائی وابن ما جدد قال التر مذی صدیث حسن می حاصه -

بابالنزول بمنى

ونز کهم مَنازکهَم من یس پونکه جابیول کا قیام سلس تین دن تک رہاہے بخلاف عرفہ ومزدلف کے اس لئے آپ نے سب لوگوں کوان کے مناصب منزلول میں آباد یعنی مختلف گرد ہوں کو ہر لیک کو جہاں مناصب مجما ان کے قیام کی جگرمتین فرائی، یہ اجمال ہے آگے اس کی تعفیل ہے وہ یہ کہ مہا جری سے فرایا کہ وہ قبلہ کی دایش جانب مخبر س اور انصاد سے فرمایا وہ قبلہ کی بایش جانب مخبر س، آگے باب میں آر بہہ آپ نے مہا جرین کومقدم مجدلین مسید خیف کی صاحف والی جانب میں اتا وا اور انصاد کو مسجد کے بیچے۔ لہذا وریث الباب میں بھی میمند القبلہ سے مقدم محدکی جانب کیس اور ایران اور انصاد کو مسجد کی جانب کے مداور در میسرة القبلہ سے مؤخر مسجد کی جانب کیس اور ایران اور الفراد میں اور ایران کی سامن والی جانب کیس اور میسرة القبلہ سے مؤخر مسجد کی جانب کیس اور میسرة القبلہ سے مؤخر مسجد کی جانب کیس اور میسرة القبلہ سے مؤخر مسجد کی جانب کیساد مراد ہوگی، (بذل)

شم لینزل الناس حولهم مہا جرین والضار کی جگرمتین فرانے کے بعد دوسرے لوگوں کے لئے آپ نے فرایا کہ دہ اہی کے اردگر دقیام کریں یعی باتی لوگوں کے لئے کوئ تخصیص مہیں فرائ، والشراعم۔

میخطب بهین اوسط ایام التشویق یعنی ۱۱رزی المجه یخطب المج کنته بین اورکس کس آدیخ بین بین اس مین اختاط از کالمجه کنته بین اوسط ایام التشویق یعنی ۲۱رزی المجه کوخطبرا مام شافعی واحمد کنزدیک ہے حنفیہ مالکیہ کے نزدیک بنین ہے بحواب اس کا یہ ہے کہ پیخطبرانوی تھا یعنی موال وجواب خطبہ عرفی نرتھا۔

عد ثنتى سَرّاءُ بنتُ سُهُان كانت ربَّةَ بيتٍ فى الجاهلية -

شرح مَدِیْتِ النکے گریت بہان محابیہ ہیں۔ بیت سے مراد بیت الصنم ہے یعی زمانہ جابلیہ میں بدنروالی میں بعن مراد بیت الصنم ہے یعی زمانہ جابلیہ میں بدنروالی میں بیس حضور صلی الشرطید وسلم نے خطبہ دیا یوم الروسی میں ، سی مالروس کہتے ہیں گیارہ ذرگی ہو مدیث حنفیہ کے ملک کے مطابق ہے ، یہی بات سنن الوداؤد کے نسخ دمطوع مجتباً میں محمد میں مصلے کے حاصفیہ میں لکھی ہے یہ حاصفیہ حضرت شنخ الهند کی طرف منسوب ہے جزد ججة الوداع بیں بھی حضرت شنخ الهند کی طرف منسوب ہے جزد ججة الوداع بیں بھی حضرت شنخ الهند کی والم

له والتعنث فى الماصل يمين الوسخ والمحرم ما دام محرنا ممنوع صائلة التعنث فيمن الكلام كما في حاشية السندي كالنسائ ارتفنى مدة ابقاد التعنت مقد جائز بولك تقد جازله الزالة التعنث، والشرقعاني اعلم 12 يبن بول كح ميل كجيل باقى ركھنے كر يوردت تقى اس كواس نے پوداكر ديا، بهذا السرك كے ازائه تعنث جائز بولك يبنى احرام سے باہر آنا جائز بوكم يا تكيل بي كى وجرسے - سے لائم النجوط بر بہا بعض الناس 12 سمل سرى بلے كادن عام طورسے پہلے دن ميں لوگ محم تم باتى كارت عام طورسے پہلے دن ميں لوگ محم تم باتى كھاتے ہيں جودات ميں مرى بائے بكتے رہتے ہيں جى كوا تھے روز (11 ذركا مجرك كھاتے ہيں ، خالب اس كئے اسكول وم الرؤس كہتے ہيں - لیکن بذل الجهودین اس کامصداق باره ذی المجه کو قرار دیاہے یہ بات قابل اشکال ہے۔ ہاں اوسطایام تشریق سے مراد باره ذی المجه ہی ہے جیساکہ اس سے پہلی حدیث میں ندکورہے۔

رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم یخطب الناس به بی علی بخلة شهداء می شهاوه اونتی جس کی سفیری سیاسی برغالب بره اس سے بہل هدیت میں تھا علی ناقر العضباد فی نفسہ تواس کی یہ توجیہ ہوسکتی ہے کہ بہل هدیت میں ایوم الاضی یعنی اورم النح کی تقریح تھی یہاں دوایت میں دن کی تقریح بین ہوسکتا ہے کہ یہل هدیت میں دن کا داتھ ہو، لیکن یہ توجیہ ترجم المصنف کے طلاف ہے انہوں نے اس کو بھی اور النح پر اور ایک عرب بغدان ہا ای واجیہ یہ ہوسکتی ہے کہ مکن ہے اس دن آپ نے دومر تبرخطبرد یا ہو ایک عرب عضباد پر اور ایک عرب بغدان بہا د پر انہلا ایوم النح بیں خطبہ کی حدیث تنفیہ کے طلاف ہے اس دن آپ نے دومر تبرخطبر دیا ہو ایک مین منازلت کی تعلیم تنافی میں ہوئے بعنی آپ کے خطبہ فی تاریک کے خطبہ کی آواذ ہم سب تک بہولت بہوی کا کہ کا تواز ہم سب تک بہولت بہوی کا کہ کا تواز ہم سب تک بہولت بہوی کا کے ایک عارض طور پر حاجی قائم کرتے ہیں ۔

خطفق یعدمهم مناسکهم آپ اس خطبہ میں لوگوں کو مناسک ومسائل عج کی تعلیم فرمات رہے یہاں تک محب رمی جمار کی تعلیم فرمات رہے یہاں تک کہ جب رمی جمار کی تعلیم پر پہو پنچ تو مقداد کسکری کے بارے میں ہوایت کو بہت بلند آوا زسے کانوں میں انگلیں داخل کرکے فرمایا ، بمثل حصی الخذف، کہ رمی ایسی کنکر لوں سے کیجائے جو خذف کی کسنکر یوں کے ہرا ہر ہوں، الٹراکبر! تعلیم و تقبیم میں کس قدرا تھام بلیغ اختیار فرمایا کی جسکی نظیر ناممکن ہے ، جزی الٹرسید ناومولانا محداً عنابما ہوا بلہ ۔

#### باب يبيت بمكة ليالى منى

"ایامن، گیاره باره اورتیره ذی الحدکو کہتے ہیں ال دنوں میں حاجی من میں رہتاہے رمی کرنے کی عرض ای لئے ال کوایا من کہتے ہیں، اصل قریب کر جسطرح ال تاریخوں میں حاجی کا دن یہاں گذر تاہے اسی طرح مبیت لینی دات بھی یہیں گذرتی چاہئے اب میرکدایسا کرنا حروی ہے یا حرف سنت اس میں اختلاف ہے۔

مَبِينَتِمِیٰ کے حکم میں اختلاف علمار استفیا کے نزدیک مبیت می نیالی می سنت کو کدے اور عندالجمور واجب مبینت می کی کیالی کے ملم میں اختلاف علمار این ایک روایت شانعیہ و حنابلہ سے عدم وجوب کی ہے۔ بس جن کے نزدیک مبیت منی واجب ہوگا، حنفیہ کے نزدیک بنوگا۔

اله ایک علی کے سرے پرکنکری دکھ کردومری انگلی کے سرے سے اس کو دورسے بھینکنا ، ظاہر سے کو اس قیم کاکٹری ھوٹ می وق ہے حق کے بقدر ۱۲

باب کی پہلی مدیث میں بہے کدایک سیحف نے حضرت ابن عرسے دریا فت کیاکہ ہم لوگ عزید وفروحت کے لئے ایام می کے دوران مكرمرين آتے ہيں پھر بعض م تب خريد شده مال كى حفاظت كے لئے جو مكريس ركھ الوال توليت ده رات كم كايل گذار لیتے ہیں بجائے منی میں گذارنے کے (اور پھردن میں میں اگر رمی کرتے ہیں) توکیا ایسا کرسکتے ہیں امنوں نے تواب دیا، امارسول الشرصلى الشطيفي كم خيات به في وظل، ارب ميال! حصورصلى الشرمليد وسلم في تورات بهي يبير من بيس كذارى اوردن مى مطلب يعواكرتمارا يوفعل فلات سنت معدرستادن المباس رسول الله صلى الله عليمؤسكم حفرت عباس رضى الله تعالى عذعم رسول السرصل الشرعليد وسلمن أيسسه مكم كرمديس رات كذارسنرى اجازت طلب كى سقاية الحاج كے لئے (كروه حاجوں كو زمزم بلايا كرتے تھے) تو آپ نے ان كواجازت مرحمت فرما دى، اس طرح باب رى الجماريس ايك مديث آراى سب عاصم بن عدي كرجس سيمعلوم بوتاسي كرآي في أياة أيعن يروا بول كوتبي غیرمتی س رات گذار نے کی اجازت دبیری تھی، لہذار ماۃ اور سُقاۃ کے لئے توبالاتفاق اس کی اجازت ہے مدیث میں تعريح أجلن وحسي ليكن ال دوك علاوه كسى اورغرض كے لئے بھى ترك مبيت جا ترب يا كنيں ؟

سِمانة ورعاية كےعلاوه كسى الكيدكے زديك تو يداجازة ابنى دوكے سائة فاص ب اور شافعيدو حدا بلد كے نزدیک حفظ مال اور مرص کیوج سے بھی جائز ہے۔ اور حنید کے نزدیک تو رمبیت دوسمى غرض سے تمكم مبیت؟ واجب بى بنیں ہے كاست اولا استیزان عباس والى روایت كے باریس منذرى

فرمات بين واخرج ابخارى وسلم والنسائي وابن ما جداهه

اسكاغه و احجاج عام طورسے مسافرای ہوتے ہیں دہاں كے مقامی توبہت كم بوتے ہیں ك لبذاتعرفى الصلوة كرس كله كيان كاخرورت بيش آنى في يس عرفات ومز دلفه میں جمع بین لصلو تین بھی ہوتاہے، عنالجہور توجمع بین الصلوتین ہر ہی سفریس ہوتا ہے لیکن بہال عند کفیر يهي بوتاب كيونكه به جمع عندالجهور والائمة الشلاثة (الوحنيفة، مالك، احدى لاجل النسك لاجل اسقربنيس لبذايه جمع سب ماجیوں کے لیئے ہے، اس میں امام شاننی کا خیلات ہے ان کے نزدیک لاجل السفرے لہذا ان کے نزدیک جو حاجی وہاں کا مقای ہوگا اس کے لئے یہ جی جا کر بنوگ بلکہ دولوں نمازیں ایسے ایسے وقت میں پڑھی جائینگ ۔

قصرالصلوة من مين امام مالك ابر بامسكة قعركاسوتفرعندالائمة الاربعد لاجل السفرى بعد عرفات بويامن. مزدلفه بو یا مکراگر حاجی مسافرہے تو تعرکرے کا ورند اتمام میچ یہی ہے لیکن

ا رس كرائ كي شطير بس بغران كم حفر ك نزد ك. جمع جائز بنير

انعثمان انها صلى بن اربعًا لانه اجمع على الاقامة بعدالعج

حضرت عثمان من میں اتمام الدواؤد رحمه الشرتقالی نے حصرت مثمان کے اتمام کے بارے میں جو وجوہ واسب مصرت عثمان من میں اتمام میں استقول ہیں ان میں سے بعض کو یہاں ذکر فرمایا ہے، دو وجہ تومصنف نے امام زہری مسلو ہی کیوں کرتے ستھے ؟

سے نقل کی ہیں (۱) حفرت مثمان نے طائف میں ایسے لئے کچھ اموال باغ یاز میں فرہ و ہاں رکھ چھوڑے سے جن کی دمکھ میمال و نگرانی کے لئے کھ میں قیام کی نوبت آتی دہتی تو اس زمانہ تیام میں وہ وہاں اتمام کرتے تھے (۲) ایک ممال ایسا ہوا کہ مکہ کرمہ میں اعراب بکڑت جمع ہوگئے تو ان کی رعایت میں چار رکعات پڑھیں

کے بندہ کہتاہے، الم بالک عام اسفادیس تومسا فتر تھر کے اعتبادیس جمہور کے ساتھ بیش، مرف سفر جج ہی بیں ا ہنوں نے اس عموم کواختیار کیلہے کرمسافۃ قعر ہویا ہنو تعرکیا جائیگا، لہزا کہ سکتے ہیں کہ الم مالک کے نزدیک یہ تعرفاجل النسک ہے۔ ۱۲ فنائن کہیں وہ فلط بنی میں نہ بشلا ہوجائیں اور رہائی تما ذول کوشائی ہے ہیں۔

ہولاء انتخذ ما وطنا ، کہ انہوں نے کم ممر کو وطن بنالیا تھا یہ کوئی مستقل وجہ ہمیں ہے بلکہ یہ اور وجہ اول ایک ہیں ،

یہ فراج ل ہے (م) ایک وجہ یہ بیان کیجاتی ہے انہ تا صل بکہ کر حد صر عثمان کے بعض اہل وعیال وہاں تھے اس لئے جب وہ کہ کمر مرہ آتے ہے تو اتمام کہ نے تھے اس پر حافظ منذری نے یہ اشکال کیا کہ حضورصلی انشرعلیہ وسلم نے بھی مکہ مکر مہ کا سفر حمایا اور وجہ و از دوج کے ساتھ ہونے یہ انسکال کیا کہ حضورصلی انشرعلیہ وسلم نے بھی مکہ مکر مہ کا سفر حمایا تھ ہونے یہ انسکال کیا کہ حضور حسل انشرعلیہ وسلم نے بھی مکہ مکر مہ کا سفر حمایا تھ ہونے یہ ایس اس کو اس اتمام بنیں فرایا ، اور حافظ ایس تیم نے تہذیائیت اور اس حمل میں مقدم کے ایک نے ایس نے وہاں اتمام بنیں فرایا ، اور حافظ ایس تیم نے تہذیائیت نے تہذیائیت سے میں اس کو اس طوح کر دیکے ہے تھے اس کے ایس نے تعلق کے ایس نے تعلق ایس میں مقدم کے تھے اس کے دہاں ہوئی کہ میں جاتے تھے وہاں اتمام بنیں فرایا ، اور حافظ ایس میں جاتے تھے اس کے دہاں ہوئی کہ میں ایک روایت یہ وار دہ ہی ان کا وہاں مال تھا۔ اس لئے کہ مؤط امالک میں ایک روایت یہ وار دہ ہی اتا ہے کہ بعض میں ہوئی کہ میں ایک روایت یہ وار دہ ہی ان کا وہاں مال تھا۔ اس لئے کہ مؤط امالک میں ایک روایت یہ وار دہ ہی ان کے لئے کہ میں قیام اختیار کرنا کے بعض اہل ہوئے تو ایس کو توجید یہ کہ مہاج میں ایس کے اس کوئی کوئی تھا کہ کہ اور ہوئے کے کہ شیت سے دفقاً بالامۃ اختیار فرمایا تھا، اس لئے ان دولوں نے قدر کے بارے میں میں عزیمت کو ترجیح دی کہ آتے کہ کوئی دور سے تھا نہ کہ افضل یا مشتین ہوئی میں عزیمت کو ترجیح دی کہ آتے کہ کوئی تھا دہ کہ افضل یا مشتین ہوئی کے معرب میں میں میں عزیمت کو ترجیح دی کہ آتے کہ کوئی تو اور دولوں کوئی ہے کہ کہ کوئی دور سے تھا نہ کہ افضل یا مشتین ہوئی کے موسود کھا نہ کہ افضل یا مشتین ہوئی کے موسود کھا دی کہ اور خصہ پر میل کی موسود کی وہ سے تھا دنہ کہ افضل یا مشتین ہوئی کے موسود کی اور خصہ پر میل کی دور سے تھا دنہ کہ افضل یا مشتین ہوئی کے اس کوئی کے اس کے اس کوئی ہوئی کے اس کوئی کوئی کے دور سے تھا دنہ کہ افضل یا مشتین ہوئی کے دور سے تھا دنہ کہ اور خصہ کے دور سے تھا دنہ کہ اور خصور کے کہ کوئی کوئی کے دور سے تھا دنہ کہ اور خصور کے دور سے تھا دنہ کہ اور

### بابالقصرلاهل مكة

بظاہریہ باب گذشتہ باب سے متعلق ہے بعنی من ہیں امام مسافرجب تقرنماز پڑھائے تو کیا اس کے پیھے پڑھنے ولیے اگر مکی ہوں تو رہ بھی تھر پڑھیں جواب یہ ہے کہ جمہود علی رائمہ ثلاثہ کے نزدیک تووہ اتمام کریں گئے۔ نیکن امام الک کے نزدیک وہ بھی تھرکریں گئے کما تقدم فی الباب السابق۔

مرح کریٹ اور تھری میں دومیب کی دالدہ ام کلوم ہیں وہ پہلے وہب کے نکاح میں تیں بعدیس حفرت عرد من کا میں تیں بعدیس حفرت عرد من کے نکاح میں آگئ تھیں اور پھران سے بیدالٹر بن عرمتولد ہوئے تھے، توگویا عارثہ عبدالٹر بن عرکے اخیانی کھائی ہوئے۔ مارثہ کا مکان مکہ مکرمہ میں تھا بیسا کہ ابوداؤد کے بعض نخول میں ہے، توظا ہریہ ہے کہ حارثہ کا تیام بھی مکہ

له قدوكروالك في الموطأامة بلغران فيان بن عفان كان اذا اعتربها لم يحطط واصلت حتى رجع ١٢

ہی میں ہوگا (گوخروری بنیں) اس لئے مصنف اس حدیث کواس ترجیۃ الباب کے تحت لائے بیں کہ حارثہ اہل کمہ میں سے تھے والسراعلم۔

صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس اكترما كانوا عارة يركه رب بين كمي نے حضور کیساتھ من میں نماز تصرابیں حالت میں بڑھی جب کہ لوگوں کی دیاں ہمیشہ سے زیادہ کثرت تھی بعن اتنی کنزت لوگوں کی و ہاں اس سے پیلے کھی ہمیں ہوئی تھی ، اس کنزت کو بیان کرنے سے وہ اس بات کی طرت اشارہ كرناج است بين كرقعر فى الصلوة مالت خوت كے سائھ فاص بنيں ہے جيساكر ظاہر قرآن سے معلوم بو تلہے بلكم حالت أمن اوركترت يس بهي سفريس كاز قد كيجائيكي .

صدیبت سے مالکیہ کا استدلال اور اس عدیث کو ترجمۃ الباب سے مناسبت یہ ہے کہ حاریۃ کی تھے اور بھر حمد کی طرف سے اس کراستان و مجمع البنوں نے حصور کے سائق من میں نماز قصر پڑھی، لہذا یہ عدیث مالکیہ کی

جمور كى طرف سے اس كا بحواث دليل مرى، بذل يس جمور كيطرف سے اس كے متعدد بحواب كھے ميں ١١) صلى بنار کفتین میں خردری بنیں کواہل مکہ بھی شامل ہول اور اگر ہول تو بھریہ خروری بنیں کہ آپ کے ساتھ دور کعبت بره حرباتی دورکعت برائے اتمام نربر هی بول (۲) ان کا گھر مك بيس تھا اس سے يه لازم نبيں آتا كه ده مقيم يمي مكه بی میں ہوں (مزل) خطابی کہتے ہیں اگر اہنوں نے واقعی دوسی رکعت پڑھیں تو ہوسکتاہے یہ انکا اپنا اجتماد ہو تبسيع ونك النول في ايس بارس مين استفسار منين فرايا اس لئ أب ف مجى بيان مز فرايا بو- أكم فرات بين حفرت عرض الشرتعالى عنه كامعول تفاكه بب سفرمن مين ده نماز بطرهات تو نمار قفر برها كمفولة - استموا يااهلُ مَكَةُ فَإِنَّا مَقَ كُمْ سَفَرُو رعون)

ايام رى چار بيس ا درجارجن كى رى بوتى ہے و ٥ تين بيس الجرة الاولى، الجرة الوسط، الجرة الكبرى، الثالث

ئه واذا مربتم فى الادص فليس عليكم جذاح ال تقفروا من لصلحة الن حقتم النايعت كم الآية \_ ويجعيرًا اسسے بغلام بهي معلوم بهوم باسبے كم تعرف استر بصورة مؤن ب ديسينيں ۔ كے جار جروكى جَع ب بعن كنكرى محريبان اس سے مرادمى كے دہ فاص مقا مات إلى جن كارى كياتى ہے بير ان دامنع پرملامت کیلئے تقریبًا آدی کے قد کے برابرستون بناد پیٹے گئے ہیں بتو دواصل جارجن کی رمی کرنامقصورہے وہ پرستوں بنیں ہیں جیب که اکٹرعوام سجھتے ہیں بلکہ جس جگہ پریستوں قائم ہیں وہ اوراس کے آس پاس کی جگہ مقصود بالری سے اس دی کا منشا' وہ ہے جس کو اپٹن کی فاين مج يس برواية ابن عباس نقل كياكر حفرت ابرابيم على نبينا وعلي السلام افعال ج ادار كرف كي لئة آئ تو ( بقيرا كل مسير ) اوجرة العقبة ادرالجرة الفقوى والاخرى بمى كية بين ، جرة اولى مبرخيف ادر مرد له كة بين به اورجرة العقبه يعنى تيساجره يد مكه مكرمه كة بيب ادر من ركى ابتدارجره تيساجره يد مكه مكرمه كة بيب ادر من ركى ابتدارجره اس ك الحرة الفقوى كية بين لين بعيدا زمن ركى ابتدارجره الدن سه بهتري به يعرد سطى كى بيركرى كى يه ترتيب حنفيد كه ايك تول بين سنت ادر دو سرح قول بين واجرب وشرح لباب) ان جمات بين دن (شرح لباب) ان جمات بين سه بيها دن (ليم النو) بين هرف جمة العقبه كدى بوق بي و مجات مرد لف سه جب من ادريا ق است بين توراست بين جرة الاولى والوسطى كو جهوات بوك سيد ساس جره يربه و كاكر دى كرت بين) ادريا ق بين دنون بين جرات ثلاث كارى بوق بيد.

بچر بھیتے کہ یہاں پر تین سیکے قابل ذکر ہیں، تری کا حکم، اس کا دقت، تری داکبًا افضل ہے یا ماشیا۔ مسئلل اولی، دی اکر ثلاث کے نزدیک واجت اورام مالک کے نزدیک سنت مؤکدہ، اور ابن الماجتون مالکی کے نزدیک یوم النح کی رمی دکن اور فرض ہے۔

مسئلک تابیه و جانتا چا سے کدیوم النحری ری کا وقت الگ ہے اور ایام تشریق کی ری کا الگ اس کی تفصیل مح اختلات ایمہ بالتجیل من جمع میں گذرگئی۔

مستُّللُ ثالثند وخفيد كاس يس تين تول بين ، مطلقاً داكبًا انصل سے ، مطلقاً استياً انعنل سے ، كلُّ دي بَعدُ وَ م رَى فما ستياً دالا فراكبًا۔ لبذا جمرهُ اولى اور وسطى كى رى استياانعنل بوگ اور جرة العقبه كاراكباً۔

ادرشافيدك نزديك في اليوم الاول والآخرداكية اور درميان مي دودن كياره اورباره تاريخ كوماشيا اففنل مهده المراقة الريخ كوماشيا اففنل مهده المراكبة والباق ماشياً والدام مالك كم نزديك في اليوم الاول على حاله السابق المنتي وفي الباق المشى - ان كان راكبة والأبا والن ما حشياً وفي الباق المشى -

يرمى الجمرة من بطى الوادى ، رمى وارى يعن نشيب يس كور عديد عقد ورجلمن خلفه يرمى الجمرة من بطى الوادى المن خلفه المستوى جور وكامن خلفه المستوى جور وتت آبي رى كررب عقد توفيل بن عباس آب كا بجاد كررب عقد لين عجاره سد لوك بوكتكميا

(بیت مغرکزشت) اولاً جرة العقبه پران کوشیطان نظر آیا آپ نے اس کے سات کنگریاں بادیں جس سے وہ زیسن میں وحنس کیا بھرا درا گے جھے ہے۔
تو چونظر آیا اسوقت بھی ابنوں نے اس کے اس طرح کنگریاں بادیں (رجرة الوسطی بوا) پیمرا در آگے بطے تو بیسری بار بھرنظر آیا آپ سے بہاں
بی اس کے کنگریاں بادیں (یہ جرة الاول بوا) (معلم کچاج) کے دیام خرتیں ہیں دس ڈٹ کجے اور گیا دہ وبارہ اور دیام تشریق بھی تیں ہیں
اا ۱۲۰ ،۱۳۰ ، ابذا دس ذک کچہ تو مرف ہوم النحرہے اور تیرہ ذک کچرمرف ہوم النشریق ہے اور درمیان دولیعی گیا رہ فال مجمد ہا مخرمانی میں
بیمی ہیں اود ہوم استریق بھی اور یہ چاروں دن دس سے بیرہ کھی ہیں اور ہیں سے آخری دن اختیاری ہے اس میں مخرم اسی میں مردری ہیں ہے۔
مزوری ہیں ہے کیا اگر مغمراتو بھرری واجب ہوگا۔ کا پہلے دن ہی ہوم ہیں اگر پہلے سے سوار ہے اوراسی حال میں جرہ پر مونچا ہے تو

ما ررہے ہیں وہ کہیں آیے کے مذلک جائیں،اوراس سے پہلے باب فی الحرم بظال میں ید گذراہے کہ بچاؤ کرنیوا لے حفرت اسامہ سے اور حفرت بلال نے ناقہ کی نکیل بکر اکر کھی تھی لیکن و بال یہ بھی گذرجی کا بسترہ من الحریفی دھوی اور موردج کی تیش سے، بس ایک مگرست سے سترمن حراستمس اور دوسری مگرستر من انجارہ مراد ہے (بذل)

ولم يعتم عندها يعى جرة العقب كارك كركاس كة ريب أب دعاء وغيره كه لئ عمر عنين بخلان جرة ادلى اور وسطی کے کہ وہاں ہی ری سے فارغ ہو کراس کے قریب تقور سے سے فاصلہ پر دیر تک کھرے رہے اور دعاویس مشغول رہے، اسی لئے فقہ ارنے بھی یہی لکھاہے کہ جمرہ اولی اور دسطی کے قربیب کھڑے ہو کر دعا مانکن چاہئے ادر حجرالعقب يرنه تعميه والشراعلم بحكمة .

عن عائشة قالت افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخريوم حين صلى الظهر آب ملى اللر عليه وسلم نے طواف افاض فوليا يوم النحريس دن كے اخر حصد من اخر حصد سعم اد بعد الزوال سے ، مير ظهر كى تمازير هاكر آپ من او تے ، اس دن آپ نے نماز ظہر کہاں پڑھی تھی کہ میں یا منی دائیس جاکر اس سلسلے کی روایات مختلفہ اور ان پر كام مدست جابرطويل كے ديل س گذر حكا \_

اس روایت میں اس بات کی تفری ہے کہ آیو نے طواف زیارہ یوم النحریس ظرکے وقت کیا، اور اس کے بعد باب الأفاصة مين أيك حديث أر كسب جس مين يوس اخرطوات يوم المنحول الليل امير كلام انشا والسّرتعالى اسى مكراً ميكا

عن إبن مسعودة اللما انتهى الى الجمرة الكبري جعل البيت عن يسارة ومنى عن يبينه

رمی جرات کی کیفت اس مدین یس دی جره کی کیفیت مذکور سے کہ کس طرح کواے اور کیجائے، ده یہ کہ استقبل جره اس طرح كعرا بوكه كمه مكرمه اس كى يائيس جانب بوا در منى دائيس جانب مع اختلاف المسل الكن يكيفة جرة العقيد كارى كهد كمانى الحديث، اور جرة الاولى والوسطى كارى

مستقبل القبله وكى دكمانى العرف الشذى اور صنابله كے نزديك كما في الروض المربع مستحب يدسے كرتمام جرات كى رى مستقبل القبلة واورشافعيدك يهال مستحب يدب كديوم النحريس جرة العقبه كارى تومستقبل الجره بور ادرباتى ايام يسسب جرات كارى جسيس جرة العقبر بهي شامل سي مستقبل القبلراء

اس کے بعدماننا چاہئے کہ یہ مدیث ابوداؤد کے علاوہ ترمذی اور میحین میں بھی ہے ، میحین میں تواسی طرح ہے جس طرح پہاں ابو دا ؤ د میں ،لیکن نر مذی میں اس کے خلات سے ، اس میں اس طرح ہے لما انی عیدانشرجرۃ العبّۃ

له على كاسك على عكمة يس يّن قول يس (ا) توسط الدعاديين العباديّن اورظام بهكر جود عاد عباد تين ك درميان موكى وه اسرع إجابةً موگارم) جمرة العقبا على دقوع تنكي اور مرالنائ لهذاد بال معمر في الكول كودتت بول اس بطور تعالى كد دعاد ترك رق مين كرتي فراع كيمائة استبطن الوادی واستقبل الکعیة الحدیث استقبال قبله کی صورت مین من دائیس جانب بہیں ہوگا بلکه پر بیجے کی طرن بوجائی کا۔ اگرچ حنابله اور بعض شانعیہ کا مسلک یہی ہے کما قال النووی لیکن تر مذی کی روایت کے الفاظ مشہور روایة کے فلاٹ ہیں اور نہ ہی جہور فقہ ارکا اس برعمل ہے۔ تر مذی کی روایت میں ایک راوی ہے المسود و الرحمان ابن عبدالشرین عتبة بن سعود الکونی ) وہ ضعیف ہے۔

اب بہاں پر سوال رہ گیا کہ تقدیم ری توبالا تفاق نا جا گزہے اور تا خیرری کا کیا حکم ہے، جواب پر ہے کہ جسکلہ مختلف مختلف ذیبہ ہے۔ امام ابوصنیعہ وا مام مالک کے نزدیک ہردن کی رگ اسی دن کے ساتھ مُوَقَّت ہے جس طرح تقدیم جائز بہیں تا خیر مجی جائز بہیں (الا لمن رخص) اور امام شافی واحمد اور صاحبین کے نزدیک ہردن کی ری اس دن کیساتھ موقت بہیں ہے بلکہ یجوزالیؓ خیرائی افرایام التنٹریق الیوم الرابع من ایام الری اعتمار ذی المجے۔

لی چنانچدالم مالک نے موطاً پی اس صدیت کی تشر تربچ میں پیچ ، فریا کا گیارہ اور بارہ دودن کی رمی بار ہو ہی تاریخ پیس کیں۔ لیکن ترفزی پی اس طرح ہے قال مالک نامنت از قال تی الاول نها ، لیکن پر توطا کے بھی ظلان ہے اور مذاہم بن فقیاد کے بھی لیس یاتو ہے کہا جائے تر مذی ہو ہے اور یا پر کہا جائے تر مذی ہو ہے دہ اور یا پر کہا جائے کہ تر مذی ہی المام مالک ایت استاذ کا قول نعل کر دیے ہیں اور موطاً ہیں ہو ہے دہ ام مالک کی بی مورث ہوتے دہ اور یا پر کہا جائے کہ تر مذی ہی ہو تا کہ کہا ہو تھے۔ والٹرا طی سے دوالٹرا طی سے اور بدالغروب کی طلوع الفر جائز میں المام مالک کے مزد دیک خوب تک دوت اور بدالغروب کی مواجع ہو گئے۔ اور ایم ماحی کن دوت اور ایم کے مزد دیک خوب تک وقت اور اور ایم کے بعد تعفار دم واجع ہو جائز ہے اور ایم ماحی کن دیک دوت اور ایم واجع الوطاع کا مواجع الدیک تردیک دوت اور ایم ماحی کن دیک دوت اور ایم واجع کا اور ایم ایم دولی کا کو یا وا استراد ہو ایک کا دوت کے اور ایم ماحی کن دیک دوت کا دوت اور ایم دولی کا کو یا وا تر تردی ہوئے ہے اور ایم ماحی کن دیک دوت کا دوت کا دولیا کا کو یا وا تر تردی ہوئے سے ان کے تردیک ری تقد اور ہوجات ہے اور ایام ماحی کن دیک دوت کا دول کا دولیا کا کو یا وا تر تردی کو دوت کا دولیا کا کو کے تو کا دولیا کا کو کی دولیا کی دولیا کا کو کا دولیا کا کو کا دولیا کا کو کا دولیا کا کو کا دولیا کی کا دولیا کا کو کا دولیا کا کا دولیا کا کا کا دولیا کی دولیا کی دولیا کا کو کا دولیا کا کا دولیا کا کا کو کا دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کا دولیا کی دولیا کا دولیا کی دولیا کا دولیا کی دولیا کی دولیا کا دولیا کا دولیا کی دولیا کا دولیا کی دول

ماأدرى ارماهارسول الله صلى الله عليه وسلم بست اوبسبع، يرحض ابن عباس اين علمك ا عتبارسے فرمارہے ہیں در مذسیع کا تبوت ر وایات میں موجو دہے ، اور عندالجمہور استیفاً یسبعہ وا بوہ ہے ا لٰہیتہ ا ام احدسے مختلف روایات ہیں (۱) ایک یا دوکی کمی جا نزہے (۷) اگر بھول کر ہو توجا نزہے عمداً ہنیں۔ (۳) تیسرا قول مش جمور ك كرسات كا يوراكم نا عزوزى سب - اذارمى احدكم جمرة العقبة نعتد عل له كل شى الاالنساء ج میں دو تحلل ہوتے ہیں اع میں دو تحلل ہوتے ہیں اصغرا دراکبر اصغریں بعض محظورات احرام علال ہوتے میں اور اکبر میں تمام عظورات، تحلل اصغركس بجيزسے حاصل موتلسے اس ميں اختلان ہے امام الک کے نز دیک مرف دی جمرہ عقبہ سے کمانی ہذا الحدیث، لیکن برمدیث منعيف على كما قال المصنف اورشا نعيروحنا بلرك نزديك باى اثنين من الامور الثلاثة الرمى واتحلق والتقواف، يعنى ان تین میں سے عرف دو کے ذریعہ سے ماصل ہوجاتا ہے خواہ کوئی سے دوہوں اورجب تیسرا امرکرایگا تواس سے تحلل اكبرماصل بوجائيكا دان دولؤل امامول كے نزديك نخرك تحلل سي كوئى دخل بنيس ب يرسارى تفصيل بهان ائم ككتب فروع سے ديكه كرنقل كى ب (كتاب الكانى لاين عبدالبر، وروضة المحتاجين وسل المآرب) اور صفير ك نزدیکے شخل اصغرمفرد کے حق میں دمی ا درحلت سے حاصل ہو تاہیے اور متمتع وقارن کے حق میں رحمی، ذہبج حکّی تین سے اب بد کرتخلل اصغریس صلال ہو سف سے کیا پیچیز باتی رہ جاتی ہے ، حنفیہ کے نزدیک مرف نسار لینی وطی اور دواعی وطی ا ورنشا نعیه وحنا بله کے نزدیک وطی و داعی وطی 👚 ا ورمقد نکاح بھی۔ اور ما ککیہ کے نزدیک الا النسیاد وا لطیب والصیر دلیکن لجیب مرف مروه ہے اسیس فدیر نہیں اور صید میں فدیہ ہے (کذافی الکافی لاین حیدالبر) به حَدْمِث ما لكيد كے موافق التحل اصغرك بارے ميں صديت الباب مالكيد كے موانق ہے اور صفيہ بلكہ جمہور كے فلا<sup>ن</sup>

یہ حکریمیٹ مالکید کے موافق سے ، جواب یہ ہے کہ یہ حدیث الباب مالکیر کے موافق ہے اور حنفیہ بلکہ جمہود کے خلا اور جمہور کے خلاف ہے اس میں طق میں معام دخت مسئوا حما اور بہتی میں بھی ہے اس میں طق میں مذکور اور جمہور کے خلاف ہے اخلاصیت و حلقتم خفت حل مکم کل شی الاالمندا ، فرال الاشکال بحوالشر تعالیٰ

### باب الحلق والتقصير

ج میں طبق راس کا مکم المن یا تفقیرشا فعیہ کے نزدیک ارکان مج میں سے بائی کت میں لکھا ہے کہ جبتک محرم ملق نہیں ا کریگا امرام کے مکم سے فارج نزدیک ارکان مج میں رہے گا اور باتی انگر نالڈ کے نزدیک واجبات یہ ہے ایک اور انتقال فی مسئلہ مسئلہ فتلا نی ہے کہ ملتی مناسک میں سے ہے یا استباحة محظور ہے یعنی ملت ایک اور انتقال فی مسئلہ کے بادت اور کار تواب ہونے کی جیٹیت سے کیا جاتہ ہے یا یہ کہ ایک مباح کام کو کرناہے جوام ام کی وجہ سے محظور و ممنوع ہوگیا تھا (اظہار تحلل) امام بخاری نے باب قائم کیا ہے باب کلت دانتھیر عندالاحلال، حافظ ابن مجرفراتے بیں امام بخاری نے استارہ فرمایا کہ حلق نسک ہے محض تحلل کا نام نہیں ہے اسی لئے عندالاحلال فرمایا۔

نیز حلق اُفضل ہے تعقبیرسے اس لئے کہ آپ نے محلقین کے لئے بار بار د عار مغفرت فرمانی اور مقصرین کے لئے ایک بار و کا محال ہی در خواست پر ، اور عورت کے حق میں تو تقصیر تعین ہے علق اس کے لئے حرام اور مُثلہ ہے۔

تنم دعابالحدلات اسم معمر بن عبدالله العدّوى وتيل خواش بن اميه ليكن عا نظافة قول اول كوميح قرار ديله اور خواش كي بارے بس كها كه وہ حديب بين عالتي تقيم و الشرق بين بين بين عبر كا ايك وہ حديب بين عالتي تقالى عنه كو اور حيسلم كا ايك روايت بين بها عاصر بنوں الله تعالى عنه كو اور حيسلم كا ايك روايت بين بها اس كے ام سليم كا ذكر بين بس بوسكة به كہ جب آپ نے ابوطلى كو دريافت فر بايا تو دہ اس دقت و بال عاصر بنوں اس كے ام سليم كو ديد كے كہ وہ ان كو اپنے شو برايوطلى كو بهو تجادين، نيز صحيب كى روايات اس بارے بين بهى اس كے آپ نے الله الله كو دريافت فر بايا تو دہ اس دقت و بال عاصر بنوں مختلف بين كه آپ نے كس بال تو تقيم كئے كئے جميس ابوطلى كا بي حصر تما اور شي الير كے بال فالعى ابوطلى كو عطار فرائے ستے، عافظ ابن تيم كى الله على الله علي الله تو كى بال تو تقيم كے لئے جميس ابوطلى كا بى حصر تما اور شي الله على الله على الله تا الله بن الله بن الله عنى الله بن الله عنى الله بن الله عنى الله بن الله الله بن الله بن الله الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن

نے بی بنائی تی پس بوسکتا ہے کہ آپ پریہ امرکسی درجد میں پہلے ، ی منکشف ہوگیا ہو۔

فقال ان علقت عبل ان اذبح یوم انخرک انعال اربد مین ترتید کامسلام تریب تقل ایگ باب مین آر باہے ۔ ان اسب ولم آذیم ما خیرری جا مُرب یا بین ؟ ما خیرری جا مُرب یا بین ؟ می البته اگر رات بوگی تو پھر اختران بولی تو پھر اختلات ہے ، امام مالک کی ایک روایۃ ہے کہ دم واجب بوگا۔ توری کھتے

ہیں عمد کی صورت میں دم ہے ور زنہیں ۔ ہار کی بہاں میں صادت تک کرسک ہے اس کے بعد اگر کی توامام صاحب کے نزدیک دم واجب بوگا۔
ماجیین اور شافیہ و حنا بلہ کے نزدیک واجب نوگا اصل اختلات اس میں ہے امام مراحب اور امام مالک کے نزدیک برروزی ری اسی
دن کیسا تھ موقت ہے۔ شافیہ و حنا بلہ وصاحبین کے نزدیک موقت بہیں بلکہ آخر ایام مراحب اور امام مالک کرسکتے بین کم اتفذم قریبًا۔

#### بإبالعمرة

له صریت ک کآبوں س آباہے کہ آپ کی قر شریف ہے بارے میں صحابہ کا اختلاف ہوا کہ کیسی بنائی جائے ، شق یا تحد ۔ فیصلہ ہوا کہ دونون شخصوں کے پاس قاصد بیم چدیا جائے ہوان میں سے پہلے پہنچ جائے وہری ہی ہوائی جائے ابوطلی تو محد بناتے ہتے وہ لاصد تتھ اور ابو میسیر ہ بن امجراح شقاق تتھ وہ شق بنلتے۔ ہتے ۔ چنا نچہ ابوطلی پہلے بہنچ گئے اسلے کی دہی ہوائی گئ اور بھیشر کے لئے اس معادت کا سہرا ابنی کے سرر با ۱۲ سے اور نج ہو کہ عرفات میں ہو تا ہے جو کہ خادج موم اور حل ہے اسلے کی رچے کا اموام حرم ہی سے با ندھ تاہے تاکہ جو کہ خادج موم اور حل ہے اسلے کی رچے کا اموام حرم ہی سے باندھ تاہے تاکہ جو بی الحل والحرم ہوجائے ۱۴

اخبرنی ریول مروان الذی ارسل الی ام معقل مردان فرجس قاصد کوام معقل کے پاس بھیجا تھا (ان کے قصر کے دریافت کرنے می اربا ہے۔ قصر کی اس فی مجد کوخردی۔ اس مفتون کی جو آگے روایة میں ارباہے۔

قالت كان ابومَعقِل عا مجا معرسول الله صلى الله عليهرسلم-

ام معقل نے اپنا قصداس طرح بیان کیاکہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے شوم ابوری کہ میرے شوم ابوری کا ادادہ حضور کیساتھ عج کوجانے کا ہے توجب وہ گھر میں گئے ۔ ان سے کہاکہ آپ کو پیر بات معلوم ہے کہ مجھ پر ج فرض ہے (لہذا

عمرهٔ رمضان منتعلق قصرام عقل ادراس صعبے د وسرے قصے

مجھے بھی اپن سائھ نے چلو) بھریہ دولوں (ابومعقل دام معقل) حضور کے پاس گئے د ہاں جاگرام معقل نے آپ سے عرف کہا یار سول الشرمچہ پرج داجب ہے اور ابومعقل کے پاس ایک جوان اون طب ہے (جس پر میں ج کو جاسکتی ہوں) اس پر ابومعقل نے کہا بے شک ام معقل سے کہتی ہیں لیکن میں نے تو اس ادن طے کو جہادتی سبیل الشرکے لئے وقت کر دیا آ

له قال الودى وبرّه الالفاظ تقرأ ساكنة الراد لا دادة أسجع احداد

یسن کرحضور ملی الشرعلیہ وسلم نے ابو معقل سے فرایا وہ اور خاتم ان کو دید وجے بھی سبیل الشری ہے، چنا بخی اہنوں نے وہ اور خام معقل کو دیدیا۔ (لیکن جب مواری کا نظم ہوگیا) تو وہ کہنے لگیں یا رسول الشریس بوڑھی ہوگی ہوں اور بیار بھی ہوں تو کیا کوئی دو مسراعمل ایسا ہے جو جے کا بعل بن سکے ، معفور نے فرایا عبر تی در معنان انہادک میں عمرہ کی بڑی اور کی نضیلت مذکورہ بال رمضان میں ایک عمرہ کو کرا بر بہتے۔ اس صدیت میں رمضان المبادک میں عمرہ کی بڑی اور یہ اس میں تو اس مدیت میں رمضان المبادک میں عمرہ کی بڑی اور یہ مطلب ہیں کہ عمرہ کہ وہ عمرہ میں سرے ساتھ بچ کرے کے ہوا برہت سین تواب اور فضیلت کے کاظ ہے ہوا اور دو سرے طرف میں ہوتا۔ امام تروزی فرائے بیں یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آبکہ خورت سے کہ کرنے اس میں عمرہ کی ایک دوایت میں تواس طرح ہے کہ آب ہے اس میں عمرہ کی ایک تواب اور اس کا بیش کی ہوتا کہ اس میں ایک تو میں ایک تواب اور عموسان کے دورت سے فرایا کہ تم ہماری سے میں کہ ایس براہ سے کہ آب ہے نے اس میں عمرہ کی ایک دوایت میں تواس طرح ہے کہ آب ہے اور میرست شوہم اور اس کا بیش ای کو جھے گئے تھے اور ورسل میں عمرہ کی ایک دوایت میں آب کے ساتھ بچ کو جھے گئے تھے اور عموس میں تواس کا بیش ایک کہ بھورٹ کے بیش ایس دو اور طب سے ایک بیل کوئی سے تو اور اس کا بیش ایک کو بھے گئے تھے اور دوسری میں اور اس کا بیش ایک کرونیا ہوں تو بی دوسان کا جو اس میں عمرہ کو دوگر ذکر فرایا ہے ایک جگہ تواس پر آب عمرہ فی دوسان کا اور دوسری جگہ نواس پر آب بھرہ فی دوسان کیں عمرہ کو دوگر ذکر فرایا ہے ایک جگہ تواس پر آب عمرہ فی دوسان کی اور دوسری جگہ تواس پر آب بھرہ فی دوسان کیں عمرہ کو دوگر ذکر فرایا ہے ایک جگہ تواس پر آب عمرہ فی دوسان کا اور دوسری جگہ نواس پر آب بھرہ اور دوسری کھر کوئی دوسری جگہ تواس پر آب بھرہ کی دوسری کو دوگر ذکر فرایا ہے ایک جگہ تواس پر آب عمرہ فی دوسان کا اور دوسری جگہ نواس پر آب بھرہ کے اس میں عمرہ کی دوسری دوسری کھر کہ اس کر اور کی کوئی دوسری کھر کے اس میں عمرہ کی دوسری کے اس میں عمرہ کی دوسری کوئی دوسری کھر کوئی دوسری کے اس میں عمرہ کی دوسری کے دوسری کے اس میں عمرہ کی دوسری کوئی کے دوسری کے اس میں عمرہ کی دوسری کی دوسری کوئی کے دوسری کوئی کی دوسری کوئی کے دوسری کے دوسری کوئی کوئی کے دوسری کی دوسری کی کوئی کے دوسری کوئی کے دوسری کوئی ک

اس کے بعد جاننا چاہئے کہ اما م ابوداؤد نے اولاً تو یہ تھہ خودام معقل کی دوایت سے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد بروایۃ ابن عباس اس کو بیان کیا ہے لیکن اس بی ام معقل کے نام کی تعربے بنیں ہے مطلق امراً قافد کو رہے اور سے میں بھی یہ صدیرت بروایت ابن عباس ہے لیکن میں محین کے سیات اور ابوداؤد کے سیات میں فرق ہے ، کما تری ۔ فیز حافظ نے نتج البادی منظ بیں اس قیم کے کئی قصے ذکر کئے بیس دوسری کتب حدیث سے بعض میں تعمد کی نسبت ام لیم محاف نیز انہوں نے ابوداؤد اور نسانی کے حوالہ سے ام معقل کا یہ قصہ بھی ذکر کیا ہے حافظ صاحب فرائے ہیں ظاہریہ ہے کہ یہ قصے الگ الگ اور ستقل ہیں۔ والٹر تعالی اعلم ۔ نیزواضی رہے کہ معنف نے ام معقل کے قصہ کو نام کی تقریح کے ساتھ دوطر ایت سے ذکر کیا ہے لیکن دولوں طریق کے سیات بنظا ہر خمقت ہیں اور معتقل کے توجہ وقاول ہیں۔

مقلت ماعندی ما ارجة أج عليه قالت أحج بن على جَملاف فلاتٍ مين نے كما مير عياس كوئى أليى بوارى بنس م ما ارجة أج عليه قالت أحج كو اوج كرادے اپنے فلاں اونط بر۔

عن عاسشة النوسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عموتين عموة ف ذى القعدة وعموة فى شوال اس دوايت يس يرب كراي نو دوعر كا ايك ذيقعده يس دومرا شوال يس-

ا پ کے عمروں کی تعداد المان چاہئے کر دایات کشرہ شہرہ میں بیہے کہ آپ نے چارعمرے کئے (۱)عمرۃ الحدیمیہ اللہ کے عمروں کی تعداد النہ میں (۷) عمرۃ الفضارے پیس (۳)عمرۃ البحدان سے میں (۷) دہ عمرہ ہو اور اجمالی سیسیان اب نے ج کیساتھ کیا کیونکہ آپ کا ج ، ج قران تھا۔ ان چار میں پہلا یعنی عرۃ الحدیمیہ

عمرهٔ حکی ہے حقیقی ہنیں کیونکہ اس میں آپ کو احصار واقع ہو گیا تھا کفار کمہ کیطرف سے جس بنار پر آپ اس سال عمرہ نہ کرسکے تقے گر چونکہ احرام بھی باندھا تھا اور صدی کی قربا نی بھی صدیبیہ ہمں کی تھی روسرے یہ کہ عمرہ کا پختہ ارا دہ تھا اس لیے اس کو بھی عمرہ ہی شارکیا جاتا ہے۔

دوسری بات یہ بھی تھے کہ آپ کے یہ سب عرب ذیقعدہ میں ہوئے، لیکن اس صدیت میں حفرت ماکشہ مرف دوعرہ بیان کردہی ہیں اورسا تھ میں یہ بھی فرمارہی ہیں ان میں سے ایک شوال میں ہوا، لہذا یہاں دواشکال ہوئے ایک تعداد میں دوسرا پہیت کے بار نظامی ، جواب یہ ہے کہ ایسامعلوم ہوتا ہے حفرت عاکشہ نے مرف عرق الفف اور عرق المجھرانہ کو لیا ہے عرق المحد بیب کواس لئے چھوڑ دیا کہ وہ عرق کی ہے اور جج والے عرف کواس لئے چھوڑ دیا کہ وہ عجم ہے کہ وہ جم کی صورت یہ ہوئی تھی کہ فتح کہ وہ جم کے بعد ہماہ مشوال آپ مکہ سے دوانہ ہوئے غروہ حنین کے لئے، بھراس غروہ سے فراغ پر آپ جب مقام جعرانہ میں فروکش ہوئے اور وہال فنائم حنین کو تقیم فرمایا۔

عرا جوان او المن الموائیں اس ملک مکرمہ قریب ہے آپ نے مناسب نہ تھاکہ بغر عرہ کئے یہاں سے سیادے میرہ منورہ عمرہ مورہ ترب ہے آپ نے مناسب نہ تھاکہ بغر عرہ کے یہاں سے سیادے دالیہ میں آپ جوانہ سے عرہ کا احرام با ندھ کر کہ کرمہ تشریف لائے دالت ہی ہیں ان وقت جوانہ دالیس آگئے میں یہ بہی ہوئے کری ، پرونکہ مات کے شروع میں بھی آپ جوانہ ہی ہیں سے اور پھر تھے ہونے سے پہلے جوانہ بہنے گئے اس کو داوی کہتا ہے جیسا کہ آگئے آرہا ہے فاضی بالجھون کہا گئے واقع کی آپ نے جوانہ میں اس الور پرکہ گویا دات بھی پہیں گذری ) مالانکہ لوری وات میں کنری بلکہ وہ تو مکہ مکرمہ جانے آنے اور عمرہ کرنے میں گذری ، اس تفصیل سے ہمادی غرض یہ ہے کہ جس سفر کے مہن میں میری عرہ ہوا لیکن غرف یہ ہے کہ جس سفر کے مہن میں میری عرہ ہوا لیکن غرفہ و محرہ شوال کہا گیا ہے مہن میں میری کو مورہ شوال کہا گیا ہے مہن میں میری کو محرہ شوال کہا گیا ہے

له ایک تول اس بی بیسے آپ کا معتود دراصل عرد کرنا نہ تھا بلکہ جو کو اہمی قریب بین کم فتح ہوا تھا اس لے دوال بنج کو فتے کے بعد کے حالات کا جائزہ لینا تھا 11 ۔ ملے میچ قریبی ہے ، لیکن الودا وُد شریف کی روایۃ بیں اسکے بجائے فاقع بمکۃ کبائٹ ہے کماسیاً کی التنبیہ علیہ 11

ورىد فى الواقع يدعم ، كى أي كا دوسر عرول كاطرح ماه ذيقعده بى يس مواتما-

### باللهلة بالعمرة تحيض

مدیت الباب کا تعلق احرام عائشہ رمز سے ہے،جس کی تفقیل ہمار سے بہاں کتاب کچ کے اوائل میں گذر چکی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک وہ مفردہ تھیں اور جمہور کے نزدیک قاربز ہمار سے نزدیک اہنوں نے رفض عمرہ کیا تھا جس کی تضامیں اہنوں نے عمرہ تنغیم کیا۔

الم ابوداؤ در حمد الشرتعالى في جو ترجمة الباب قائم كيا اور كيراس كے ذيل ميں احرام عائشہ ميں مصنف تھي احرام عائشہ والى رواية ذكر فرمائى اس مصمعلوم ہوا كہ مصنف تھي احرام عائشہ كے بادے ميں حفيہ كے موافق ہيں كما نہوں نے رفض عره كزكے بعد عيں اس كى تضار كى تقى ۔

عن مصوف الكعبى ..... فاستقبل بطن سرف حتى لقى طريق العديسة يعن جعران سے احرام باندھ كر آپ سوارى پرسوار ہوئے اور بطن سُرِف كيطرف دوانہ ہوئے اور مقام سرف پر پہونچ كر آپ كووہ سواك مل كئ يؤ كمه سے مدينه كا داستہ بينى اس سرك پر آنے كے بعد آپ دہاں سے كمہ پہونچ كر آپ نے ملح كى اس طرح كہ جيسے كسر نے وہيں دات گذارى ہو۔

واضح رہے کہ موضع سرف لب سڑک ہی واقع ہے وہ سٹرک جو کمدسے مدینہ آر ای ہے لہذا پہلے آپ جوانہ سے سرف تشریف لائے (جعرانہ سے براہ راست راست کم کی طرف نہیں ہے) اور وہاں سے سیدھا راست کم کو جاد ہا ہے جنانجہ آپ وہاں سے کمد تشریف ہے آئے۔ ان راستوں کا نقشہ اس طرح ہے۔

مدیه منوره عرب بن که بخرمه شرق جعوانه طالف به

لے نسانی ایک روایہ یں اسورہ ہے ان عرض من محوانہ لیلا کانہ تبدیمہ نفتہ فاعتر فراضی ہما کیا ئیے بین جسونت آپ دات کی ماریکی میں جوانہ سے دوانہ مو نے لو آپ ایسے چک رہے تھے جیسے بہتا ہوا جاندی کا باق-۱۲ 

#### باب لافاضة في الحج

يعن ع كے طواب افاضه كابيان، جس كوطوات زيارة اورطوات ركن معى كيتے بين،

ان المنبی صلی الله علیه دوسلم افاض یوم المنحریتم صلی الظهر به بنی اس سے دوباتین علوم ہو یکس اول یہ که آپ فی طواف افاضہ یوم النحریتم ملی الظهر به بنی است یہ که آپ نے ظہر کی نماز منی میں پہونچکر پڑھی، اس امر تانی میں روایات مختلف ہیں کی تقدم فی حدیث جا برالطویل ۔ اور امراول میں صحیح ہی ہے ہو بہال ہے اور اس کی تاثیر اس سے قبل باب ری الجارییں گذر ہی جس کے لفظیہ ہیں افاض رسول السر صلی الشر علیہ وسلم من آخر دلوم لیکن اس باب میں اس سے اگلی حدیث میں یہ ہے۔

توطواف ذیارة ،ی ہے) مافظ ابن قیم نے اس مدیث کی شدت سے تغلیط کی ہے کہ یہ سب روایات کے خلاف ہے ۔ اس کے خلط ہونے میں کوئی عالم شک نہیں کرسکتا ہے ،اسی طرح ابن القطان نے بھی اس کوغیر صحیح کما ہے ، کیونکہ آپ نے طواف افامنہ بالا تفاق دن میں کیا نہ کہ رات میں ۔ عائندوابن عباس کے اثر کو حصرت امام بخاری نے بھی صبح بخاری میں تعلیقاً ذکر فرمایا ہے لیکن اس کے تعظاد و سرے بیں اخوالنہ بی اخدالنہ ی صلی اللہ اس صورت میں اشکال بہت ہلکا ہوجا آج لیعنی طواف زیارة مراد بہیں ہے بلکہ نفس آبیارة آبیت کیونکہ زیارة بیت بھی عبادت ہے یا نفلی طواف ند کہ طواف زیارة ، بعض علما مسنے فرایا کہ شاید تسمیر طواف میں غلطی ہوگئ دات میں آب نے بخوطواف کیا تھا لینی ایخر شبیس وہ طواف و داع ہے مذکہ طواف زیارة - ایک توجیہ یہ کی گئے ہے دکھا تا خیر بہیں ہے بلکہ تجویز آبا خیر (تا خیر کو جائز قراد دینا) اوراس سے انثارہ طواف النساد کہ بطرف ہے کہ آپ نے اپنی از داج کو تا خیر طواف کی اجازة دی جنابخ ابنوں سنے اوراس سے انثارہ طواف النساد کی بعد آبنوالی شب میں کیا ، ایک قوجیہ یہ بھی کی گئے ہے کہ ممکن ہے لیک اور بعد الغروب بنو طواف زیادہ کو تا خیر طواف زیادہ کو تا خیر طواف کی گئے ہے کہ ممکن ہے لیک اور بعد الغروب بنو طواف زیادہ کو تا خیر کو دیا ۔

نیزاس مدیث بین سندا کمزوری بیہ کا ابوالز بیراس کو عائشہ وابن عباس سے بلفظ عن روایۃ کررہے ہیں ابوالز بیر مدنس ہیں نیزان کا سماع گوابن عباس سے ثابت ہے لکن فی سماع عن عائشہ نظر کما قال العام البخاری و حکاہ عندالتر مذی فی کتاب العلل ( المخص من جزرا کج ) امام تر مذی سے تعجب ہے اہنوں نے تو اس مدیت پرمستقل ترجمۃ الباب بار با مار فی طواف الزیارۃ الی اللیل قائم کیا اور مدیرے کے بارے میں فر بایا بزا مدیرے حن اصطلا نکہ اس مدیرے کے بارے میں فر بایا بزا مدیرے حن اصطلا نکہ اس مدیرے کے بارے میں اکثر محدثین کو کلام ہے، یا کم اذکم مؤول ہے۔

مجردوبارہ دہ شخص ولیہ ای ہوجا آہے جیسے پہلے عواف ا فاضہ ہیں لیا تو وہ حاصل شدہ محل صم ہوجا اسے اور پھر دوبارہ وہ شخص ولیہ ہی ہوجا اسے اور کے بھر دوبارہ وہ شخص ولیہ ہی ہوجا آہے اور لیکن یہ کی نقیہ اور امام کامسلک نہیں ہے، لہذا یہ حدیث بالاتفاق محتاج توجیہ وتا ویل ہے، تا دیل یا تو یہ کیجائے کہ مقصود یہ ہے طواف زیارۃ میں تا خر بہنیں کرنی چاہئے اور تغلیظاً یہ بھی فرما دیا کہ اگر تا خرکی تو پھر جیسے تھے ویسے ہی معصود یہ ہواؤگے محص تو یکے اور تغلیظاً یہ بھی فرما دیا کہ اگر تا خرکی تو پھر جیسے تھے ویسے ہی ہوجاؤگے محص تو یکے اور تغلیظ کے ممکن ہے ان کا وہ نمیص جو اہنوں نے

له جانناچا ہے کہ طوات زیار ہ الم اعظم محے نزدیک ایام انخرکیساتھ موقت ہے اس کے بعد اگرکیا تو دم واجب ہوگا الم شانعی وصاحبین کے کے نزدیک موقت ہے اللہ مورائن ہے اللہ مانخرطن ایام انخرط الزہے، بس معلم ہوا ہوم انخرکے بعد والی شب میں بالاتفاق جا نزہے ١١

بين ركعاتها وه مُتطَيِّب بواور طيب بونكه داع الى الجاع بوتى ب تواس ونسك كديتميص كبير مفضى الى الجاع بنوجائ اليسافرطيا كيا بعنى يدكر استميص كواتاردو، والترسيحان وتعالى اعلم-

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يُوكُل في السبع الذي افاض فيها -

مشرح کریش اس کی دھ بیان کی دھ تعدہ اسسی علیہ یعنی جو طوان افاصہ کے تقے را مہیں کیا۔ طاعل قاری نے مشرح کریس تھ شروع ہی ہیں ہی بین الصفا والمروہ کرلی تھی اور اس وقت یعی طوان افاصہ کے بعد می کرنی بین تھی (جیسا کی سئلہ بھی یہی ہے) اور دہ اس می حالی طوان میں ہو اس کے ایم بین تھی دوبالی سئل ہوں ہے ہوت اس کے ایم نے اس طوان میں دمل نہیں کیا۔ لیکن اس پر ہارے حضرت نے بذل المجہود میں حفی فی اور اس لئے آپ نے اس طوان میں دمل نہیں کیا۔ لیکن اس پر ہارے حضرت نے بذل المجہود میں حفی فی افزان کے بعد می اس اس کی مورت میں دائے یہ لکھی ہے کہ بطام رمل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پر طوان راکبا تھا اور دکوب کی صورت میں دمل ممکن نہیں ہے (بذل) میں کہت بھوں باب الطوان الواجب میں یہ بحث گذر چکی کہ آپ صلی الشرعلیہ وسلم نے جو طوان راکبا فرایا تھا وہ کو نساطوان تھا وہ کو نساطوان تھا وہ کو نساطوان تھا وہ کو نساطوان میں کہ کو تیو ہے ۔ قال المنذری واحضو جس کے دوبال میں گوابن ما جہ اھے۔

بابالوداع

طوان و داع درخصتی طوان عندالائمتر الشلاثة واجب ب، الم الك اور داؤد ظامری كے نزديك سنت ب يزيد طوان و داع درخصتی طوان عندالائمتر الشلاثة واجب ب، الم الك اور داؤد ظامری كرندي بوتواس برجى يزيد طوان هج كرند و الله بوتو اس برجى بنزرة فاقى برب دون المكي، عورت اگرهائض الون اس برجى بنيس ب ميساك المن منده على الحائض الوناً نقتيم حتى تطبر فتطون -

کان الناس بین صرفون فی کل رجد ای جانب وطریق، یعی لوگ جسے فارخ ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں اور وطنوں کی طرف میں استہ سے کہ جوجس طرف سے آیا تھا وہ اس طرف میں داستہ ہے کہ جوجس طرف سے آیا تھا وہ اس طرف جائے گا) یعی بغیر ہی طواف اور بہت اسٹر شریف بیر حاصری کے ، جب آپ نے یم منظر دیکھا تو منسر مایا ،

مل حفرت کا خشاً یہ ہے کوعندالاکٹر آپ منی الشرطیہ وسلم قارن تھے اور صنا الحنفیہ قارن پر دوطوات اور دوسی ہیں بخلات شافعہ وغیرہ کے کہ ان کے نزدیک ایک بی مطوات اور ایک بی سبی ہے، لہذا ہا رہ مسلک کا تقاضایہ ہے کہ آپ طوات افاضہ کے بعد سمی فرمائیں، یہ تو تشریح ہوئی حضرت کے کلام کی لیکن احقرکہ آپ ہے مسئل منفیہ کے نزدیک بھی یہ ہے کہ اگر قادل طوات قدوم کے بعد سمی کہ لے تو پھواب طوات افاضہ کے بعد سمی منہوگی ملی کا کلم ای پر جن ہے۔ والشراع ، بذل لجبود میں ایک مقلم پر خود حضرت نے بھی اس المرت اشادہ فرایا ہے۔ ۱۲

لایسون احد حتی بیکون احو عهد ۱۷ العلوان با لبیت، برگزنه لوقے کو فی تشخص اسپنے وطن کیمطرف جب تک وہ آخری ملاقات بیت الشرسے نہ کریے بطریق طواف -

يه مدييث دليل جمهورسد وبوب طواف مين ، قال المنذري اخرجم سلم والنسائي وابن ماج (عون)

## بابلك لكائض تخزج بعد الافاضة

ترجمة الباب والامسئله كذرشية باب كي تحت گذر ويكاسه -

عن عاسُّت قدان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرصفية بنت كيتي الخ

حدیث کی مترح مع اشکال وجوائ احضرت عائشہ فرماتی ہیں حصور صلی التی علیہ دستا کے دابسی کے دن صفیہ کا ذکر حدیث کی مترح مع اشکال وجوائے افرمایا (ادر ذکر اس انداز سے کہاجس سے عائشہ مجیس کہ آپ کا ارا دہ وِ قاع

کا ہے اس پر عائشہ نے عرض کیا کہ بارسول الشروة تو حائف ہیں، یسن کر آپ نے فرایا، اب توشاید ہیں اس کی وجہ سے عظم تراپڑے کا ( آپ یہ سجھے کہ جب حائف ہیں توشاید طوا ف افاضہ میں نہ کیا ہوطوا ف دواع تو کیا، ی ہمیں ہفرت عائشہ نے فرمایا بارسول الشرطوا ف ذیارة تو وہ کرچی ہیں، آپ نے فرمایا بھر کچے حرج ہنیں بعنی اب ہمیں محض طوا ف دواع کیوجہ سے دکن ہنیں پڑے گا۔ اس سے معلوم ہوا حائف سے طواف دواع ساقط ہے۔

فلان تجد کوم سکد بتاوی، لین حضور نے تو تجھ سے یہ فرایا تھا کہ ہاں مائٹن کو تھرنا چا ہے اس کے بعد تونے مجھ سے سوال کیا کہ شاید یہ یوں فرادیں کہ مائٹن کو تھرنے کی خرورت بہیں ہے۔ کھلا! بیو تون میں حضور کے فلاف بتام کتا ہوں کیا ؟

#### باب طواف الوداع

باب سابق سیمقعود طواف و داع کا حکم بیان کرناتھا، اوراس باب کی غرض حصنور صلی انٹر علیہ وسلم کے طواف <sup>دراع</sup> کوبیان کرناہے کہ آمی نے بھی طواف و داع کیا تھا۔

وانتظر بی دیسول الله صلی الله علیه وسلم با الابطح حتی خرعت اس عدیث میں حضرت عائشہ خود اپنے عره کو جوعرة التنظر بی دیسول الله علیہ وسلم با الابطح حتی خرعت اس عدیث میں حضرت عائشہ بی دیل میں باب فی افراد الح یس گذر بیکا ہے ، یہاں پر عائشہ یہ فرمادہ ی ہیں کہ آپ میں الله علیه وسلم فے میرا مجھب میں انتظار فرمایا اور جب تک میں عمرہ کرکے اس سے فارغ ہوکر بنیں آئی اس وقت تک آپ یہاں سے روانہ بنیں ہوئے۔

مَدِيث براشكال مع بوائ وبومنهبط واناموسدة اوانامنهبطة وبومصد وراصل محصب كامحل وقوع

بلندی پرسے اور کمہ کرمہ و بیت الشرشریف نشب بیں ہے اس کئے حض تاکشہ انہا ط اور صعود کا لفظ استعال فراہی ہیں، یہاں روایت بیں اگرچ شک راوی ہے لیکن صحے اس بیں شق اول ہے، یعنی جب بیں عرہ سے فارع ہوکر آپ کی خدیث بیں اگر ہی تھی تو اس وقت حضور صلی الشرعلیہ دسلم مجھے داستہ بیں طے آپ محصر سے اتر رہے تھے (کمہ آنے کے لئے تاکہ طواف د داع کریں) اور بیں محصب کی طرف چڑھ کر آپ کے پاس جاری تھی، لہذا ابو داؤد شریف کی پر دوایت بیاں کی دوایت کے خلاف ہوئی، بخاری کی روایت سے معلم ہور ہاہے آپ نے انتظار ہنیں فرمایا اور ابو داؤد کی روایت سے معلم ہور ہاہے آپ نے انتظار ہنیں فرمایا اور ابو داؤد دکی روایت بیں انتظار مذکور ہے، شراح صدیت نے اس اشکال و تعارض کا جواب یہ دیا ہے کہ دونوں روایت بی اپنی اپنی جگہ درست ہیں اور جمع بین الروایتین کی صورت یہ ہے کہ آپ نے عائشہ کے جانے کے بعدان کی واپسی کا کافی دیر تک بو انتظار فرمایا بھر جب آپکا انداز یہ ہوا کہ بس اب وہ آر ہی ہوں گی اس وقت آپ محصب سے روانہ ہوئے چنا بخی داستہ ہی بین صدود محصب ہی کے اندر ایک کی دوسرے سے ملاقات ہوگئی، پس انتظار اور راستہ بین دونوں کی ملاقات میں کی میں مدود محصب ہی کے اندر ایک کی دوسرے سے ملاقات ہوگئی، پس انتظار اور راستہ بین دونوں کی ملاقات میں گی میں مدود محصب ہی کے اندر ایک کی دوسرے سے ملاقات ہوگئی، پس انتظار اور راستہ بین دونوں کی ملاقات ہوگئی، پس انتظار اور راستہ بین دونوں کی ملاقات ہوگئی، پس انتظار اور راستہ بین دونوں کی ملاقات ہوگئی۔

لے بندہ کے ذہن یں اس کالک مطلب اور اکر ہاہے وہ یہ کرحزت عمرہ نے اس سنلہ یں حضور سے تو کچھ سی نہیں دکھا تھا بلکہ وہ اس میں اپنے اجتباد سے کام لیتے تھے جس میں خطا وصواب دونوں کا احتمال ہے اور یہاں اگرچہ وہ اجتما د درست نکا حدیث کے موافق ہونیکی وجسے لیکن فی اندینا اللہ ہونے کا احتمال تو حزور تھا اور اگرچہ فلان ہونیکے علمے بعد عرض اپنے اس اجتماد سے رہوئ کر لیتے لیکن تعوش کی دیر ترکتے بحالفۃ باتی ہی جاتی، والسمان ا

ہونا دولوں باتی*ں صادق اگینی*۔

واقى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطاف بد منم خرج عاصل يدكه حفرت عائشة جب اخرشبين محصب بهوني سب كيم ين الله من الله من

آپ کاراستر مدین جانیکا بیت الله بی کیطرف سے تفاکیونکہ آپ کی واپسی مکرسے مدین کے لئے کری بعنی اسفل مکہ سے طے تقی اور محصب اس کی سمت مخالف لیف اعلی مکریں ہے تو آپ کو مکہ بی کیطرف سے نکلنا تھا۔ (بذل)

(تندبید) یهال پردادی نے حضور کی مخاذ کے بارے بیں کھے بنیں بیان کیا حالا نکوئے کی نماز آپ نے یہیں مکہ بیں بیان کیا حالانکوئے کی نماز آپ نے یہیں مکہ بیں بچے ہوئی من وراد الناس وانت راکبۃ قالت فطفت ورسول الناصل النار علیہ دسلم حین کا فرحدیث المبیت و ہوئے آ بالطور و کتاب مسطور مرا لحدیث فی باب الطوان ورسول النار علیہ دسلم حین کا نمویش سے آپ کی اس نماز کا بیان فوت ہوگی اور ذکر سے روگیا۔ الواجب تعجب ہے کہ عام طور سے راویان مدیرے سے آپ کی اس نماز کا بیان فوت ہوگی اور ذکر سے روگیا۔

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذاجازه كانًا عن داريع في نسير عبيد الله استقبل البيت فدعا

له عرق تنع اور صور ملی الشرعلی در ملے عواف و داع کی جو ترتیب ہم نے تھی ہے یہ دہ ہے جس کو ہمارے حضر تربیع نے اپئ تقریم بخادی اور تا مصدة مجھے ہے لیکن عام سال مع الدراری وغیرہ شن اختیار فرایا ہے اور یہ رائے اس پر بہن ہے کہ درج میں ظلیتی وصو منہ بط وانا مصدة مجھے ہے لیکن عام سراح با محصوب الم مؤوی اور حفرت عائد کو ان کے بھائی سراح با محصوب سے کہ کمرو طواف و داع کے لئے تشریف نے آئے تھے کیونک عبد الرحمن کیرائی کیرائی کیرائی کیرائی کے بھائی کے اور اور کرکے خود آپ میلی الشرطیہ وسلم طواف و داع کے لئے تشریف نے آئے تھے کیونک ایک کے اور اور اور کرکے خود آپ میلی الشرطیہ وسلم طواف و داع کے لئے تشریف نے آئے تھے کیونک محصوب سے کہ کمرو مواف و داع کے لئے تشریف نے آئے تھے کیونک محصوب کے واحل میں انشرطیہ وسلم طواف کھی کہ سے والیس محصوب کیرائی کور و دونوں ( عائد شروع بدائر تین ) دامیت میں اور نو میں موافق کے اس موافق کی کہ میں انشرطیہ و اس کور اس موافق کی کہ میں اور کی محسوب کی کی محصوب کی ہوئی رکھ کی کہ اس موافق کو میں موافق کو میں

بالتحصيب

تحصیب بین نزول فی المحصب، محصنب، حَصَبُ ، اَبطی ، بطی ، بین کنان سب ایک ہی جگرکے اسمار ہیں ۔ یہ ایک وسیع میدان ہے من اور مکرکے درمیان اور می سے اقرب ہے بنسبت کم کے ، نفرنانی بینی تیرہ ذی المج کو روال کے بعد دی سے فادغ ، توکر (بوکر می سے دوانگی کا آخری دن ہے جس میں حاجی می سے مکہ مرمر آ تہ ہے) اس دن آپ میلی الشر علیہ وسلم بجائے سید ہے من سے مکہ آنے کے راستہ میں اس میدان میں مظہرے تھے اور و ہاں آپ نے ظہر، عصر مغرب عشار ، چار نمانی اوار فرمائی تحصر ات کا وہاں گذارا تھا ، اور میہیں سے آپ نے حضرت عائشہ کوان کے عشار ، چار نمانی بن ایل بکر کیسا تھ عرف تنجم کے لئے بھی تھا اور فرمایا تھا کہ تم جلدی سے عرف کرکے یہیں آجا وُ تاکہ بھر بم برادر عبدالرجن بن ایل بکر کیسا تھ عرف تنجم کے لئے بھی تھا اور فرمایا تھا کہ جلدی سے عرف کرکے یہیں آجا وُ تاکہ بھر بم سب پورا قافلہ ایک ساتھ بہمال سے دوانہ ہو کم اور کہ ہیں بیت الشرکا طواف و دارع کرتے ہوئے میں موائیں۔ سب پورا قافلہ ایک ساتھ بہمال سے دوانہ ہو کہ اور کہ ہیں بیت الشرکا طواف و دارع کرتے ہوئے میں موائیں۔

اس کے بعد آپ سمجھنے کہ نزول محسب کی نوعیت میں صحابہ کرام کا اختلات ہے وہ یہ کہ اس نزول کا شار مناسک ع میں ہے یاکمی فارجی مصلحت سے تقایا دوس سے نفلوں میں یہ کمہ لیجئے کہ یہ نزول اتفاقی تھا ایک جمائے ت اس کو مناسک عج میں شمار کرتی ہے مگرواجب نہیں بلکمسنون وستحب، ابن عرابنی میں سے ہیں، فغی الصیحی می نافع ال ابن عرا کال

له البول في السموية يرترجه قائم كياب. الدعاد عدروية البيت . كه من العجين عن الى بريرة الدسول الشرصلي الشرطليدكم قال صين ارادان يغر من من نحن نازلون غذا النشاد الشرقة الى بخيف بن كنانة ميث تقاسموا على الكفر اوراس كے بالمقابل دواية ابورا فع كى بے جوافراد سلم سے اوراس باب يرسي ارس ب

ح<u>کان علی تُقَل المنبی صلی الله علیہ دیسل</u>م تُقلُ بمعنی سامان دمّتاعِ مُسافر قال تعالیٰ وتحل اتّقالکم الی بلدلم تکولؤا بالغیدالابشق الانفس الآیة، یعنی ابوراخ بوکه حضور صلی السّر علیه وسلم کے مولی اور خادم بیر، ده اس سفر حج بیں آپ کے سامان کے نگراں ومحافظ متھے۔

قلت یارسول الله این تنزل عدا بی حجت اس مدیث کومصنف باب التحصیب یس الئے ہیں اس کامقتی ہے ہے کہ اس موال و بُوار کا تعلق نزول محصیہ قبل من سے روانتگ کے موقعہ پر تھا بلکہ حدیث ابو ہر برہ جواس کے بعد ارک ہے اس میں اس کی تعریج ہے ، اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں اس طرح ہے و ذلک فی جحة جین دنو نامن مکہ ، اس دوایۃ کا تعاضا بظاہریہ ہے کہ یہ موال گوچ کے موقعہ پر تھا لیکن می سے روانتگ کے وقت نہیں بلکہ دخول کم سے قبل ، اور مسلم ہی کی ایک بیٹھ ہے کہ یہ کا تعاضا بنا ہے گئے ہوئے کہ ودلک زمن الفتے ہے ، اس اضلاف کا جواب حافظ نے فتح الباری فیا میں ملی ایک بیٹھ ہے ، اس اضلاف کا جواب حافظ نے فتح الباری فیا میں ملی ایک بیٹھ کے دولک زمن الفتے ہے ، اس اضلاف کا جواب حافظ نے فتح الباری فیا میں ملی ایک بیٹھ کے دولک وراث کا میں اس افتلات کا جواب حافظ ہے کہ ایک بیٹھ کے دولک و دولک و دولک دولک دولک کی ایک بیٹھ کی ایک بیٹھ کے دولک کے دولک دولک کا میں اس افتلات کا جواب حافظ ہے دولت کی جواب کی دولت کی ایک بیٹھ کے دولت کی ایک بیٹھ کی ایک دولت کی ایک دولت کی ایک دولت کی ایک دولت کی دولت کا تعاش کی دولت کی دو

للعده قال المنذرى واخرج البخارى وسلم والترخى والنسائي وابن ماجداه عون - مله اس ترتيب من ان صريب كا جوا ختلات ب ال كوم قريب مين لكديك بين الله عند الله المرد عامسلم في باب لنزول ممكم اللحاج وتوريث دورها ١٢

سے پر نقل کیا ہے کہ یہ تعدد واقعہ برمحول ہے۔

نیز بخاری کی ایک روایة میں ہے تنزل فی دارک بمکة اورسلم میں سے اتنزل فی دارک بمکة دہمزة استفہام کے ساتھ) صل ترك بناعقی کی منزلاً

کریٹ کی تشریح و تو سے اورغرصاح کی ایک روایت میں ہے دکانی الفتی وصل ترک لناعقیل من مزل بعد آپ مجھے کہ اس دارسے مراد شراح حدیث کی تیک ہوئی تھی ہے دکانی الفتی وصل ترک لناعقیل من طلّ، اس کے بعد آپ مجھے کہ اس دارسے مراد شراح حدیث کہتے ہیں آپ کا وہ جدی مکان ہے جس میں آپ کی ولاد ہ شریع مولی تھی ، یہ مکان ہا تھی دالب آگے یہ تو کہ من من میں اس کے عبد اللہ تھا داب آگے یہ تو کہ من من سکتے کہ عبد اللہ تو عبد المطلب کے بعد الن کے بیٹے عبد اللہ کو ترک میں ملا اس لئے کہ عبد اللہ تو عبد المطلب کی زندگی ہیں ونات یا چکے تے بلکہ کہاگیا ہے کہ عبد المطلب نے اپنی زندگی ہیں جب وہ مُحمَّر ہوگئے تو وہ مکان اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا تھا لہذا عبد اللہ کا حق وحصہ آپ کی طرف منتقل ہوا دکاہ المحافظ میں آپ کی

دوسرا تول اس بین یہ ہے کہ دراصل یہ مکان ابوطالب کا تھا اس کے کہ موت عبدالمطلب کے بعد اس پورے مکان برقب صنابر برخان ابوطالب کا تھا اس کے کہ وہ عبدالمطلب کے بیٹوں میں سب سے بڑے اور آسن سے ، اور زمان برقب ابدت میں بی بوتا تھا کہ میت کی اولادیس جو اس بوتا تھا وہی سادا ترکہ سمیٹ لیتا تھا، تواس قول کی بنار پر اس دار کی اضافہ آپ کی طرف بحیثیت سکی کے ہوگی نیز اپنے قریب ورسٹ تدواد کا گھر بھی خصوص اسفریس اپنا ہی گھر برقائے۔

بہرکیے عفیل نے چونکہ اس مکان کوفروخت کردیا تھا اگر وہ اس کو فروخت نہ کرتے توسیات صدیت سے مستفاد ہور ہاہے کہ بھر آپ اس میں قیام فراتے ، اب پہاں یہ امر وضاحت طلب سے کہ ابوطالب کے توچار بیلے تھے بھڑھیل تنااس میں کیسے متعرف ہوئے ؛ اس کا جواب یہ ہے کہ موت ابی طالب کے وقت ان کے دو بیلیے جعفر وطاق تومسلمان

له برارادجع ربع شنهم دمهام. کله جاننا چا بین که ایک تول اس دار که بارسه میں پہے کہ اس کو جی لئے فردخت بہیں کیا تھا بلکہ وہ مکان ادلاد عیش کے پاس ایک مدت تک رہا بعد میں اولاد عیش نے اس کو جاج بن پوسف کے بھائی محدین پوسف کے برست بہت گراں قیمت میں فردخت کیا، غالبُ اسی بنیاد پرشادح حدیث خطابی نے یہ بات کمی کہ میری دائے یہ ہے کہ اگروہ مکان عیش کی ملک میں تھا تو چھر آپ نے اس میں نزول اس لئے بہیں فرطیا کہ آپ ہجرت فرما کراس کو انٹر تعانی کے لئے چھوڑ چکے تھے، لیکن و و سرے شراح نے ان کی اس دائے کو یہ کہ کرد دکر دیا ہے کہ پرخلاف ظاہرہے ، سیاق حدیث اس کو مقتضی ہے کہ اگر عیش انس مکان مو فردخت مذکئے ہوتے تو پھر آپ اس میں قیام فرماتے اھ -

(فانگلی) اس صیبت کوام ابودا و دنے کتاب الفرائض میں بھی ذکر کیا ہے، "باب حل پرت المسلم الکافر" کے سخت کیونکہ جعفر وعلی دولوں باب کے مکان میں وارث محت کیونکہ جعفر وعلی دولوں باب کے مکان میں وارث دمورث کے درمیان انتحاد ملت شرط ہے۔ بنیں ہوئے۔ کیونکہ توادث کے درمیان انتحاد ملت شرط ہے۔

## بابمن قدم شيئًا قبل شي

 ہوگا، ذیح میں ان کے ہاں کوئ ترتیب ہیں ہے جب جاہے کرے اس طرح ملت وطوات میں کوئ ترتیب ہیں ایک کو دوسرے پرمقدم و مؤخر کرسکتے ہیں۔

ا حادیث الباب سے بظا ہر شا نعیہ وحنا بلہ کی تا ئید ہور ہی ہے، جواب یہ ہے ان احادیث بیس تحریح اُمر وی لین مواخذہ اور گناہ کی نفی مراد ہیں ہے اس لئے کہ باب کی آخری حدیث بیس آرہا ہے انما الحرج علی من اقر ض عرض رحل مسلم کہ موج اور گناہ تواس شخص پر ہے ہوکسی مسلمان کی پر دہ دری کرنے اور اس کو رموا کرے ، ظاہر ہے کہ مسلم کی پر دہ دری میں موج امغروی ہے نہ کہ حرج دینوی کفارہ وغیرہ ،اس تقابل سے معلوم مواکہ جملہ اولی میں محرج کی لفی ہے وہ حرج امروی ہے۔

د وسری وجہ یہ بتانی جاتی ہے کہ نفی حرج والی روایت ابن عباس سے بھی مردی ہے حالانکہ وہ وجوب کفاًرہ کے قائل ہیں۔

### باب بي مكة

ترجمۃ الباب کی غرض ایر جہ الباب ہم ہے، مقصود کر جہ الباب اس طرح ہو الباب الترق برکہ "

یر مصنف نے حدیث الباب سے تابت کیا کہ محد حرام میں سر ہی کی جاح ہیں ہے ، معنون حدیث یہ ہے مطلب بن ابنی و داء فرماتے ہیں میں نے حصور صلی الشرطید دسلم کو باب بی مہم کے قریب مجد حوام میں نماز پڑھتے ہوسے دیکھا جب کہ لوگ آپ کے سامنے سے گذر رہے تھے حالا نکہ و ہاں سرہ قائم نہ تھا۔ حضرت نے بذل المجبود میں لکھا ہے کہ آئے کل یہ باب بالعرہ کے تام سے مشہور ہے ، اس باب سے لوگ تنجم جاتے ہیں عمرہ کا احرام با ندھنے کیائے میں سرہ قائم کرنے کی اس کے بعد آپ مجھئے کہ امام بخاری نے باب با ندھا ہے باب السرۃ ، بمکہ و فیر ہا ، ممکہ میں سرہ قائم کرنے کی اس خوال میں کہ اور فیر کہ برابر کو میں سرہ قائم کرنے کی اس ما حدکا اختلاف ہے الن کے نزدیک علی الزائح کمیں سرہ کی حاجت بنیں ہے یا نہا ہو ہے مسلک کیوات کو النہاں ابواب السرۃ میں گذر چکا حاجت بنیں ہے کہ سے درام بنو کہ کہ میں سرہ کی الرائح میں میں گذر چکا حاجت بنیں ہے کہ سے درام پو نکہ میں سرہ کی الرائح میں امام احدکا اختلاف ہے النے جس کا حالہ السرۃ میں گذر چکا حاجت بنیں ہے کہ سے درام بنو نکہ میں سرہ کی الرائح میں صرہ کی الرائح میں صرہ کی الرائح میں میں گذر چکا جب دائی دیا ہا کہ حدد کیا جا سے جس کا حوالہ ہاں ابواب السرہ میں گذر چکا ہے ، دالدرالمنفود جلد تانی طرف ) و بال حدید کا مسلک دیکھ لیا جائے جس کا حاصل یہ ہے کہ مسجد حوام بچو نکہ مجد کیر

له ما فظ کیتے ہیں شاید امام بخاری نے اس عدم الفرق سے اشارہ کیا اس مدیث کی تقدیمت کیطرف جس کی تخریج اصحالیستن نے کہ ب مطلب بن ابی دداء کی مدیث احدیس کہ آبوں امام ابوداؤ دنے بھی اس کی سند پر کلام کیا ہے کما تری ۱۲

ہے اس میں موضع سجود کے علاوہ \_ آگے سے گذر سکتے ہیں ، ایک قول ہمارے بیال یے طواف مکن صلوة ہے

لہذا طائفین مسلین کے ایکے سے گذر سکتے ہیں جس طرح نماز یوں کے سامنے نمازیوں کی صف کھڑی موتی ہے۔ مرح برانشای کذائی بامش البذل.

قالسعيان كان ابن جربج احتيريا عسنه الز-

مشرح السند المحاصلي به كم اوپرسندسفيان نياس طرح بيان كى تقى مفيان عن كيرعن بعض اهله مشرح السند عن جره ، يعى كثير كا استاذ صغيان ني ان كه گردالوں بي سے كم بهم شخص كربنايا اور بجر ان كا استاذ جد كثير يعن مطلب بن ابى و داعه كوبنايا . اس كه بعد سفيان يه فر مارسه بين دراصل بات يه به كه يه حديث اولاً محد كوبواسط ابن جريح كه كيرسه ببوپى تقى تواس و قت ابن جريح نے كثير كا استاذان كه باك و اردويا تقا اور سندا يس بيان كى تقى اخرناكيرعن ابيه ، سفيان كه بين اس كه بعد بين براه داست كيرسه ملا تو ابنون في محديد فر ما ياكه يه حديث بين في اپ سے بنيس من به بلكه اپنے بعض ابل سے ، بهذا تعقيق بات يه تو ابنون من محديث كوعن ابيعن جده بيان بهي كرتے بلكم عن بعض ابل عن جده ، اب يه معلوم بهيں ہے كہ كيراس حديث كوعن ابيعن جده بيان بهي كرتے بلكم عن بعض ابله عن جده ، اب يه معلوم بهيں ہے كہ كيراس كا مصدات كون ہے إلى يه معلوم ہين كا مصدات باپ بهيں ہے۔

#### باب تقريم مكة

مخریم بمعن اثبات محرمة وعظمة لین کد کرمه کے لئے حرمة وعظمة کا اثبات، یا تحریم بمعن جعل الشی حدایًا ممنو فا چنا بچه بعن وه افعال جو غیر کدیس حلال بیں، کدیس وه حرام بیس شلا قبال، صید، تطح انتجار وغیره لیکن منشأیها اس تحریم کاجی وه تعظیم کده ک ہے، لیس تحریم تعظیم ہر دومتقارب المعنی اور شلازم بیس دراصل تعظیم کے معنی کسی شی کوعظیم قرار دینا خواه من حیث العفیل والتواب اور خواه من حیث الجرم والعقاب ۔ چنا بچه مصنف نے اس کتب میں ایک مجگہ باب باندھا ہے بجائے باب تحریم الزناکے باب تعظیم الزنا، لینی زنا کو جرم عظیم قرار دینا والٹر تعالی اعلم۔ این الله حبیس عن مکمتہ الفیل وسلط علیہ الاسولد،

رشر حدیث این جس ذات نے فیل کو کمہ پر چڑھائی کمرنے سے روکا تھا اس ذات نے اپنے رسول کو اس مرح حدیث ایر پر طرحائی کا فکم دیا لیکن امحاب الفیل کا مقصود اس چڑھائی سے عدم کعبہ تھا اور رسول الشرکی کا مقصود تعظیم بیت الشراورا فلار کم عن المشرکین دا مداء الدین ہے ، وانغا احلت بی ساعة من نهار فراتے ہیں

له ابن جریج روی الحدیث عن میرعن ابیرعن جده و اما صغیان بن جیینة فرواه عن کیرعن بعض احد عن جده و حرح بان المراد بالاحل غیرا بیر فالظابران المجمع روایة سفیان ۱۲ مرے دے بھی اطلال کرمرف ایک ساعت کے لئے تھا اس کے بعد ہمیشہ کے لئے اس کی حرمت لوط آئی اب دوبارہ قیامت تک کسی کے لئے اسفیس قبّال جائز بنوگا۔

لایکھند شجرهاولا یُنفتر صیده اور فاص حرم میں نا جائز ہیں اور شان حرم کے فلات ہیں یہ ان کا بیان ہے کہ درخوں کو کاٹا جائے اور نہ وہاں کے شکار کو چھڑا جائے (اس کواس کی جگہ سے ہٹایا نہ جائے) جب مرت تنفیر ہی حرام ہے تو اتلاث اہلاک تو بطریق اولی ناجائز ہوگا۔

حرم کے کس گھاس اور قید نہیں ہرتم کا درخت اور گھاس منع ہے سالی تفصیل ہے شافعیہ کے نزدیک اس میں کو ا درخت کو کا مناصبے درخت کو کا مناصبے این خواہ ایسا ہوجس کو عام طورسے لوگ سگاتے اور بوتے ہوں اور جاہے خودرو ہو۔

ام مالک کے نزدیک اس میں جنس کا اعتبارہے تعنی جو جنس کے لحاظ سے خودر و ہو رجس کوعام طورسے لوگ بوتے منہوں بلکہ دہ خود ہی اگرتا ہو) اس کا کاطنا ممنوع ہے گوئی الحال کسی نے اس کو بویا ہو، امام احمد کے نزدیک جنس کا احتیار ہنیں بلکہ یہ دیکھناہے کہ بالفعل وہ کیسا ہے اگرنیت بغسہ د خود اگا ہے ) تب تو اس کو کاطنا منع ہے ، اوراگر کسی نے اس کو بویا ہے ، اورحفیہ کے نزدیک منع کیلئے نے اس کو بویا ہے ، اورحفیہ کے نزدیک منع کیلئے جنس اورفعل دولوں کا اعتبار ہے ہدا ہو درخت جنس کے لحاظ سے خودر و ہمواور ویسے بھی خودر و ہموکسی نے اس کو بو ما مہنو تسب کے کاظ سے خودر و ہمواور ویسے بھی خودر و ہموکسی نے اس کو بو ما مہنو تسب سرکا کاطنا منع ہوگا۔ بگذا ایستفاد من الاوجز۔

قال العباس یا درسول الله الا دخوفانه لقبورنا وبیوتنا حفرت عباس نے آہے عرض کیا یا رکول اللہ اذخر کا استثنار کردیج یعن اس کے کاطنے کی اجازت دیدیج کیونکہ (وہ ہماری بہت عرورت اور کام کی بیزیم)

نے سوال کی جہاد بھی جائز بہوگا، جواب ۔ ہمیں، اس لئے کہ انشار انٹرنقائی آئندہ کبھی وہاں کھار کا تسلط ہی ہہوگا، کہ دار ہوب ہی نہین گا، فقد روی التر ندی م 19 عن الحارث بن مالک بن برصار قال محست البنی صلی الشرطیہ دسلم لوم فتح کمۃ یعوّل لا تخر کہ ہو بعدالیوم الی یوم العیّدہ رقال الرّندی ہذا حدیث حسن مجے ، کہ بیشک آج کے بعد کم پر چڑھائی اور اس کوفتح کرینگی لوبت نہ آئے گی ۔ باقی ا یہ امر آخرہ کہ ایک مسلان بادشاہ کمہ کم مربر روو سرے بادشاہ کی حکومت سلب کرنے کے لئے چڑھائی کرے جس کا وقوع ہوا ہے، حدیث میں اس کی نفی ہمیں ہے چنا بخر عبر الملک بن مروان نے مسلے بھی جانج بن یوسٹ کوامیر شکر بناکر کم کم مربر چڑھائی کوائی وہاں حضرت عبر الشرین الزبیر کی حکومت تھی اور ان کوشکت نے کر سولی پر چڑھایا جس کا قصر شہورہے ۔ یہ چڑھائی دراص کہ یا بیت الشرشریف پر پر مقی جلک وہاں کی حکومت بر تھی ہوں کہ اور اگر بالعول توخود رو سے کمی نے اس کو بو یا ہمیں لیکن جنس کے لحاظ سے ایسا ہمیں جگر مام طور سے لوگ اسکو بوتے ہیں، اسکو کا شنا حنفید کے فزد یک ممون ع ہمیں جلکہ جائز ہوگا کینونکہ منع کی حرف ۔ ایک قید موجود ہے دو سری ہمینیں بلکہ جائز ہوگا کینونکہ منع کی حرف ۔ ایک قید موجود ہے دو سری ہمینیں ۱۱۔ گروں میں بھی کام اتا ہے اور قروں میں بھی، گروں میں کام آتا ہے کیونکہ چیرٹر میں اس کو لگاتے ہیں اور نکد قبر کو جب کی اینٹول سے بند کرتے ہیں تو اینٹوں کے درمیان کی چید کواس سے ڈر کرتے ہیں۔

آپ ملی الشرطید و کم نے ان کی ترفیب اور تلفین پراس کا استثناء فرادیا، اس استثناء کانام استثناء تلفین ہے جو دوسرے کے کلام شیں اضاف کیا جا آہے۔ اکتبوالابی شاہ اس کی تشریح مقدم علم حدیث میں کتا بتر حدیث کی بحث یس گذر چک ہے۔ قال المنذری واخر جرابخاری ومسلم والبر مذی والنسائی (عون)

عن ابن عباس في هذه القصة ولايُحتَّلُ خلاها

مقام کے مناسب بعض منی اللہ کہتے ہیں ترگھاس کو (النبات الرطب) ترگھاس کا کا ٹنا توبالاتفاق ممزع مقام کے مناسب بعض من کا تعلق اس مقام کے مناسب کا تعلق اس مقام کے مناسب کا تعلق اس کے مناسب کا تعلق اور قبلے دونوں جائز ہیں اور ،

اللنب في لك بسمى بيتًا آپ ملى الشرهليه وسلم سے اجلات طلب كى گئ كه اگراجارة ، تولة آپ كے لئے باقاعده عمارة (يعنی کچی عمارت جواس زمانه ميں دائج تھی) من ميں بناد يجائے جس ميں آپ ايام من ميں عظمر سكيس آپ نے اس سے منع ذما ديا من مندخ من سبق كم من اس خصى كى قيام گاہ ہے جواس ميں پہلے پہو پخ جائے گويا آپ نے اشاره فرمايا اس بات كى طرف كه من ارض مباح ہے كسى كى ملك نہيں تمام سلى اون كاحق اس ميں برابرہ اس ميں ترجيح اگر بوسكتى ہے وہ وہ تقدم اور سبعت كيوج سے بوسكتى ہے۔

ارض حرم موقوت سد یا مملوک؟ اطلام طیب اس کی شرح میں تکھتے ہیں یعن می ادار نشک کی جگہ ہے ری ، نخر، اور اس میں مذا بہب انکسر احلت دیزہ جس میں سب لوگ برابر کے شریک ہیں کمی کواختماص حاصل بنیں

یر اگر آب کے لئے وہاں بنار ہوگی تو بھرسب آپکے اتباعیں وہاں عماریس بنا نیس کے ادر جگہ تنگ ہوجائے گی، بھرآ کے طبی كيهن إين اور ارض حرم امام الوصنيف كے نزديك موقوت سے كسى تخص كے لئے اس كا تملك جائز بنيں اھ ميں كمبتا ہوں پورا مكه كرمه اورمني و مزولفه يرسب ارمن حرم بين داخل بين ، البته عرفات حد حرم سے فارج ہے ، كمامبق في محله . يزيمسكل مختلف فيهب كداد فن حرم موقوف ہے جس كاتملك نا جائميے ياغيرمونون اور مملوك ہے، اس مسلم یں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے گاب توریث دور مکہ و بیعہاوشرائہا اللَّ جس سے انہوں نے یہ نابت فرمایا ہے کہ بیوت کمدان کے ارباب کی ملک بیں جن بیں وراشت وغیرہ امور جاری ہوں گے جس طرح اُدی کی الماک میں جاری ، وقع بي اكاطرح ان كى بيع وشراء ، دراصل اس السلدييس ولاكل متعارض بين بعض روايات يس تقريح كيسائد ان تعرفات سے منع کیاگیا ہے اور اس کے بالمقابل بعین سے جواز تابت ہوتا ہے یہ سب دلائل کتب فقہ وسٹروح حدیث میس موجود ہیں ،حضرت شخے نے بھی لا من الدراری میں کا فی تفصیل کے ساتھ متعدد کتب سے نقل زمائے ہیں اس ميں لكھاہے كدامام الوّصينعة وامام مالك مقيان تورى عطابين ابى رباح اور امام احمد فى دواية اس بات كے قائل ہیں کہ ارض حرم موقوت ہے کسی کی ملک ہیں سب کے لئے اس سے انتفاع مباح سے لہذا اس کی ہیے وشرار واجارہ نا جائزے اور بخوجہاں اورجس بناريس مقيم ہے اس كوو بال كئى كاحق حاصل سے وہ خود اس ميں رہے يا دوسرے کواس میں تھمرائے اس کواس کا اختیار ہے ، اور حفرت امام شافعی وصاحبین ا در امام احمد نی روایة کے نزدیک ارض جرم ومكه موقوف بہیں ہے بلكہ بوجس زيين اورمكان ميں رہتا چلا أرباب وه اسى كى مك سے لبذااس ميں وراشت مجى جارى بهو كى اوربيع وشرار داجاره بھى جائز بهو گا. فريق اول (حنفيه دغيره) كى دليل پيسې كه مكه مكرمه عنو ة فتح بواہم اورجونلک اورزین عنوةٌ فتح کیاتی ہے اس کا صول یہ ہے کہ اگر اس کو غانین کے درمیان تقیم کردیا جائے تب تووہ ان کی ملک ہوتی ہے اور اگرتقت مرکیا جائے تو پھروہ وقت ہوتی ہے، اور ارض مکر کے بارے میں سب كومعلومها كراس كوفتح كرفے كے بعد تعتيم نہيں كيا كيا بہذا ارض كمدمو تون بوگى (تمام سلين قيامت تك أيوالوك ك كيا ارض حرم اوربنا روم مين فرق ہے؟ ايمى واضح رہے كدو تف كا تعلق ارض سے بار اور بيوت سے بنين ان كي يع وشرار اور آجاره تهيه، وراثة سب بجيزين ان يس جارى بول كى ليكن اگر بنار زائل بوجائے تو بھرية تعرفات ارض ميں جائز بنوں كے بال ا عاد ، بنار كرسكتا بے اور مافظ ابن قیم نے اس میں مسلک توامام الوحنیف ہی کاختیار کیا ہے لیکن الہوں نے بناء وبیوت کم میں بیع وشرار، اور اجاره کے درمیان فرق کردیا یعنی بیوت مکہ کی بیع وشراء وغرہ کو توجائز قرار دیا لیکن ان کے اجارہ کو ناجائز کہتے بیں البتہ ارصٰ کم میں دونوں کونا جائز کہتے ہیں۔ فریق تانی یہ کہتاہے (امام شافعی کےعلاوہ) کہ اگرچہ یہ بات بالکل محے ہے کہ کم مرعنو ، فتح ہوا ہے اور یہ مجی مجے ہے کہ اس کوتعتیم بنیں کیا گیالیک بات یہ ہے کہ حصور مل الشرعلية والم

نے اہل کمرپرکن واحمان فرہ کوان کی اَ کماکٹ ڈیٹن و مکانات کواہنی پر تھپوڈ دیا تھا جس طرح ہوا زن کیلیے ان کی نساد و ابنا دکو چھوڑ دیا تھا، لہذا اہل کم فتح کہ کے بعدا پی زیٹن و مکانات کے اسی طرح بالک د ہے جس طرح فتح سے قبل تھ لہذا ارض حرم موقوف نہ ہوئی بلکہ مملوک۔

اورجہ وعلمادیں سے امام شانعی کی رائے تو پیمشہ درہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں مکہ مکر مرعنو ہ فتح ہی نہیں ہوا بلکہ صلی فتح نہوا اللہ صلی فتح نہوا ہا کہ ملکہ اس میں اہلے ملکہ اس میں اہلے ملکہ اس میں اہلے ملکہ کا اپنی ملکیت پر قائم رہنا اور ارض حرم کا موقوف نہونا ظاہرہے۔ والشرسیحانہ وتقالیٰ اعلم استبدے بندہ کے فیل مسلک میں تسامح ہواہے، ماراضح مسلک وہ ہے میں اس مسللہ میں واقع جو تھا میں دازی اور ملا علی قاری نے نفل کیا ہے ہم نے اوپراس کو نفل میں ہے۔ قال المنذری واخر جو التریزی وابن ماجہ (عون)

احتکارالطعام فی الحدم الصادفید ، احتکار کہتے ہیں تا جرکا غلہ کو گرانی اور تحط کے زمانہ میں روک کررکھنا مزید گرانی کے انتظار میں ، کرجب اور زیادہ گراں ہوجائے گا تب فروخت کریں گے۔ اس کی مزید تفصیل کمآب البیوعیں آئے گی ، کمہ کمرمہ میں کھیتی ہیں ہوتی وہ وادی غیر ذی زرع ہے غلہ کی وہاں فراوانی ہیں ہے توجب عام جگہوں میں احتکار ممنوع و کمروہ ہے تو مکہ میں یقینًا اشد کراسةً ہو گا حس طرح مقام مقدس میں حسنہ کا اجربہت زیادہ ہے اس طرح وہاں کی معصیت کا وبال کھی زیادہ ہے اس لئے اس کوالی و د ظلم وبد دینی کہا گیا ہے۔

### باب في نبينا لسقاية

مقایہ سے مراد سفایۃ الحاج ہے ہو بڑی فضیلت کی چیز ہے جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، اجعلم سفایۃ الحابۃ وعمارۃ المبجد الحزام، یعنی جاج کو نبیذ بلانا اور اس خدمت کو ایجام دینا، چنا بخدا ک عباس اس خدمت کو ایجام دینة علیہ وسلم ان ببیت بمکۃ لیالی می استا ذن العباس رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم ان ببیت بمکۃ لیالی من استا ذن العباس رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم ان ببیت بمکۃ لیالی من استارہ خود حدیث الباب کامفون یہ ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس سے سوال کیا کہ ما بال اہل باللہ بالبیت اس سے اشارہ خود ابن عباس ہی کے گھردالوں کیطون ہے کہ آپ لوگوں کو کیل ہوگیا کہ تم تو ججاج کو حرف نبیذ بلاتے ہو (جومعولی سیچز ہے) اور تمہارے دو مرے فاندان والے بجائے نبیذکے دو دھ اور شہد ( نہتی) اور سَتُو بلاتے ہیں (جو ذیا دہ عمدہ چرہے) تو کیا اس کی وجہ آپ لوگوں کا بخل ہے یا تنگرستی تو اس پر حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ مذیہ بات ہے مذورہ بلکاس کی اصل وجہ یہ ہے جس سال حضور صلی الشرعلیہ وسلم نے جج کیا تو آپ اپنی سواری پر صوار ہونے کی صالت میں مذورہ بلکاس کی اصل وجہ یہ ہے جس سال حضور صلی الشرعلیہ وسلم نے جج کیا تو آپ اپنی سواری پر صوار ہونے کی صالت میں مذورہ بلکاس کی اصل وجہ یہ ہے جس سال حضور صلی الشرعلیہ وسلم نے جج کیا تو آپ اپنی سواری پر صوار ہونے کی صالت میں مدورہ کیا ہونہ کیا ہونہ بیات ہوں ہونہ کیا ہونہ کیا ہونہ بیات ہونہ کیا ہونہ کو میں کیا ہونہ کو کو کو میان کیا ہونہ کیا ہونہ کیا ہونہ کیا ہونہ کیا ہونہ کو کیا ہونہ کی کو کو کیا ہونہ کیا ہونہ کیا ہونہ کیا ہونہ کیا ہونہ کیا ہونہ کی کو کیا ہونہ کیا ہ

المالالحاد، الانخرات عن لحق الى الباطل ١٢

ہمارے قریب تشریف لائے جہاں ہم لوگ سقایۃ الحاج کی خدمت انجام دیرہے ۔ بختے (اس وقت ا تفاق سے ہم بنیذ ہی پلا دہے تھے) تو آپ نے ہماری نبینہ نوش فرمائی اور اس کا بقیہ اسامہ کو دیا اور فرمایا احسنہ واجسلم کا دعت فاضعوا ، کہ یہ تم بہت ہی اچھا کر رہے ہو ، اس طرح یہ کام کرتے رہ ہو ، لہذا جس چیز کی حضور نے تحسین فرمائی ہے ہم اس فاضعوا ، کہ یہ تم بہت ہی اچھ تھے کہ وور مذہمارے لئے وو دھ لہمی پلانا بھی کچھ شکل ہمیں ہے ) دراصل صحائہ کرام رصنوان الشر تعالیٰ علیہ اجمعین کی یہ کوشش رہا کرتی تھی کہ جہاں تک ہو سکے ہم اس صال ہر رہیں جس پر حصنو رصلی انشر علیہ وسلم کے زمانہ علی سے اس مقعد اللہ مارز قبنا الباعهم وسلوف سیوتھم قال النووی وفیہ دلیل علی استحباب الثناء علی اصحاب السقایۃ و کُلِّ صالِح جیل ۔ قال المنذری واخر مرسلم رعون )

## بأب الاقامت بكة

المهاجرين اقامة بعد الصدر شلاقً، علام بن لحفرى رضى الشرتعالى عنه حضور صلى الشرتعالى عليه ويلم كالشاد فق كرتے بين كه أب خرمايا طواف صدر لينى طواف وداع كے بعد (جوكہ ج كا آخرى لئك ہے) مها جرين مكہ بين ذائر سے ذائد بنين لسائى كى دواية كے لفظ يہ بين بيك المهاجريد قضاء سكه ثلاقًا، اس مديث بين مها بحرين سے مراد معلق مها جرين بنين بيل بلكه مكر مرسے مدين طيبه كيطرف بجرت كرنے والے مراد بين، جمهور علمار كا مسلك يہى ہے كہ مهاجرين مكہ كے لئے دوبارہ مكہ بين سكونت افتياد كرنا جا كر بنين ہيں جون شهر كو وہ الشرتعا في كے لئے ايك مرتبہ جھوٹ چھوٹ چھوٹ و كھي بين اب دوبارہ اس كولفتيار بنين كرنا چاہئے۔ اس بين بعض علمار كا اختلات سے وہ يہ كہتے ہيں يہ حكم فتح كم سے قبل تقافح كم كے بعد مها جركے لئے و بان قيام جائز ہوگيا تھا اور اس صديث كے بارے بين يہ كہ يہ تيكا ارشاد اس وقت اور ذيار نام كا ہے جب بجرة من كمة الى المدينة واجب تقى، ادر يعل بجرة بعد الفتح منوخ بوگيا تھا۔

دفائلة ،كتاب الصلوة ين گذرج كاس كرجهورك نزديك مرت اقامة چاردن سے كداكر مسافر منزل پر پهونچكر و بات تين دن تك كلم مرے تومسافر ،ى رہے كا اور اگر چار دن قيام كى نيت كرے تومقيم كے حكم يس ہوگا ، اس مسئلہ ميں جهور كااب تدلال اس حديث سے ہے۔

## باللصَّلوة في الكعبة

یہاں پر صدیت الباب کے بیش نظر چند امور اور مسائل ہیں (۱) حضورا قدس صلی الشرطیہ دسلم حجة الوداع میں بیت الشر شریف کے اقدر داخل ہوئے تھے یا بہنیں؟ (۲) دخول بیت سخب ومندوب سے یا بہنیں؟ (۳) آپ نے

فقع مکہ کے روز بیت الشریس داخل ہونے کے بعد نماز پڑھی تھی یا ہیں؟ (۲) بیت الشریس فرص نماز ادار کرنا درست ہے یا ہیں؟ بھی ہیں ہیں گا گذر چک ، ہیں ہیں ہیں گا گذر چک ہے ، جزجۃ الوداع سے تبل ایک صدیث کے ذیل میں جملاً گذر چک ہے ، جزجۃ الوداع اورالا ہواب والتراج میں لکھا ہے، اپر توا تفاق ہے کہ آب عمرة العقاد کے سفر میں بیت الشریس داخل ہیں ہوئے المواج اورالا ہواب والتراج میں لکھا ہے ، اپر توا تفاق ہوئے الوداع میں بھی آپ میں داخل ہوئے تھے یا ہیں ؟ میں افتلان المواج ہوئے تھے یا ہیں ؟ میں افتلان المواج ہوئے تھے یا ہیں ؟ میں افتلان ہوئے ۔ لیکن جے الوداع میں بھی آپ میں داخل ہوئے تھے یا ہیں ؟ میں افتلان ہوئے ۔ اور ابن البحام کی دائے یہ ہے کہ داخل ہوئے ایم تبدوا میں نماز ہیں نماز ہیں ہوئے بعدا میں نماز ہیں ہوگے و در مری مرتب ہیا ہوئے اور نماز بڑھی ، دو سری مرتب بڑھی ، اور ایک مرتب نماز ہیں پڑھی ، دو سری مرتب الشریش اور داخل ہوئے اور نماز بڑھی ۔

\* بحثِ ثمانی مذاہب اربدی کتب سے دخول بیت اوراس میں نماز کامسخب ہونا ثابت ہے، لیکن حافظ ابن قیم وغرہ بعض علماء اس کے استحباب کے قائل بنیں ہیں، فتح الباری میں اس کے استحباب میں یہ حدیث کھی ہے عن ابن عباس م فوعًا من دخل البیت دخل فی حسنة وحزج معفوراً له دواہ ابن خزیمۃ والبیم قی وہوضعیف ۔ باقی او دخول بیت مناسک حج میں سے بنیں ہے اس لئے امام بخاری نے باب با ندھا ہے باب من لم یدخل الکعیۃ، اور اس میں ابنوں نے ابن عماس کی فعل ذکر کیا ہے کہ وہ گو کھڑت سے جج کرتے ہے، لیکن بیت الشریس داخل بنیں ہوتے تے ۔ اس طرح ابن عباس کی دخول کعب کے قائل مذہ تے ، بخالی خرایت میں ہے وہ فواتے تھے المرتم بالطوان ولم تو موروا بدخولد ۔ وخول کعب کے قائل مذہ تھے، بخالی شریع اثبا اور فیر وابد خولد ۔ محدث اللہ میں اور حضرت ابن محاس اسکی محدث اللہ میں دوایات مختلف ہیں اثبا آ و نفیاً ، حضرت باللہ مثبت ہیں اور حضرت ابن محاس اسکی محدث اللہ شریت ہیں اور حضرت ابن محاس اسکی

له ادر دونوں دوایت صحین کی ہیں، ابن عمری دوایت میں تو ہے کہ ہیں نے بلال سے دریافت کیا حل حلی فیما دمول الشرط المسلم الشرط ہے۔ والین عمر السم الشرط ہے۔ والین عمر السم الشرط ہے۔ والین میں اسراح ہے۔ والین میں اسراح ہے۔ والین میں اسراح ہے۔ والین میں الشرط ہے۔ والین میں الشرط ہے۔ والین میں الشرط ہے ہے۔ والین میں السام ہے۔ والین میں الشرط ہے ہے۔ والین الشرط ہے والین میں السام ہے۔ بلال می السام الموں الشرط ہے والے میں السام ہے۔ بلال می السام ہے۔ والین میں السام ہے۔ بلال می السام ہے اللی می السام ہے۔ اللی می السام ہے والین الشرط ہے۔ والین میں السام ہے۔ بلال می السام ہے والین میں السام ہے۔ بلال می السام ہے والین الشرط ہے۔ والین میں السام ہے والین الشرط ہے۔ والین میں السام ہے والین میں السام ہے۔ بلال می السام ہے والین میں السام ہے۔ والین میں السام ہے وی والین میں السام ہے۔ وہاں می السام ہے وہاں می السام ہے۔ وہاں میں السام ہے۔ و

جوف کوبر اورسقف کوبر پر اسکت ہیں بیت الشرشریف کے اندرگوجیع جوانب میں نماز بڑھ بی بیت الشرشریف کے اندرگوجیع جوانب میں نماز بڑھ بیک نماز کوبر کوبر کوبر کا اس وقت درست ہے جب کر میں ان کیبر کوبر کوبر کا ان کیبر کا ان کوبر کا ہو گئے ہو میا کم ان کم اس کی چو کھ طسامنے ہوجو تقریبا ایک ذراع اون ہو، تاکہ استقبال عمارت کوبر کا ہو محض نصاد کا ہو اور بھی مسئلہ ان کے پہاں سَقُف کوبر کا ہے کہ اس پر نماز اس وقت درست ہوگ جب کہ معبی کے سامنے چے ت کی منظ ہر ہو ( انجری ہوئی دیوار) ورنہ ہیں (کذائی الفتے مائے)

شراح بخارى فيدمسكد ترجمة البخارى باب اظلاق البيت كے تحت لكھا ہے۔

ات رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل الکسیة هو واسامة بن نوید وعمّائ بن طلعة الحقیقی وبلال ایم کی سائة کعیمی به تین مفرات دافل بوت اسم مربال عمّان بن طلی ا درسلم کی روایة میں به ولم بدخل میم اصلاکه احد که ان تین کے ملاوہ اور کوئی بنیں تھا، لیکن نسائی کی روایة میں فعنل بن عباس کا بھی اضافہ ہے، یہ عمّان بن طلحہ مجئی بیں کلید بر دارفائه کعیم کے پرنسبت ججابة البیت کی طرف ہے (بیت الله کی دربائی ) اس کو بند کر نا کھولنا ویغرہ اور ان کے اہل بیت کو مجبئہ کہتے ہیں بسلم کی روایت میں ہے آپ نے ان سے فتح کمر کے دوز مفتاح کعب طلب فرائی یہ اپنی دالدہ کے پاس کے مفتاح لین کے دوز مفتاح کعب طلب فرائی یہ اپنی دالدہ کے پاس کے مفتاح لین کے اس نے نوزا تالی دیدی یہ تالی لیک حضور کے پاس آئے اور اپنی خیر چاہی ہے تو دیدے ورنہ میرے پاس یہ تلوارہے اس نے فرزا تالی دیدی یہ تالی لیک حضور کے پاس آئے اور کعب کا در وازہ کھولا، امام نودی مشرح مسلم میں کھتے ہیں عمان بن طلی خالد بن الولید کیسا تقریح حدید بیرے کے ذمانہ میں اسلام لائے اور یہ نوع کم میں شرکے بوئے حصور صلی الله علیہ درسان کو ادر شیبیت بن عمان بن ابی طلی کومقاح کعب اسلام لائے اور یہ نوع کم میں شرکے بوئے حصور صلی الله علیہ دملے نے ان کو ادر شیبیت بن عمان بن ابی طلی کومقاح کعب

لے يرسيب عمان بن طلح كے إبرالع (چي زاد كھائى) بين بيط بنين ايك ليك كھائى كى اولاد ب دوسرادوسرے كھائى كى و بقيد ا كل صغير )

عطا فرما ي أور فرمايا حذو مايا بني إي طلحة خالدةً تا لدةً لا ينزئها منكم الاظالم داوسنجالو اس كني كو اس الوطلحه كي اولا جميشه کے لئے بنیں دیگا اس کونم سے مگر و ، ی شخص جو ظالم ہو گا) قاصی عیاض فراتے ، بیں علمار نے لکھا ہے کہ یہ مفتاح ابنی کا حق جعہ ہے اس کو ان سے لینا جائز بنیں یہ ولایہ سیت اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عصد انکولی ب ان کے بعد ان کی ذریت يس باقى رميے گى جب مك وه دينيا يس موجود ربيس اوراس خدمت كى صلاحيت ان ميں رہے ، والشرتعاليٰ اعلم۔ جعل عمودًا عن يساري وعمودين عن يمينه، اس سلسله ين دوايات من شريدافتلات ب يحيلنا كى ر دایات اورفتح الباری کودیکھنے سے یہ مجھ میں آیا ہے کہ زیادہ ترصیحین کی دوامات میں بین العودین الیمانیین یا بين معودين المقدين سي، اور بخارى كى ايك رواية مين عموداً عن يساره وعمودين عن يميز سے اوراس طرح بهال ابودا و دس ہے ان دوایات میں توکوئی خاص اشکال بنیں ہے اس لئے کہ ہم کہیں گے اگر چہ دائیں طرف دوعمود تھے اور بائس طرف ایک، لیکن اس کے باوجود بین العمورین \_\_\_\_\_ کمنادرست ہے بایں طور کہ دائیں طف بوایک دوسراستون کقااس کا مرف ذکر مذف کیا ہے نفی بنیں کی، لیکن سلم کی ایک دوایۃ میں جواس طرح ہے جعل عودين عن ليداره وعمودًا عن يمينه بي قابل اشكال طرورس - ما فظيف قتح البارى معيم مين المم دارقطى سيافل کیاہے کہ اکثر روا ہ نے امام ما لک سے عمو واٌ عن بھینہ وعموداً عن لیسارہ نعل کیاہے ۔ اوراسماعیل نے امام مالک سے عمو داٌ عن پسارہ وعمو دین عن بمبینہ نفل کیا ہے ( کمانی روایۃ ابنجاری واپی داؤ د ) اور یحی بن بچی بنیسا اوری نے ان سے اس كاعكس نقل كياسي عودين عن ليساره وعمودًا عن يميية (كما في رواية المسلم) ليكن امماعيل كي مثابعت كرسف ولسف اکٹر ہیں کی کے مقابلہ میں اسی لئے امام بہتی نے اسماعیل کی روایتہ کو ترجیج دئی ہے، حاصل پر کرمسلم کی یہ روایتہ مرجوح ہے والسرسیحانہ وتعالیٰ اعلم۔

(بقیرہ سشیہ) ا فا دہ الحافظ فی الفتح میں نے لیعن مشروح میں دیکھا ہے کہ بیٹھاں بن طلحۃ المجھی لاولد بھے اس لیے ان کے لیدمفرّق کیر شیبہ کے حصہ میں آگئ تھی اس لئے اب ان کلمید ہر دار دں کو شیبیین کما جا آہے والٹرتعانی اعلم۔

ال كاسلسلا السباس طرح ب الوطلى المراح ب المراح

اس نعشه سے ظاہر ہور ہے کہ شیبہ بن عثان ، عثان بن الحدائجی کے بچازاد کھائی ہیں۔ یہ شیبہ بھی صحابی ہیں، ادران کے والد عثمان کا اسلام نابت بنیں بلکہ وہ جنگ کے میں مارے گئے تھے۔ کمانی البزل۔ عدہ یعن اگرچ میں عہدہ اور ولایہ جس کو ججابۃ البیب اور سوانۃ البیت سے تبجیر کیا جاتا ہے ان لوگوں کو پہلے سے صاصل تھالیکن آپ جلی الشرعلیہ وسلم نے اس کو ہر قرار دکھ کراور سیحکم فرما دیا۔ وكان البيت يومتذ على ستة اعمدة يومئذ سيمعلوم بور باسب كه بعدس اس كى بناريس تغرواقع بواتها بيناني ملا على قارى لكھتے بيل كه اب بيت الله شرايف كے اندر عرف تين ستون بيل.

تمات ممکۃ ابن ان بدخل البیت یہ فتح کم کا واقعہ کے لین آپ اس دن بیت الشرشر بین کے اندراس وقت تک داخل بنیں بوئے جبتک اس میں سے بڑت اور مور تیاں بنیں نکال کی ، جنانچہ ان سب کو نکال کر بھینکا گیا، ان خبیثوں نے ان مور تیوں میں دو تصویر ہیں حفرت ابراہیم وحفرت اسماعیل کے نام سے بھی بنار کھی تھیں ، رکویا وہ ان دولوں نے از لام (یہ زلم کی جمع ہے اس کی افران دولوں کے ہاتھ میں ابنوں نے از لام (یہ زلم کی جمع ہے اس کی تفسیرا قلام سے کرتے ہیں یا قداح سے بین ترا شیدہ لکڑیاں تیر کی لکڑیوں کی طرح ) دیر کھے تھے رکویا یہ دولوں تو اس کو تھی ان اقلام کے دریعہ اپنی قداح سے بین ترا شیدہ کو اس جا ہلیۃ کی طرح ) یہ دیکھ کر آپے نے فرمایا خدا ان کا ناس کرے خود ان کو بھی اس بات کی خبر اور بھین ہے کہ ان دولوں نے کھی بھی ان تیروں سے قدمت آزمان بنیس کی ۔ خود ان کو بھی اس بات کی خبر اور بھین ہے کہ ان دولوں نے کھی بھی ان تیروں سے قدمت آزمان بنیس کی ۔ درکھے ہیں )

عن عاظشة ان النبى صلى الله عليه وسلم حرح من عندها وهو مسر ورا اس مديث كا تواله بمارك يهان اس سے قبل جهان يہ بحث گذرى ہے كہ حصور صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بين بيت الله شريف بين داخل بوئے يا بنين ؟ گذر چكا، اس مديث كامفوم يہ حضوت عائشة فرماتى بين آپ صلى الله عليه وسلم ميرے پاس سے تشريف له گئ اس حال بين كه آپ راضى خوشى سقے، اس كے بعد جب لوئے بين تو عمكين سقے (اور خم كی وجريہ بيان فرمائى ) كه بين ميت الله بين داخل بواسى ايكن جو بات ميرے ذبن بين بعد بين آئى اگر داخل بوسف سے پہلے آجاتى تو بين داخل بوت الله بين اور وہ بات بير ہے كہ بين فران اور وہ بات بير ہے كہ بين فراني است كو مشقت بين والله يا (كيونكه اب سب لوگ ميرے اتباع بين اس بين داخل بونے كى كوشش كريں گئے اور مشقت مين يا بين گئے۔)

له ان میں سے ایک پر مکھا ہوتا تھا ، انس ، اور ایک پر ، لا تفعسل ، اور ایک تیرخالی جسپر کچھ لکھا ہوا ہنیں ہوتا تھا

یہ ازلام سَادِن (خادم بیت انش) کے ہا کھ میں ہوا کرتے تھے جب کسی تحف کو کوئی حاجت ہوتی سفر وغیرہ یا شادی یا کمی اور کام کی اور وہ یہ معلوم کرنا چا ہتا کہ میں کھی یہ کام کرنا چا ہیے یا ہنیں تو وہ اس سادن کے پاس آتا اوراس سے ہم اکر میری قمت معلوم کو دو کہ آیا مجھے یہ کام کرنا چا ہیئے یا ہنیں یہ کام میرے حق میں ہم ترجہ یا ہنیں ؟ تو اسپر وہ ساون قر مرا ندازی کو تا اگراس میں افعل خکلتا تو اس کام کو کرتا اور اگر کا تفعل شکلتا تو اس کام کون کرتا ، اور اگر خالی والا تیر نکلتا تو بھر دو بارہ قرعہ اندازی کوتا اور بھراسی طریقہ کو بناد کھا تھا
جرے اندازی کوتا اور بھراسی طرح کرتا ان کوگوں نے بہت ساری نامعلوم چیزوں کی معرفت کا ذریعہ اسی طریقہ کو بناد کھا تھا
بہت سے نزاع سائل اسی طرح حل کوت لاحول ولا تو قالا بالٹرالعلی العظم۔

عن منصورالحدجی حدث فی خالی عن آجی یر منصور برشیبة بن عفان مجی رکلید بر دار) جن کاذکر اوپر آجیکا ہے کہ نواسہ بیں (اس لئے یہ بھی مجی بوئے) وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے ماموں نے بیان کیا میری والدہ سے نقل کرتے ہوئے منفور کی والدہ صفیہ بنت شیبہ بیں اور آگے روایت بیں ارباسے کہ الن کے ماموں کا نام مسافع ہے اس میں اشکال ہے وہ یہ کہ ماموں تو قدت ہوئے جبکہ وہ منفور کی والدہ کے بھائی موں اس وقت ہوئے جبکہ وہ منفور کی والدہ کے بھائی موں اس وقت ہوئے جبکہ وہ منفور کی والدہ کے بھائی مور تے حالانکہ ایسا بنیں ہے بلکہ مسافع ان کی والدہ کے بھتے ہیں، لبذا ان کو ماموں کمنا مجاذبے ربذل)

قلت لعندان ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم المليه يول كمى بين بين بين عن المول في من يريد و المول في ال

له حفرت شخ ك عامية بذل من الكهاب كوال حيوة الحيوان كريسينك جرقت عجاج نع بالسّرب الزبير بركم برجيها كى كاقى الوقت نذرا تش مو كك يقد ١٢

# باب فى مال ككعبة

فقال فضرة شيبه كيته بي عرد ميرى يات سن كرفوا كوط مركة الديل كمة اس كي بعدم يح بخارى ميل بعد عرف فرايا حما المراك اقتدى بهاكه يددونون واقعى ايستخف بين كه مجها انكاف تداركم ناسب ، ابن بطال شاده بخارى فرمات بين حضورصلى الشرعلية ولم في اس مال كواس لئه بنين جيرا كدده مال بيت الشرك لئه كويا و قف تقابس بين كوئ تغير و تقرف وأنزنه تقاء ليكن ما فظ في اس تعليل كورد كرديا به ادركها بلكد ظاهريس كه أي في اس مال مين تعرف قريش كى دلدارى ادر دماية بين بنين كياجس طرح بيت الشركى تغير و بناد قوا مدارا بيم برات في قريش كى دهاية بين بنين كياجس طرح بيت الشركى تغير و بناد قوا مدارا بيم برات في قريث كى دهاية بين بنين فرمائى تعرب عن المراك المحافظة ويؤيده ما وقع حدد مع في بعض طرق مديث ماكث

له پرشیبروس شیبت بن مثمان مجی بیرجن کا ذکر قریب بیس گذراهه ۱۷ مله اور محی بنادی که لفظ بین نقال لقد بیمت ان لا ادرع فیها مفرار دلابیضار صفراد بینا و سے رادسونا اورچاندی مهدار درا بیم ودنا بیرا

فى بنار الكعبة لولاان تومك حديثة عهد مكفرلا نفقت كنزالكعبة في سبيل التربه

عن الزبيرقال لما اتبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لِيدةً -

إليةً طائف عن ايك وادى سے يا محبل سے، القرن الاسود، يه ايك پهارى سے اور تحب، يه م می طالف میں ایک وادی ہے حضرت زبیر فرماتے ہیں جب ہم آرہے تھے حصنور صلی التر علیہ رسلم کیسائھ مقام لیئے سے ( بیغز وہ منین سے واپسی اور طالف کیطرف جانے کے دقت کی بات ہے) توجب ہم ایک برى كےدرخت كے قريب عقے توو بال رسول الشرصلى الشرعليدوسلم جلتے چلتے ركے قرن اسودكى ايك جانب يس اسى بىرىك درخت كى محاذات ميل، تواس جكه عظير كراتي في وادئ نخف كوايى ناكاه كے سامنے كيا، چنائخداور

سب لوگ بھی ای جگہ ای طرح عظیر گئے (آپ کے اتباع یس)

غرضيكه أبيسفاس مِكْم مُعْمِركم يدادشاد فرايا ان صَيْدوَيِّ وعِضاها حُرَّةُ مُحُرُّم مُحُرُّم مُعَدَّرًم مِلْه بقالى، كرمقام ورج كاشكار اوراس كے فار دار در رفت سب كے سب مرام ہيں الشر تعالى كے لئے، يعنى جس طرح التي قالى نے حرم مکرکے شکار دغرہ کو حرام قرار دیا ہے اس عراح اس مقام وج کا بھی حال ہے کہ اس کا بھی شکار دغرہ حرام ہے كيا وُرِجٌ طالقَ حرَم المُوعَ طالفَ بين ايك جكُه كانام ہے ، اس مديث شريف سے معلوم بواكه مقام وج كا كر حركم ميں مر المجھى دى كا كھے ہے جو حرم مكہ كاسے، چنانچہ شافعيہ كا ہى مسلك ہے ليكن اس بين اور حرم كم المين سيم المن من المراج كالمرس جزاء اور ضان واجب بولها اس مين جزاء واجب ہنیں، جبور علمار جن میں حنفیہ وحتابلہ بھی داخل ہیں اس کے قائل ہنیں ہیں، جبوریہ کہتے ہیں یہ حدیث اس درجسہ كىمشىوراورقوى بنيس بےكراس برجلت اور شرمت كا مرار دكھا جاسكے دراصل اسمئلہ بين عوم بلوئ سے (اگرابیا ہوتا تواس کی خرسب کو ہوتی اور بہ صدیث مشہور ہوجاتی حالاتکہ ایسا ہنیں ہے) ادر جس چیز لیس عموم بلویٰ بوتلسه دبال خرمشور در كار بهونيس، خروا حدسه و بالكام بنين جل سكتا اصولي مسلمه خطابي مشهورشارح صيت بي اسك قائل بنين وه فرات بين مكن سه يه آپ كافران بطريق جي بوكس مخفوص وقت بي مذكر بيشه كيل والله تعالى اعلم بالصواب، شراح حديث كے كلام سے معلوم بواكر ميوج كى حرمت كے شانعيد قائل ہيں چنانچ نقر شانى

له اور بجیری نے شرح اقتابی کے حاشیہ علی اس کی ایک اور حکمت کھی ہے وہ یہ کہ طالعت میں کفار نے حصورصلی انٹر ملیہ وسلم کو شدید اذیت · پونچائی تھی بہاں تک کہ آپ کے قرین خون اً اود ہو گئے تھے تواس معیبت کے بعد آپ یماں اگر بیٹے تھ اور بہال آگر آپ نے سكون وآرام بإياتها اورالترتعالى شامد ف آب كااكرام فرايا تفاتو آب كے طفيل ميں اس مكان كا بھى اكرام كياكياكداس كاشكار ا ور درخت کاشنامنع کر دما گیا۔اھ

كىكتب مين يرسئله مذكور دم عرَّت ہے، نعی شرح الاقناع ماپئة ويجرم اخذ نبات حرم المدينة ولايغنن و مجرم صيفة الطائف ونباته، ولا عنمان فيها قعلعًا اح ، مرم مديه كابيان كتاب مين آگے آر باہے اس طرح حفرت مين كے حامشية بذل بیں ہے وقان ابن قدامت صیدوج وتنجرہ میاح وقال اصحاب الشافق حرام اھ بعض علمارنے امام مالک کا مسلک تھی وہی وکھا ہے جوامام شانعی کا ہے لیکن پرمیجے بہیں کہتے مالکید میں مجھے اس کا کہیں ذکر بہیں ملا لانی الکا فی لابن عبدالبر ولا في الدسوقي وغيره -

كاب في التان المدسنة

كتاب الحج ختم ، بورى ہے اخر ييس مصنعت نے اتيان مديمة (مديمة مؤره حاخرى) كاباب قائم فرمايا ہے كيونكر جديث ميس سيسين ج البيت ولم يزرني فقد جفاني (رواه ابن عدى بسندسن كما في البذل) أب ومارس بين كرجوشخص مج كري اور میری زیادت کے لئے مدینہ نہ آئے اس نے مجھ پرظلم کیا. حفرت امام بخاری نے بھی کتاب انچے کے اینریس حرم مدین اورفضل مدين كے بارے ميں متعدد ابواب قائم كئے بيں تقريبًا ايك درجن-

عن أبي هربيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاتشكد الرحال الالى ثلاثة مساجد صعد العرام ومسحدى هذا والمسحد الاقتمى

يعديث منوح مريث على احسن وجر الم معنى كاده اور بالان، يرصيغ، كومضارع منى كالم اليكن مراد اس سينى ہے لینی مذیا ندھے جائیں پالان اونٹوں ہر، اور پرکتابہ ہے سفرسے مطلقاً شخواہ سواری سے ہو سخواہ بغیراس کے لیعی سفر د کیا جائے کسی طرف بچر مساجد ثلایۃ کے رجواوپر حدیث میں مذکور ہیں ) اس حدیث میں یہ استثناء استثناء مغرخ ہے اس لئے کہ پیرا مستنتیٰ منہ مذکور بہنیں جس میں دوا حمّال ہیں خاص مقدر مانا جائے یا عام پہلی صورت میں وہ لفظ مجد بوكا اور دوسرى صورت ميس لفظ مكان ياموضع يعن لاتشدالرحال الى مسجد من المساجد الما الى الخريا لاتشدالرسال الى موضع من المواضع الا الى ثلاثة مساجد الخ و يسع دولون صورات ميس دب كايمستنتى مقىل بى اس لي كمستنى مقىل اس کو کہتے ہیں جہا ان ستنٹی مستنٹی منہ کی جنس سے ہو، اور لفظ مسجد ومکان میں عرف فرق یہ ہے کہ ایک ان میں سے

له بلكمحاح سدّيس بيدقال المنذرى والترج البخارى وسلم والنسانى وابن ماجراه يدحديث ترمذى مكايس بحى بيدليكن من حديث ابى معيدالخدرى لامن مديث إلى بريرة، اسى مع منذرى في اس كاحواله بنيس ديا-

كه استنناء كيمفرغ بون كاتفاضا يبى بدكمستنى منه عام اورمطلت ما ناجات ليكن يهضرورى بنيس كم عام سع مراد بعى عام بى بمو بلكمي عام بول كرفاص مراد لياجاما به كما بال الحافظ في لغي موضع سے مراد بعي معيدى موسكي به ١٧

ہے التحریم بنیں ہے کذا قال الووى وغیرہ من الشراح وصلدا فی الکوكب الدرى \_

ا دُراکُرمتنتی من عام نفظ یعی مکان ماناها تا بسے تواس میں اشکال ظاہرہے کیونکہ اس صورت میں سفرکا بالکل سبر باب ہی ہو جاتا ہے کہ کوئی سفر کیا ہی نہ جائے مساجد ثلاث کے علاوہ تواہ وہ مفر طلب علم کے لئے ہو تواہ تجارت کیلئے مواہ جہادیا لقا و اُحیاب کے لئے حالا نکہ یہ اُسفار بالا تفاق مشروع ہیں اب اس اشکال سے بچھنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ یہ کہاجائے یہ اسفار دوسرے دلائل کے ذریعہ اس حکم سے ستنی ہیں اور یا گیہ تو جیہ کیجائے کہ مراد اس مدیت میں یہ سے کہ مساجد ثلاثہ کے علاوہ کی مکان کیطرف سفراس مکان کومقعود دبنا کر اور ذریعہ تقرب مجھ کرمذ کیا جائے ، اس صورت میں یہ اسفار مذکورہ بنی سے فارج ہوجا ئیں گے کیونکہ ان اسفار میں ذواتِ الکمن مقصود نہیں ہوتیں بلکہ مقصود اُن اخراض کا حصول ہے جن کے لئے یہ سفر کیا جارہے سینی علم و تجارت و نیارت وغیرہ -

اوربعض عکما سنے اس صدیرے کو تحول کیا ہے نگر پر کہ اگر کوئی شخص پر تذریانے میں فلان سجد میں دورکعت نماز پڑھوں گا، توایفاءِ نذر کے لئے اس مجد میں جاکر نماز پڑھنا فروری نہوگا بلکہ جس سجد میں بھی پڑھ لے گا ندو پوری ہوجائے گی بجر مساجد ثلاث کے کہ اگر ان میں نماز پڑھنے کی نذر مانی ہے تو اکٹر علی رکے نزدیک ایفاد نذر بغرا ن مساجد

له جسكی ائیراس حدیث سے ہوتی سے ہوتی ہے ہو تسانی ہیں ہے حدیث تو دہ طویل ہے اس کا ایک بزریہ ہے ابوہریرہ فراتے ہیں ایک مرتہیں کوہ طور پر راسکی زیادت کیلئے کیا، واپی میں بھر ق بن ابی بھرة الغفاری سے طاقات ہوئی اہنوں نے پوچھاتم کمانٹ ارہے ہو قلت منالطور اس پر انہوں کے پوچھاتم کمانٹ ارہے ہو قلت منالطور اس پر انہوں کے کہا کہ اگر میری طاقات ہم سے دہاں جانے ہے تب ہوقات تو پھرتم دہاں من جلے ، قلت ہم قال ان سمعت دسول الٹر حلی التر علیہ وہم بھول الا تعمل المبطق الا آئی الله فی ان کی اس دائے سے اتفاق ہوا ہو۔
المبطق الا آئی شارت سے جدائی ہے اس پر ابو ہر سردہ کے سے دور مری جانان کو بھی ان کی اس طویل کو ہے کہ مساجد ثوا تھے مطاوہ کمی سے تعمل میں اور خلاصہ ہماری اس طویل کو شاہد ہما جد شاہدہ کی مساجد ثوا شرح ہما ہو تھا ہوں ہو اس کو بھر کہ کہ مساجد ثوا شرح ہما ہو تھا ہوں ہو اس کی تعمل میں ہو اور اگر مقد ورساکن بعد کی تنظیم ہو یا کوئ اور عرض ہوت ہمن جہری اس مالک جمارہ اس کو بھر میں اور موجہ میں ہمارہ اس کو بھر ہم ہورا میں تو میں ہمارہ اس کو بھر ہم ہورا میں تو میں ہورا کر مقد ورساک بعد ہورا می کہ میں تو میں ہوت ہم ہورا کہ مقد ہم اور اگر مقد ورساک بعد کی تعلیم ہو یا کوئ اور عرض ہوت ہمن جہری میں اور انہ ہمارہ کا موجہ ہورا میں تو میں ہمارہ اس کو بھر ہم ہورا میں تو میں ہورا کی تعمل ہوت ہورا کو تعمل کو بھر ہم ہورا میں ہورا میں ہور موجورا میں تو میں تو میں ہورا ہورا کر موجور میں ہور اس کو بھر اس کو میں ہورا میں کو معامل کے اس موجور اس کو میں ہورا میں تو میں ہورا ہمارہ کا موجور ہورا کی اس تو میں ہورا میں تو میں ہورا ہورا کو میں ہورا میں کو موجور ہورا کو میں ہورا میں تو میں ہورا ہورا کر موجور ہورا کی تو میں ہورا ہورا کو میں ہورا ہورا کی تو میں ہورا ہورا کو میں ہورا ہورا کو میں ہورا ہورا کر موجور ہورا کی ہورا ہورا کر موجور ہورا کو میں ہورا ہورا کو موجور ہورا کو موجور ہورا کو میں ہورا ہورا کو موجور ہورا کو موجور

کے بنوگ بلکہ ان مسا جد کیطرف سفر کرنا عزوری ہوگا لیکن حنفیہ کے نز دیک ان مساجد ثلاثہ میں اواکرنا اولی تو ہوگا، واجب بنیں۔ دکوکب،

ادربعف علمارن اس عديث كواحتكاف يرمحول كياب جنائج بعض محابه جيسة حفرت حذيفة كمصرنز ديك اعتكاف ال مساجد ثلاثة كے علاوه كى اورسى رميں مح بنيں بوتا اور بعض كے نزديك اعتكاف مرف سے البني ميں درست بوتا ہے ۔ علمار وصلحار بآآن کی قید، | ابره گیامئله اُس سغرکا بوهلماروصلحار کی حیات میں اِن کی زیارہ کے لئے یا بعدالوظا ان كى قبور كى زيارة كے ليئے كيا جائے ، حافظ ابن مجرفتح البارى ميں لكھتے بين أين الوحمد کزیارہ کے لئے شَرِرَفُل اِن برورن اور مرام قرار دیاہے اور قاضی میاض اور ایک جماعت نے بھی اور میار میں اور ایک جماعت نے بھی اس كوا فتيار كياس، ليكن المالحرين وغيره ملاوشا فعيك نزديك محصيتها كداس طرح كاسفرجا نزم اورهديث كان حفرات نے مختقت جوابات دیسے ہیں، بھرحافظ نے ان کوتفییل سے لکھا ۱۱) مثلاً ایک یہ کہ صریت میں فضیلت تامہ کی نفی مراد ہے نفس فغیبلت اور جواز کی نفی مراد بہیں، (٢) مدیث نذر برمجمول ہے اگر کو کی شخص مساجر تلا ترکے علاوہ کسی اورمسجديس نماز برصنى نذر مان تواس كولوراكر فسك لئ كسي سعد كاسفركرنيكي مرودت بنيس ب بخلات ان مساجد کے (۱۲) اس عدیث کا تعلق حرف مساجد سے بے مساجد سے اس کا تعلق ہی ہنیں وغرہ وغرہ متعدد آوجیہا حفزت كنكوبى اورحفزت يشخ البسندقدس مربعاكى تقارير درسيه يس يسب كدمقا يركى زيارة كے لئے سفركرنا كوجا كرب اس مدیث میں اس سے منع بنیں کیا گیاہے، لیکن عوارض اور حوف برمات کا تقامنا یہی ہے کہ اس کو ممنوع قرار دیا جائے ،اورشے عیدلی محدث دہوی نے اشعة اللعات اور لعات التيقے میں اس بارے میں مرف نقلِ اختلات پر اكتفاد فرمایا ہے كداميس علماركى دوجماعيتس بيں ايك جماعت اس كوجائز اور دوسرى جماعت نا جائز قرار ديتى ہے اھ ہمارے حضرت اقدس سماہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ نے اس سفرکونا جائز قرار دیا ہے چنانچہ وہ مجم الله البالغيس فات بين إلى جابليت كا دستور تماكدوه اين زعم ين جن مقامات كومعظم ومقدس مجمية عقدان كاتصدكر كے سفركيا كرتة عقد اور ابین نزدیک ان جگهوں سے تبرک ماصل كياكر تقسيمة، جس ميں ظاہرہ كر تحرليف اور فساد ہے اس كئے أبي ملى التعطير والمناس تعم ك اسفار كاسد باب فرمايا الخ أكة فرمات بين والحق عندى النالقرومى عبادة ولى من اولیارالشروالطور کل ذلک موار فی النبی اصر عون) مولانا الورشا کمتیری نے بھی اس کے جوازیس اظہار ترد دفرمایا ہے د کما فی العرف، اور جہور شانعیہ تو چونکہ جواز کے قائل ہیں اس لئے حضرت امام غزالی رحمہ الشرتعالی نے ال لوگوں بر

له دام دوى نه يمي اس قول كونقل كرك اس كا تغليط ك ب حيث كرتب ما الله وما الله وما الما وما الما وما الله عندام عابنا و حوالذى اختاره الما المعتقق الذلائة خاصةً والشراط - الما المحريين والمعتقق الذلائة خاصةً والشراط -

در کیا ہے جواس مدیت (الات دالر مال ) سے مدم جواز پراستدلال کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں اس مدیت کا تعلق تو مرف مسا جدسے ہے کیونکہ مسا جدالا نہ کے علاوہ باقی سب مساجداً ہیں ہیں برا بر ہیں اور ہر شہر وابسی میں مجد ہوتی ہے بھر کہا وجہ ہے ایک مسجد کو چھوٹ کرکسی دوسری مسجد کیطرف سفر کرنے کی، بخلاف مُشاہد ومقابر اولیاء کے کہ انکی برکات کا انکار بنیں کیا جاسکتا جو کہ متقاوت ہیں ہر صاحب مقرہ کی برکت اس کے حسب مرتبہ ہے، بس جس طرح علی اوصلحار کی ذیارة ان کی حیات میں عمدہ مقاصد برطة دصلحار کی ذیارة ان کی حیات میں عمدہ مقاصد سے ہے اسی طرح ان کی وفات کے بعدان کی تبور کی ذیارة مقاصد برطة سے ہے مکون نے افران کی دیارت مقاصد ہوئے و مرشد حضرت نے الحدیث مولانا محد ذکریا صاحب ہما جر سے ہے ، کذا فی الا حیار دانسی آئے انہ ہمی کھی ایسے اکا برکے مزادات پر جایا کرو" اور حضرت نے کا خود بھی معول تھا کہ حسب موقد و فرصت سال میں ایک آ دھ مرتبہ یا چند سال میں ایک مرتبہ آس پاس کے مزادات کیگوہ و دیوبند وائور و عفرہ تشریف کیجائے۔

تشر حل بقصد زیاری اسباقی د ہامسکہ بی کریم سیوالم سلین فیزد د عالم صلی الشرعلیہ وسلم کی ذیارہ کے لئے شدوم میں مسر حصر میں اگرچہ حدیث الباب کے بیش نظر بعض علمار نے اختلات کیا ہے لیکن جہور میں مسر کی بیش نظر بعض علمار نظر الشرائی ہے ہوں اختیار وحی ثین کے نزدیک پیٹل من اعظم الفرم ہات واُجِل السعادات ہے بلکہ بعض علمار بھی ہے تقی الدین سبکی نے تواس کے جواز بلکہ استحباب پراجماع علمار نقل کیا ہے لینی اجماع عمل (تعامل) جنا نجہ وہ فرواتے ہیں ہمیشہ سے ہرز مامذ میں بین ہمار وحلی ہوئے کے موقعہ پر روضہ شرایفہ کی ذیارہ کے لئے مدیم طیب حافر ہوتے ہیں جس میں ہملک کے عمل اور حلی اور ظاہر ہے کہ ہوتھی علمار کے اس می عفیر کا تخطیہ کرے گا وہ فو دخطاہ بر میں ہملک کے عمل اور واس میں نماز ہر سے جو قبرا طہر کی ذیارہ کے لئے شدر حل کو ناجا کر کہتے ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ آدمی کو چاہئے کہ وہ مسجد نموی کی زیارہ اور اس میں نماز ہر سے مدینہ طیبہ کا سفر کرے بین طیبہ کا سفر کرے بیاں حافر ہوجا ہے تب دوختہ شریعہ پر حاضر ہوکراس کی ذیارت کرے صلوہ وسلام پڑھے۔

عرف الشذى بين كلمصلها المسئله بين متفرين بين سي الدى تيدى چارعلى دن موافقت كى سي جن بين يشخ الومحد بئوين والدام الحربين بي اور ماستيد بذل لمجبود بين حفرت يشخ ف قاصى حيين من الشافعيه اورقاصى مياض من المالكيه كو بعى شاركيا ہے۔ فع الباتشى بين ملامه كرمانى سے نقل كياہے وہ فراتے ہيں ہمارے زمانه بين بلادشاميه بين اس مسئله پر علماد كے ما بين بڑے مناظرے ہوئے ہيں اور جانبين سے بڑے رسائل لكھے كئے ہيں اس پرحافظ

له ان حفرات کے نام امام نووی نے شرح مہم میں اور حافظ نے فتح البادی پی کیھے ہیں لیکن شدر حال الی فیرالمساجد الثلاثر کے ذیل ہیں لکھے ہیں روز پر شریعہ کی تحقیق کیسا تھ نہیں لکھے 11۔

ابن مجر لکھتے ہیں اس سے اشارہ اس بحث اور رو کیطون ہے جو تقی الدین کی نے ابن تیمیہ پر کیا ہے اور پھرابن تیمیہ کیطون سے جو تقی الدین کی نے ابن تیمیہ پر کیا ہے اور پھرابن تیمیہ کیطون سے شمس الدین ابن عبد الہا دی وغیرہ نے مسائل میں جہور علما رکی مخالفت کی ہے ان میں یہ کہ لسب سے زیادہ تلخ المسائل المنقولة عن ابن تیمیہ نے جن مسائل میں جہور علما رکی مخالفت کی ہے ان میں یہ کہ لسب سے زیادہ تلخ اور بر ذاکتہ ہے) المحد للر، صوبت لانت دالدے الله الى شلافة ساجدا پر جو کچھ احقر لکھنا چا ہتا تھا وہ پورا ہوگیا۔ اس مقام کے مناسب ایک اور مفنون لکھنے کو جی چاہتا ہے جو طلبہ صوبیت کی حاص خودرت کا ہے جس کو استدراک کے عنوان سے لکھتا ہوں۔

المستل ال المستدر من الشرتعالى في مسجد حرام ومسجد نبوى كى نفيلت مين من يهى ايك مديث ذكر فرائ المستحد المستحد المستحد المستحد المستودة من المستحدد المستودة في المستحدد المستودة في مسجد مكة والمدينة قائم كرك اس كے تحت مين دو حديثين ذكر كى بين ايك تو يهى مديث جو يها لى فدور سهد المستدا المال الا

مستير حرام وسيد نبوى كى فضيلت المنصلة فيما المالية المالية المالية المالية في معدى هذا في معدى هذا في ومن الما من المالية الم

له سبی کے اس درمالہ کانام شفاد البتھام فی ذیارہ خرالانام ، ہے ابنوں نے شروع میں اس کانام شکن الفارۃ علی مَن انکوسٹو الزیارۃ ، ، دکھاتھا . بعد البنان عبد البادی نے جورسالہ لکھا اس کانام ابنوں نے رکھا اُکھادم المنکی علی نزالسبی ، ، ، کھاتھا . بعد البنان خدالب کی العمادم المنکی عبد البنان ملان نے اس کا در دکھا جس کانام دکھا المبرد المبیکی طی العمادم المنکی ، اور پر سلسلہ جلتا ہی ریا ۱۲ وحرف الشذی )

مو ہزار ( ایک لاکھ )نما زوں سے انفل ہے ، وحد البزار وقال اسنا دہ حن دالطرابی من صدیت ابی الدرداء رفعہ السلوة في المسجد الحرام بمائة الف صاوة والصلوة في منجدى بالف صلوة والصلوة في ست المعتدس بحنسسه والمتح وسلية ويعن مسجد حرام كى ايك نماز أيك لاكه نمازون كي برا برس اورسجد نوى كى ايك نمازايك ہزار نمازوں کے برابرہے اوربیٹ المقدس کی ایک نمازیا نج سونازوں کے برابرہے۔ اس استثناد کا ایک مطلب تویہ ہوا چونکہ یمطلب دوسری روایات سے مؤیر ہے اس لئے یہی دائج بلکمتین سے (۱) دوسرا تول اس بیں پہسے کہ مسجد بنوی کی تماز گوانعنل تو مسجد حرام کی نمازسے ہی ہے لیکن بدون البت بعن ایک ہزار درجہ انفل بنیں بلکاسسے کم ادر کم واصر کو بھی شامل ہے لہذا ایک بڑاریس سے مرف ایک کم ردیا جائے لین مسجد نوى كى ايك نمازهام مساجد سے تو ايك ہزار درجرانض ب اورمبر حرام كى خارسے نولبوننا لوئے درجراففنل ہے۔ قالمابن عبدالبر (س) تیسراقل اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد مساواۃ ہے نین مسید تبوی کی نماز کی و فغیلت ہے وہ دوسری مساجد کے لحاظ سے معرور ام کے لحاظ سے بنیں معجد حرام کی نماز کے برا برسے، اس مطلب کو ابن بطال مالكى ف اختيار كياب اور وجرتم جيح يه بيان كى بىكداكر بيبلا اور دوسرا مطلب لياجاتاب تواس مورت مي دومرى دلیل کیطرن رجوع کی حاجت ہو گی جس سے اس تفاوت کی مقدار معلوم ہو بخلات مساواۃ کے کہاس مطلب میں ہات پورىمعلوم بوجاتى سے، اس پرمافظ ابن جرفراتے بيس شايد ابن بطال كوعبدالله بن الزبيركي وه صريث بنيس بردنی جو متف ندا حریس ہے اس الے کر اس کے بیش تطرکسی دوسری دلیل کیطرف احتیاج باتی میس دمی اجاسکے بعدجاننا چاہیئے کھیجین کی حدیث جو او برگذری اس میں تو یہی ہے کہ مسجد بنوی کی ایک نماز کا تواب ایک ہزار کے برابرسے، اور ابن ماجر کی بھی ایک حدیث میں تو است طرح ہے جس کے دادی جا برمز ہیں اور اس کی ایک دوسری مدینے میں جس کے راوی انس بن مالک ہیں جس کوصاحب مشکوۃ نے بھی ذکر کیاہے یہ ہے کہ مسجد نبوی کی ایک نماز پچالس مزاد نمازوں کے برابرہے بیکن اس مدیث کی سندیس ایک رادی ابوالخطاب الدمشقیہے جس کے بارے میں بذل جہود میں حافظ ابن مجرسے نقل کیاہے ہوجہول۔

له لیکن اس قول کی بناد پر به لازم آ میگا کرمپر بنوی اور عام مساجد که در میان تو ایک بزار درج کا تفاوت بو اور مهر حرام اور عام مساجد که در میان تو ایک بزار درج کا تفاوت بو اور مهر حرام اور عام مساجد که در میان مرن ایک در میان مرن ایک در میان مرن ایک در می نمازکتن افضل به به بوی سه (فی المعن اللول) یا می در بروی کی نمازکتن افغنل به می مرحوام سه (فی المعن الثان) عله به حدیث بهادی پیمان مروح بین گذر یکی به به المحدالم الله می المحدالم المعند الله می المحدالم المعدالم وصلوة فی می دی افغنل من العن صلوة فی این ما وی می می المحدالم المعدالم وصلوة فی المحدالم الله می المحدالم المعدالم المحدالم المح

(فاعلا) بعض شراح مدیث نے لکھا ہے کہ سجد حرام کی ایک نماز کا تواب ایک لاکھ منفرد ایٹر صنے کی صورت میں ہے اور اگر جماعت سے بڑھی جائے تو پیٹر ستائیس لاکھ ہے اور ایک دن رات کی پینوں نمازوں کا تواب اسس صورت میں ایک کروڑ ہے لاکھ نمازوں کے برابر ہوگا جبکہ کسی تحف کی سوسال کی عمر ہو اور وہ اپنے وطن میں منفرد اُ سوبرس تک نمازی طبعے تو ان نمازوں کی تعداد حرف ایک لاکھ اسی بزار ہوئی ہے .

د فامك النيد، يبان دوين بايس تحقيق طلب اورر وكيس اول يركم سجد بوى يس أي ك بعد جوتوسع بولي فلفاء وأشدين في كرائي بريا بعد كے فلفار نے وہ حصداس تقنعيب اجريس شامل سے يا مرت تديم مجد كے ساتھ فال ہے، امام نؤوی کی دائے یہ ہے کہ یہ تصنعیف اجراس حصہ کیسا تھ فاص ہے جو آٹ کے زمانہ میں تھا کیو نکہ صدیت میں فى مسجدى هاخذا اسم اشاره كيساته كماكيا ہے، آپ نے مرف فى معدى بنين فرايا، علام عينى فرات بين جباسم اوراشارہ دروں جمع ہوں توکس کے مقتفی پرعل ہوگا پرسٹلہ مختلف فیہ ہے امام نووی کا میلان اس طرف ہے کہ اشاره كوغلبدديا جائے كا اور ظاہرہے كه اشاره شئ موجود كيطرف بواكرتا ہے لهذا اس سے ده سجدمراد بوئ جواث کے زمانہ میں مؤجود تھی ، اور صنعید کے نزدیک جیساکہ ان کے ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ اسم کوغلبہ ہوتا ہے اشارہ پراہ (تعلیق اصبے) اسم سےمرادمسوری جو آیے کے کلام میں مذکورہے ادر سجد نبوی کا اطلاق مزیدادرم پرطلب دولوں پر ہوتا ہے لہذا تضعیف بھی عام ہونی چاہئے. اورشیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لمعات میں امام لووی کا اختلات لكه كرجم ورعلما ركا مسلك عدم تحضيص لكهاب وه فرمات بين جنائي واردس كر آب فرمايا لومد هذا المسجدالي صنعار اليمن كان مسجدى ، نيز حصرت عمروعيان رضى الشرتعالى عنها كاتيام عازيس اس حصديس جس كا بعديس اصاحه ہوا اس کی دلیل ہے آگے وہ لکھتے ہیں ابن تیمیہ کی بھی یہی دائے ہے بلکدا ہنوں نے اس پرسب کا اتفاق نقل کیا ہے ابن تیمید کہتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ آپ ملی الشرعلیہ وسلم کائمقام رجائے تیام) اعظم دانفنل سے تمام مقامات سے يعى اس ميں توشك بنيں سجد كا قديم حصر جس ميں آج نے نازيں پڑھی ميں وہ بعد والے اضا و سے كہيں افعنل سے كيك تفنیمت اجراس کے ساتھ فاص بنیں ہے۔ اس لئے بہتریبی ہے کہ اس میں نماز پڑھنے ک کوشش کرن واسئے۔ صاحب لمعات فرماتے ہیں محب طری نے اس مسئلہ میں امام اووی کار جوع نقل کیا ہے لین الى مسلك ليجهور آدر سجد حرام كے بارے میں خود امام نودی اور تقریبا سجی علمار کی رائے یہ ہے کہ وہ عام ہے ، موضع صلحہ کے ساتھ فاص بہیں یو را كم معظم بلك إور عرم كابن حكم ب لبذابوت كم بعي مسجد حرام ك حكم بين بين اس لي كم بور عرم برمسجد حسوام كا اطلاق بوتاسے (قسطلان)

له نيك اس يبعن شراح كوتاً ل ب قال محافظ من على على جمع التعنعيفان اولا محل بحث اهد د كمذا في العسطلان .

تافی امرید سے کداس مضاعفۃ اجر کا تعلق عرف فون خاز سے سے یافر فن اور نفل دو نول سے سے حافظ ابن جر فے جمہود کا مسلک جموم مکھاہے فرض اور نفل و و نول اور امام طحاوی کی ترکئے تکھی ہے کہ اس سے مرا د عرف فرض خاذ ہے کیونکہ نفل کا گھریس پڑھنا انفسل ہے لحد سیٹ انفسل صلوق المرائی بیتہ الا المکتوبۃ اس پر حافظ فرائے ہیں امام طحاوی کی دائے کو پیش نظر دکھنے کے باوجود اس تفنعیف بیس عموم ہوسکتا ہے ، عموم سے کوئی مانع بہیں بایں طور کہ بول کہا جائے بیوت مکہ و مدینہ کی نفل نماز ایک لاکھ یا ایک بزار درجا نفسل ہے غیر مکہ وغیر مدینہ کی بیت کی نماز سے بعین مسجد کہ وسجد مدینہ کا تقابل کیجئے دیر مساجد سے ، اور بیوت مکہ و مدینہ کا تقابل کیجے نفیر مکہ وغیر مدینہ سے مدینہ سے اور بیوت مکہ و مدینہ کا تقابل کیجے نفیر مکہ وغیر مدینہ

تالث. تیسری بات بهان پر ہے کہ مسجد حرام اور مکہ مکر مدانفنل ہے یامسجد بنوی اور مدینہ منورہ، جمبور علمار تفضيل مكه كے قائل ہيں مذكورہ بالا حديث كيوجہ سے ( كمه كي ايك نما زابك لا كھ نما زوں كے برا برہيے اورسيونيوی كي ايك الم كيرابر)اس ك كداكمة كاشرف عبادت كيشون كيا بعب جب كم كاعيادة مدية كي عبادة سانفل واسرف ہے تو خود مکہ بھی مدینہ سے استرف ہوگا ، امام مالک کی بیک دوایہ اوران کے بعض اصحاب کا مسلک بھی یہ ہے جیسے ابن وسبب اوراین جبیب مالکی، نیکن اما ممالک کامشہور قول اور ان کے اکثر اصحاب کامسلک اس کے برعکس ہے بعنی تففیل مدیرند مستدلاً بقوله صلی الشرعلیه وسلم ما بین قری دمنری روهنته من دیامن الجنته ، که میری قرسه سیکرمنبرتک یه ساراحصه جنت كا ابك حصه اوراس كا باعضه اور دوسرى حديث مين هد موضع سوط في الجنة خيرمن الدنيا وباينها. ابن عبدالبرنے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ صرف ایک استنباط ہے نف مرتع بنیں ہے بخلات مکہ مکرمہ کے کہ اس کی افنلیت کامری دلیل حدیث مجے موجو دہے جس کی تخریج اصحاب اسنن نے کی ہے وصححالت ذی وابن خزیمة وابن، حبان عسك يفظيد بيس عن عبدالشرين عدى بن الحراء قال دأيت رسول الشرصلي الشرعليدوسم واقفاً على الحرُّ وردة فقال والشرائك بيزارض الشرواحت ارض الشرالي الشرولولا اني أكزجت منك ماخرجت مخزوره كمرمين ايك مكد كانام ب آپ اس مدیت میں کد کو خراد من الله احب ارض الله فر مار ب بین ، نیزید که اگریس تحدست من خالا جا تا تو یمان مع بن نكلًا. ما فظابن جرفر مات ، من اكثر منصيفين مالكيه (الفياف يسند) في اس تول سع رجوع كرليا ہے۔ اور تفضیل کہ کے قائل ہو گئے ہیں ، قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں لیکن اس سے وہ بقعمستشی ہے جس میں آپ مسلی الشرعلب وسلم مد فون ہیں اس کے خیرالبعُتاع ہونے پرسب کا القناق ہے رحی کہ وہ عرمش سے بھی افضل ہے ) اس پرحسا فظ ابن مجسر فرماتے ہیں یہ بات فارج

له اخرجالتر نزى في او اخركما بالناقب في باب فعل كمة ١٠ كه فيح البارى من مقتون به . تسطلان ميم تفيين ب وحواليم ١٢

ازمبی ہے اس منے کر بحث اس لی اطبعہ مورای ہے کہ کونسی مگر عبادت کے لئے سب سے انفل ہے المخصام الغی بندہ کہ کہ ہے کہ ماکی نے تعلیم میں اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جس کا مفہون یہ جے کہ آپ نے ایک مرتبہ یہ دعاد فرما فی کہ اے المترابراہیم تیرے بنی تھے اہنوں نے اہل کہ کے لئے دعاد کی تھی برکت کی میں تجمعے اہل مدینہ کے لئے دعاد کرتا ہوں اور دوگن اور چارگن برکت کی دعاد کرتا ہوں اعدا خرج التر مذی ایفنانی باب نفل المدینة۔

#### بابئ تخريم المدينة

میح بخاری میں ہے باب حرم المدینة، اس میں تو شک بہیں کہ حرم کدوس مکدوس میرند، اسی لئے کہا جاتا ہے حر میں سریفین، لیکن دونوں کی نوعیت میں فرق ہے، حرم کمدیل با رہے آنے والا بغرا حرام کے داخل بہیں ہوسکتا ہے بخلات حرم مدینہ کے اس میں بالاتفاق بغرا حرام کے داخل ہونا جائزہ ہے اور بعض فرق مختلف نیہ ہیں، چنا بخرع عزالا کھڑ وہنم الائمۃ الشکارۃ شجر مدینہ اس طرح صید مذہب حرام ہیں بعن جس طرح حرم مکہ کے درخوں کو کا طناحوام ہے وہاں کا شکار حرام ہے اسی طرح مدینہ کا بھی مکم ہے لیکن اس میں جزار واجب ہوگی وہو مذہب مالک واحد فی روایۃ وقول الشافی حرام ہے اسی طرح مدینہ اور امام احد کی دوایۃ اور امام شافی کا قول قدیم ہے ہے کہ جزار بھی واجب ہوگی وہی جزار بھی واجب ہوگی وہی جزار بحرم کم میں واجب ہوئی ہے کہ اس کی جزار افذا اسکب ہے دبدن کے کیڑے اور ساتھ کا سامان) جیسا کہ آگے گئا ہے سے معدین بان وزاع کی صوریث میں آر ہا ہے، دلیل تحریم دوایات الباب ہیں۔

عرم مدینہ کے حکم میں جہور اور صفیہ کے نزدیک حرم مدینہ کا حکم یہ بنیں ہے کہ وہاں کے درخت اور شکار حرام ہیں المکم مدینہ کا حکم میں جہور المکم میں جہور المکم منت کے مقات دہاں کوئی کام منت اور شخت کا خت لات کے اس کے خوشنا مناظر کو باتی دکھاجائے ان کو بلافرورت توڑ پھوڈ کر بدنا

سی جاری ایا جائے۔ امام طیادی نے اِس پراستدلال اُس مدیث انس سے کیاہے جس میں ہے یا اباعیر انعل النغیر کہ اگر صید مدین سرام ہوتا تو اس کا جس جائز ہنوتا، اس کا بتواب یہ دیا گیا ہے کہ ممکن ہے وہ پرندہ (نغیر) ابنوں نے صل (خادرہ حرم) سے پکڑا ہو، لیکن حافظ نے اسکوخودی دوکر دیا حیث قال لکن لا پر ذلک عل الحنفیہ لان صیدالمی حذم ہم اذا دخل الحرم کا ن کہ حکم الحرم، میدمل بھی حرم میں آگر صید حرم، ی ہو جا تاہے۔

نزام طیادی نے تخریم کی دوایات کا ایک جواب یر دیا ہے کہ ممکن ہے بیمکم اس وقت کا ہوجب ہجرة الى المدينة واجب من تاکہ مدين کى دوايات کا ایک جواب ير دیا ہے کہ ممکن ہے بیمکم اس وقت کا ہوجب ہجرة واجب من تاکہ مدین کا ذرید ہو لیس جب ہجرة منوخ ہوئی تو یہ تحریم ہجی منسوخ ہوگئی۔ چنا بچہ اس کی آئید اس سے ہوتی ہے کہ بعض دوایات بیس آ کہ ان البنی صلی الشرطید دیم من عن حدم اکوام المدینة فا نها من ذینة المدینة ، لین آپ نے مدین منوده کی او پی دیواروں اور قدیم

قلعوں کے منہرم کرنے سے منع فرمایا کیونکہ ان کا وجود باعث زینت ہے، اسی طرح ان تخریم کی روایات میں خود استناء موجود ہے الا ان یعلف رجبل بعیدی، کہ بقد رضرورت، آدی اپن سواری کے لئے گھاس کا طسکتا ہے دوسری روایة کے نفظ یہ ہیں الامایسا قُ سے الحج سک اور ایک روایت میں ہے دیکن یہ کھنٹ کھشار قیمتاً یعن وہاں کے درختوں کے پتے خرور قُ آہستہ آہستہ جھاڑ سکتے ہیں غرضی کہ جن روایات سے جہور تخریم پراستدلال کر رہے ہیں خود ابنی روایات میں عدم تخریم کا پہلو موجو دہے۔

المدينة حرام مابين عاش الى تؤر.

کریت کی مفصل تشریح اس حدیث بین حرم مرسند کی تحدید مذکورید، اورآگے روایت میں آرہاہے تکی دسولات کی دوایت میں آرہاہے تکی دسولات کر میرا نہر کا گئی ہے مدیستہ کو جاروں طرف سے ایک ایک برید کے بقدر محفوظ قرار دیا، برید منزل کو کہتے ہیں جس کی مسافت بارہ میل ہوتی ہے اور بخاری کی ایک روایت میں ہے حرّم ما بین لا بتی المدینۃ اور بعض دوایات میں ما بین حریبها وار دہے، لا بُراور ادر بخاری کی ایک روایت میں المحجارة السود (سیاہ پھتے) مدیمة منورہ حریبین (ووسیاہ پھریلی زینوں کے درمیان واقع ادر تحجے مسلم میں اس سلسلہ کی روایات محملہ منورہ حریبین شرت میں فی روایۃ ان ابرا بیم حرم مکہ وائی المدینۃ امرینہ ما بین طبیبیا مثل ماحرم بر ابراہیم مکہ وفی روایۃ وائی حرمت المدینۃ مابین مابین میں ان میں میں اس میں اللیم ان احرم مابین جبلیہا مثل ماحرم بر ابراہیم مکہ وفی دوایۃ وائی حرمت المدینۃ مابین مابین مابین میں ان میں میں ا

اس کے بعد آپ مدیت الباب کے بارسے یں سمجھنے کہ اس میں دولفظ مذکور ہیں، عائر رجس کو عُرْ بھی کہتے ہیں)
اور دوسالفظ تورید دو بہاڑوں کے نام ہیں یعن ان کا در میانی حصہ سب کا سب حرم مدینہ ہے۔ میجے بخاری میں
ایک جگہ تو اس طرح ہے من کذا الی کذا، اور ایک جگہتے ما بین عائر الی کذا، گویا ایک جگہ تو دولوں ہی بہم ہیں اور
دوسری جگہ اول معین اور دوسرا مہم ہے، عرضیکہ الم بخاری نے تورکا لفظ اختیار بنیں فرمایا، اور میجے مسلم کی
ایک دوایۃ میں من کذا الی کذا ہے اور ایک دوایت میں ما بین عُرُ الی تو رہے، حافظ فرماتے ہیں بعض سٹراح کا
خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے تانی کی تعیین تصراً بنیں فرمائی کیونکہ اور کا لفظ ان کے نزدیک میجے بنیں تصااسی لئے
بیائے الی تورکے الی کذا نقل کیا۔ اسلے کہ عائر کا مدینہ میں ہونا تو معرف ہے اور تورکا و ہاں ہونا غیر معروف ہے

لے اس صدیرے میں دا دی نے بجائے حرّم کے تمکی کا لفظ استعبال کیا جو ہذہ کے خیال ہیں مسلک احناف کی طرف رہنا ٹن کرتا ہے لیعن جس طرح دجی دمخصوص چڑا گاہ ) کی تحریم ایک قتی اورکمی خاص خردرت ومصلحت کی بناء پر ہموتی۔ جداسی طرح حرم مدیرنہ کی بھی ہے ، والمٹر تعالیٰ اعلم۔ سکے اگرچ مصعب زہیری نے تو دونوں ہی کا انکار کیا ہے کہ ائیس سے کوئ بھی پہاڑ مدیرنہ میں ہیں جدا کی علما دنے غیر کی لئی کوت میم بنیں کیا ۱۲

بلک اس کا مکر میں ہونامشور و معروف ہے اور یہ وہی پہاڑسے جس کے فاریس حضور میلی الشرعلیہ وسلم ہوقت ہجرت کفارسے بچکر مظہرے تھے، اس لئے بعض تویہ کہتے ہیں یہ لفظ دہم راوی ہے اس کے بجائے کچھ اور ہو گا مثلاً الی احد، چن بخے مسنداحد کی ایک روایت ہیں اس طرح ہے۔

اوربعض سرّاص نے اس کی ایک اور لوجید فرمائی دہ یہ کہ کلام تیاس اورتشبیہ پرمحول ہے وہ اس طور پر کرجس طرح بجبل قرر کا مکر میں ہونا معروف ہے اس طرح وہاں ایک جبل عائر کے نام سے بھی ہے لہذا اس حدیث میں جبل عُرولوْر میں کہ میں ہونا معروف ہے اس طرح وہاں ایک جبل عائر کے نام سے بھی ہے لہذا اس حدیث میں استی ہی سے کہ کے یہ و بہاڑ مراد ہیں اورمطلب یہ ہے کہ جبتی مسافت ان دو پہاڑوں کے درمیان ہے دکم میں استی ہی وسیع جگہ مدید میں اس کا حرم ہے۔

ا در بعض علماد کی تحقیق یہ ہے جن میں مجدالدین فیروز آبادی (صاحب قاموس) بھی ہیں وہ یہ کہ بعض علما ہسے منقول ہے کہ ہم نے مدیبذ منورہ میں جاکر منود اس کی تحقیق کی تو بعض محمرًین سے پہتہ جلاکہ ہاں اُصد پہاڑ کے پیچھے ایک \*\*\*

پہاڑی ہے جس کو تو رکھتے ہیں ، دانٹرسبحانہ وتعالیٰ اعلم۔

له دید مؤره چونکددین واسلام کام کرمے اس اے وہا بسے جو چیز بھی نکے گی وہ دین ہی جائے گی، اس اے مریز کوبدعت اور اہل بدعت کے دہال قیام سے بچانیک بہت سخت حزورت ہے ۱۲.

والأمرف ايك بى مفى بويام تبرك لحاظ سے بومثلاً يركه ده عورت بويا فلام بور مربغو ليسے بى حواه ينج خاندان كا يويا او في اشريف ووفيع) ومن وَالى متوماً بغيراذب موالية بوتتحض عقد مُوالاة كرسے اجنى لوكول سے بغیراصلی مولیسے اجازت الے اس پرلعنت ہے۔ موالاة اورولاد کی دوسیس بیں ولاء العمّاقة اور ولاء الموالاة، يهال يردونون مراد بوسكة بين، اگراول مرادلين تواس كى تشريح يه بهد كه حديث بين ب الولار لمن اعتق، ولا، دراصل اسخصوصی ملاقه ا در تعلق کانام ہے جواعمات کیوجہ سے معتق ادر معتق کے در میان بیپ ا مولم بعض كي نيتجرا ورصله ميس مولى رمعين معنى كاوارث موجاتا باسك العلام بعض مرتبه ولار بولكر مجازًا مالِ معتن مجى مراد مع يست بين، بهركيف ولارمعتى بى كے لئے بوتاہے كيونكم معتن بى كا انعام واحسان سے معتن پر اب اگر کوئی آزاد کردہ غلام اپن نسبت بجائے اصلی متن کے کسی دوسے شخص کیطف کرے اور کھے کہ میرا مولى يشخف بهاتويراس كاانهمائ كمييزي اوراحسان فراموشى بنيل توكياب نكوره بالاحديث بيس اسى حركت يروعيدبيان كأكنها اوريقياأ يرنعل قطعا حرامهم اوراس صورت عي بيراذن مواليه كاتيد مديث یں احترازی بنوگی کہ اگر بغیرا جانت کے ایسا کرسے گا تو خوام اور ناجائز ہو گا ورنہ جائز ہو گا کیونکہ یہ فعل تو برصورت میں ناجائر سے بلکہ بیان واقع کے طور پر ہے ظا برہے کہ ایسا کام علام بغراجازت ہی کے کرے گا۔ اوريجى مكن سے كديمال موالاة مسے عقد موالاة مراد موجس كو ولار الموالاة كبى كيتے ہيں (دوستى كاعقد) جوزمانه مالميت مين اور ابترا راسلام بين بكرت بوتائها أوراس كي وجسية استحقاق إرت بعي بوتا تها جوبيد میں عندالجھور تو منسوخ ہوگیا لیکن حنیہ کے نزدیک منسوخ تو ہنیں ہوا البتہ اس میں فرق ہرگیا۔ کم سیائی فی کتاب الغرائف، اس د وسرى صورت يى بغيرا ذن مواليه كى قيداحترانى به كى كيونكه أدمى اين مولى الموالا قسي احازت سيكردوسرك شخص سيعقد موالاة كركتاب، بان؛ بدون اطلاع دا جازت حرام بيد رأيت سعدين ابي وقاص احذ رجلا سعدين ابي وقاص في ايك تحق كود يكها كه وه حرم مرية ين شکارکردہا تھا تو ا ہنوں نے اس کو پکو کر اس کے کیڑے اور سامان چھین لیا ، اس حدیث پر ابن حزم ظا ہری کاعمل ہے نیز امام شافعی کا قول قدیم اور امام احرکی ایک روایت بھی ہی ہے ، امام ابو بحر بزار کہتے ہیں یہ مدسیت سعد بن ابی دقام کے ملادہ کسی اور محالی سے مروی مہنیں ہے اھ بندہ کہتاہے اس صدیث پرجم ور کا عمل مہنیں ہے کیونکہ یہ اخبار آحاد میں

له مرت دمدل كى تقريف وتغيير مي مختف اقوال بين جو بذل المجود اور واستى كتاب من يكهدين. ---- عده ده يركد ابتزادين تومولى الموالاة ذوى الارحام برمقدم تقابعدين جب، يّة ، داولوالا رحام بعضم ادلى بيعن، نازل بوئى تومولى الموالاة ددى الارحام يت مُومَر كرديا كيا ين ذوى الارحام كر نونيك موترين مولى الموالاة وارث بوكا، ان كى موجود كى بين بنوكا به. سے سے اور طرق بھی اس کے متعد دہنیں ہیں، اور افذ مال غیر کا مسئلہ بہت سخت ہے اس کے لئے جمیری مشہور اور قوی حدیث کی خرورت ہے یہ ولی کہنیں ہے، والشراعلم۔ ولایصلح لمرجل ان یہ السلاح اور مناسب نہیں کمی شخص کے لئے کہ وہ حرم مدینہ میں ہمتیار اطائے، لینی فارج حرم سے دا فل حرم ہمتیار لیکر جائے، لینی بلا فرورت اگر خرورت پر طے تو کچھ حرج بہنیں۔ (قالم این رسلان) کتاب کچ کے درمیان میں ایک باب گذرا ہے با جمل السلاح بمکہ ۔ اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔ کان یائی قتباء ماشیا وراکب مفہون تو چل رہا ہے حرم مدینہ اور فضل مدینہ کا اور پیونکہ قریم قیاء کی مدینہ اور فضل مدینہ کا اور پیونکہ قریم قیاء کی صدیب بھی اطراب میں مدینہ میں واقع ہے اسلئے تبدًا اس کی فضیلت کی صدیب بھی بہال ذکر کر دی۔

### بأب زيارة القبور

اس سے ایک باب قبل باب اتیان المدیمة گذرا ہے جس میں مصنف نے شدر مال والی عدیت ذکر کی ہے جس سے بظاہر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مدیمنہ کی عاصری سے مقصود مسجد نبوی کی زیارۃ اور اس بیس نماز پڑ ھنا ہے اور اس باب سے عالب مقصد تانی کیطرف اسٹارہ کرنا پر استے ہیں بیس نے ان نحفرت کی انترا علیہ دسلم کی قرشر لیف کی ذیارت اور اس پر صافری، بلکہ بھارے بعض فقمار جن میں شخ ابن الہام رحۃ الشرطیہ بھی ہیں وہ تو بولت ہیں اُولی یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی مافری سے مقصود اللّٰ کی دوف تر شریف ہونا چا ہیں اُس لئے کہ قرشر لیف کی ذیارۃ ہونا چا ہیں اس لئے کہ قرشر لیف کی ذیارۃ کے ایر ایرائ کم تنزعہ عاجۃ الازیارۃ کی ان اور اس کی ان کان حقاعلی ان اور اس کی استے اور اس کی اسکے مقادانس کی اسکے حقاعلی ان اور اس کی اسکے مواکد کی اور اس کی سفادانس کی دواری اور غرض نہو تو تھے پر حق ہے اس کی موارش کرنا۔

لعملاميسيوطي دجمالشرتعالياس عديث كاتوجيه وماذيل كوخرورى قرارديية بوئ فرات بين ومنهامخالفة الاعاديث المتواترة الدالة على م

وجید از علام سندی استاد قات ده لوگ برا بستر که که کلام عرب مین به بیز بهت شائع سه که که قوجید از علام سندی استاد قات ده لوگ برا بستر طوح و خدت کریکاس کا عله کواس که قائم مقام کردیت بیل که فی قول تعالی فان کذبوک فقد کذب رسل من قبلگ ، اس آیه شریعه بین اصل جزاد کو حذت کردیا گیا بعن فائع کون اکتور ن که فی قول تعالی فان کذبوک فقد کر کریا گیا ہے ، آپ غم نہ کچئے اس کے کہ گذشته انبیاد کی بہی تو تکذیب کی گئی ہے ، والبکیة اوراس کی عله کواس کی جگه ذکر کیا گیا ہے ، والبکیة اوراس کی عله و کریا گیا ہے ، والبکیة اوراس کی عله و کریا گیا ہے ، است است شریع بین اس کو حذت کر کے اس کی علم و کریا گیا ہے تقدیم کلام اس طرح ہے ، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات انا لا نفیخ اجر من اس کو حدت کواس کی جگه ذکر کیا گیا ہے تقدیم کلام اس طرح ہے ، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات کا نفیخ مجملیم کا نا لا نفیخ اجر من احت کواس کی جگه ذکر کیا گیا ہے کوئی شخص جو سلام بڑھتا الدین آمنوا و کو مجملیم کی است کے مسلام کا جواب دیتا ہوں ، اس کے کہ الشر تعالی شرح ہیں آتا ہے کہ بہنیں ہے کوئی شخص جو مجملیم کا جواب کی تعالیم کا جواب کی تعالیم کا جواب کی استر تعالی مجملیم کی مطلب یہ ہے کہ بین سے کوئی شخص جو مجملیم کا جواب کی تا ترجم و مطلب یہ بہیں ہے کوئی و لوٹا دیتے ہیں تاکہ بین اس کے مسلام کا بحواب میں اسکے مسلام کا بحواب کا توجم نے اور کو کھا ہے ۔ مسلام پڑھتا ہو گرکہ و مطلب و و ہے جو محمل کا محاب سے کوئی شخص جو محمل کا محاب سے کہ بین تاکہ بین اس کے مسلام کا بحواب دوں ، بلکہ حدیث کا ترجم و مطلب و و ہو ہم نے اور کی کوئی است کا کرجم و مطلب و و ہو ہم نے اور کی کھا ہے ۔

توجیراز علامہ میوطی ای طرح علام سیوطی نے اس صدیث پراشکال مذکور لکھنے کے بعد فرمایا میں نے اس شکال اوجیراز علامہ میوطی کے جواب کے لئے ایک مستقل رسالہ تالیف کیا ہے جس کا نام میں نے و انہاء الاذکیار

بحياة الانبياد" ركها به اوروس ميس ميس في اس كه بدره جواب لكه الرين من ست اقوى جواب يسب كم ردًالله على رجى جمله ماليه ب اورجملهٔ ماليه كا قاعده يهد كجب وه مُعَسَّرُ بغل ماضى بوتواس كمشروع يس بفظ قد كابيونا مزوري بيعضواه لفظاً مذكور بهويا مقدر كما في قوله لعاليٰ ( أوجا وُكم حصرت معدورهم) اي وقد خُمِت اس طرح يها ل بحى لفظ قد مقدر ب الا وقدر والعثر على روى ، ترجمه يه بموكا بنيس مع كوني سخف جوجه ريسلام بيرصا بو مرال یہ ہے کہ مجد بردوں رد ہو چی ہوتی ہے (اس کے سلام سے قبل) ادریس اس کے سلام کا بواب دیتا ہوں وہ فرماتے ہیں یہ حتی برائے تعلیل بنیں ہے بلکہ عاطفہ ہے واؤ کے معنی میں بہاں اشکال جوبیدا ہو تاہے وہ اسی بنار يركه الارد الشرعلى روى كوسترط مذكور و ما من اصديهم ملى كى جزار اور حتى از قريس حتى كوتعليليه قرار ديت بيس والامرليس كذلك اس لف كه الأروالشرعي روى كو برزار قراردين سے تويد لازم الله كه رَدِّرُون مسلم ير مرتب بو پہلے سے جم میں بنو ( اور یمی چیز موجب اشکال اور حیارة انبیاء کے ظامنے) اور جب یہ کماگیا کہ الاردالشرعلى روحى، جله حاليه ما صيب جو دال برجز ارب لعني أرُدُّ السلام عليه بجراشكال بي ختم ، وجامات اس ليے كداس صورت ميں اس مديث كا ماصل مطلب يد نكل آب كمسلم كاسلام محديراس مال يس بيش بوتل بعد كم مجدير روح رُدِّ کی ہوئی ہوتی ہے اور میں اس کے سلام کا جواب ریتا ہوں ۔ لیٹی بہال دینا میں تو آپ کی روح بوقت وفات تبض کرلی گئی پھر مالم برزخ میں آپ کے تشریف ایجانے کے بعد آپ کی طرف لوطادی گئ جس کی بنام پر آپ مسلم کاسلام سنة بى بي اوراس كابواب بى ديية بي - يزاس مديث شريف كواگراسك ظاهر برركما جلت بلاكس توجيدوايل کے اور یکی کب جائے کہ آپ پر رُدِّر ورح حدر الم الم می بوتا ہے پیلے سے روح الزرجداطریس بنیں بوتی توقع نظراس کے کہ پرسٹمات کے خلاف ہے، ایک بڑی خرابی اس میں یہ ہے کہ بار بار رقر روح اور قبض مروح بوقامہ كونكر دهن شريين برصلوة وسلام بيش كرنے كاسلسلة ومخقرسے وتفات كيساتة قائم بى دېتاہے، اورفا ہرہ كراس بار بار رو وقبض بين جمان اذيت كے ملاوہ تعدر حيات وممات ب جو ظلان مقل ونقل ب- ريعلى علام خفاجی نستیم آمریا من شرح شفاد للقاضی عیاض میں تحریر فراتے ہیں ، صدمیہ کا مطلب بلاتكلف جوذبن يس آ مآب وه يهدك آنخفرت صلحا لشرطيه وسلم اورد يركر انبيارميهم اسلام اين اين توريس زنده بي اوراك كي حيات شدارك حيات سي زياده قوى س، يرحفرات تبور

ربیه ماشیر) رجید بی فرص ناز کا دقت اس بر بین سے اذان وا قامت کی ادار این کا نون سے سنا تھا العربی کا فی جاہے ا اصل آلیون کیطرف رجوع کرے ۱۱۔ لے سیوطی تکھتے ہیں بلکہ بہتی کی روایت میں لفظ قدیوجود ہے لینی اصل حدیث میں ، فلٹر الحدوا لمذہ ۔ کے مک حدیث اور دفع اشکال کے لئے ہمیں یہاں کمی قدر تطویل کو اختیار کرنا پڑا انشادائٹر تعالیٰ مغید کو گاہ ۔ یس آدام فرمار سے ہیں بمنزل تائمین کے ہیں اور ظاہرہے کہ نائم متکلم کاسلام وکلام بداد ہونے کے بعد ہی سنا ہے اسی طرح آنخوت صلی الشرعلیہ وسلم مسلم کا جواب دیتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور قر کا در وہ کنایہ سے تیقظ وہیداری سے۔

افطل اجزيت نبياً عن امة وصل على جيع اخوار من النبيين والصالحين -

خنجنامع دسول الله صلى الله عليه وسلم نويد قبور الشهداء بم مدين منوره سعة بيك ساته تك جوري مداء كا مدين منوره سعة بيك ساته تك جوري مداء كان دانده كوكسى شرح من يرنيس طاكركون شهداء مراد بين والشرتعال املى ب

حقاذا الشرفناعلى عَرَّة واحتم فلمات دينامنها فاذا قبور به حنيكة يهال تك كرب بم حُرَّهُ واقم پرچله الدين حريف الم المجدود ين مج البلان سي نقل كيا به كهاس برچله الدين حرة شرقيم مرادي اوروا قم كه بارب ين دو قول نفتل كي بين الم دجل اوروسرا قول يه كه واقم اطام مرين بن سي ايك المح كانام ب دافع كية بين قلو كوشايداس حره كر يب كون پرانا قلعه بوگا، والشرافالي الحم مرين بن سي ايك المح كانام ب دافع كية بين قلو كوشايداس حره كري بين نظر برين محين اور محنوه دونول محرب بم اس حره سي ني اترف ك قوا چانك چند قور وا دى كه مور بر بين نظر برين من محين اور محنوه دونول منت بين وادى كه مورد اور كار المنايدان والمتايدات المنايدان والمنايدان والمنايدات المنايدات ال

محابہ نے آپ سے دریا نت کیا کہا ہی ہمارے اخوان کی قریس ہیں آپٹ نے فرمایا کہنیں! یہ تو ہمارے اصحاب اور سائقیوں کی قبریس ہیں، بچر جدب ہم شہداء کی قبور پر بہو پنے جہاں جانا مقصور تھا تب آپ نے فرمایا یہ ہیں ہمارے اخوان کی قبور دور میں مثلہ میں، فعود است | بذل الجمود میں حضرت گئگوہ می نقر برسے یہاں ایک اشکال وجواب نقل کیا

ہے جس کو ہم بیاں اپن تشریع کے ساتھ لکھتے ہیں، وہ یہ کہ اپنے شکوہ شرفین

دومد پتول میں دفع تعارض

له برمدیث شریعت بری قابل هرت به ، دیکه احمد احدس مل الشرطیه وسلم کواپی است کیسا تھ کیسی محبت بهد ، آب اسبات کی تمنا ظاہر فرمار بید بین کرکمی طرح بیں اپنی اس امت کو دیکھ لیتا ( دنیا ہی بیں) جو بیرے بدر پیدا ہوگ ۱۲-

مرا دسب فلاتعارض بينبا

عن عبدالله بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاخ بالبطحاء التي بذى الحليفة فصلى بها كُنْ يَتْ كَى لَوْ يَحْ وَتَشْرِيحُ إِحْرَتُ الْمَ بَخَارِي رَحْدَاللَّهُ تَعَالَىٰ فَكُنَّابِ لِجَكَا يَرْ مِينَ بَابِ بِاندِهَا بِلِهِ النزول بذى طوى قبل ان يدخل مكة والنزول بالبطحاء التى بذى الحليفة ، اور كيراس ك ديل یں ابنوں نے عدیث ابن عمر ذکر فرمانی جس کا مصنون یہی ہے کہ وہ مکہ کرمہ میں داخل ہونے سے قبل پہلے ایک دات دى طوى يس گذارتے تھے اور پيمن كو د بال سے كى بيس واخل بوتے سے، اور كم كرمرسے واليى بيس مديد منوره میں داخل ہونے سے پہلے بطی وری تعلیمذیں تیام فرانے تقے اس کے بعد مدینہ میں داخل ہوتے تھے ، بطی را در ابطی میدان وسیع کو کہتے ہیں بطحار دو ہیں ایک وہ جو بین کم ومن ہے جس کومصب میدان ورایک وه جوذي الحليفة يرب يع يمال مديث من مذكور به، ذوالحليفة توايك قريب اس من يرميدان بع جهال وہ اپنی اونٹن بھاتے عصاور وہیں ایک سید بھی سے حس کوسیر ذی الحین ... اورمی المحرس کتے ہیں -اس كے بعد جاننا چاہيے كم ليكم عمول تو آپ مل الشرعلية وسلم كا يرتها جوا بھى مذكور بوا ( مكريس داخل بولے سے نيد ذى طوى يس ايك دات گذارنا اور مديرنه بين داخل بون مصقيل دوالحليمة بين عشرنا) ذوالحليفيسي مديرة طيسه كيله إس كي ملاده ايك معول احاديث بين ادراً من يحرين ابوداؤدين باب دخول كمهيس كذرج كاب عن ابن عمره الالبني ملى الشرعليه وسلم كال يخرج من طرنق النجرة دوراسة، اوراع كامعمول ويدفل منطريق المعرس، أب ملى الشرعليدوسلم كامعول تقاكد أب مدين سعجب نطق تع توطرين النجره سے نطلع تھے . اورسفرسے والبی میں جب مدینہ میں واحل بوتے تھ توطرات المعرس سے داخل بوت عقد، ذوا كليم سه مديد كيطرت دوراست أسة بي ايك طريق النجره كهلاتاب، دوسراطريق المعرس. حفرت امام بخارى دجم الشرتعالي في اس پرمستقل باب قائم فراياسه " باب مرودة البني صلى الشرطير وتلم على طريق الشجره"

له امام بخاری کے ترجمۃ الباب اوداس کے تخت جو عدیث ابنوں نے ذکر فرما لئہ ہے اس سے واضح ہو گیا کہ العدا فدک اس حدیث بی ہو خرکور ہے (اناخ یا ببطیاد) یہ کلہ سے دائری اعدید میں داخل ہوئیے وقت کی باشہ ہے ایسے ہی اس کے بعد امام الک کا جو قول مصنعت سے نقل کیا ہے وہ بھی اسی کی طرف مشیرہے ، کما فی بذل مجبود - باق فی نفشہ یہ بات بھی اپی جگہ درست ہے کہ آپ رومن سے مکہ روائنگی کے وقت ہی ذوالحید میں قیام فرائے ہے، چنا بخر ججة الوداع والے صفویس آپ کا وہاں تظہر تا دوایات میں میشود ہے۔

ایسے ہی آپ کامعول دُخول مکم میں برتھا کہ داخل ہوئے اُملی کہسے ( اوپر کے داستہ سے) اور حراصے فرائے

اسغل كمس فقدتقدم في باب د منول كمة من صريث ابن عرم فوعًا كان يدخل وانتنية العلياد كرم من الثنية السفل بني علياكو

كدادادر شيئه مفل كوكرى كية بين بيداكه روايات مين شهورب. اس تبديل طريق مين علما دف مصالح بين بين، بيداكه عيدين بين آج تبديل طريق فراقة كقرس كا مصالح بعض شراح ف بين تك پيونجادي بين، جن بين سعة بين، چار الدرالمنضود بين گذري بين -

حدثناالقعنى قال قال مالك لابينبنى لاحدان يُجاوز المُعَرُّس اذاتقل ولجهُ الى المدينة حتى يصلى فيها مابداله لابنه بلغنى ان وسول الله صلى الله عليه وسلم عرَّسَ به وحزت الم مالك الم وادالجرة فرارسة بين مدينه منوره بين وافل بون ولك فعن كوچائي كرجب وه مجد ذوالحليفة بركوگذرك تو بغيرو بال الرع اور بيز نماذ برسع الله منوراكرم صلى الشرطيد وسلم كامعول شرايت مجه كوجى بهو نجله ... اور بيز نماذ برسع الله كرمنوراكرم صلى الشرطيد وسلم كامعول شرايت مجه كوجى بهو نجله الشرطيد وللم كامعول شرايت محمد كرمنوراكرم المائل الشرطيد ولله منزل كريس بعن نزول ، ذوالحليفة بين بونك حضور اكرم المائل الشرطيد ولم

متحرّس کے تنوی معنی جانے تر ول ومنزل کے ہیں، تعریب معنی نر ول ، ذوالحلیفہ میں چونکہ محصورا کرم ملی تشرّ علیہ وم (اور پھر آپ کے اتباع بیں سبی) مریبۂ سے روانگی اور والہی میں وہاں تھہرتے بیتے اس کے اس کومعرس کہتے ہیں اور پچونکہ آمیے کا فزول مسجد ذوالحلیفہ میں ہوتا تھا اس لئے معرس بول کرمسجد ذوالحلیفہ بھی مراد لیتے ہیں۔

پوسہ اپ کا کروں جبدورہ میں اور ان کا مان کے سمر کا بول کر جدورہ میں بھر ہی کر دوجے میں۔ کتاب کے کے اینر کے یہ چند الواب آداب و فضائل مدیمۂ سے شعلق ہیں ، حضرت امام مالک دحمہ اور نتیباً لی کو مار مناطب میں حریجے عدم میں میں میں میں میں مختف کندہ میں الدوران الدور کے بعد علمی مار میں میں ان کی اسٹر

مدینظید مے وخصوصیت ہمیشہ رہی ہے وہ کسی پر مخفی ہنیں ہے، ان ابواب کے اخریس ام موصوف کی رائے ولفیہ سے وخصوصیت کا تمرہ ہے، دعارہ کہ حق تعالیٰ شانہ اس ناکارہ کو اور قارمین کتاب ہذا کو بھی

اب نظل سے مدیمنہ اور صاحب مدیمنہ کیسائتے خصوصی تعلق ومحبت نفییب فرمائے . آ مین ۔

وهلل أخركتاب المناسك فالحمد لشراولاً وأخزاً والصلوة والسلام على نبيه سرمًا ودائماً-

وبه قدتم الجروالثالث من الدرالمنفنود على سنن إلى دا وُد-

فالحديثرالذى بنعمته تتم الصالحات.

محترعًا قِل عفاا للنرعة ٢٢٣ ربيع الادل الالكام سم

له الدرالمنفؤكراس جزوس بذل لمجود جلد ثالث كانف عصم أكر جفرت مهار بنوري في طبع اول بيس بذل جلد ثالث كه دوجه فرائ تق، بهلا حصد كتاب مج تك اور دوسرے حصر كا بتدا و كمآب النكاح سي كل على عن الذك وقت حفرت شنخ في دولون حصول كوايك كركے صفحات سلسل كرديت عقرت الله وقدر شرعت في جمعه و تاليع و معنان المبارك كاكل حر

اہل علم کی طرف

طلبه كيليح فيمتى نصائح

تاليف

مولا نامحمدروح التدنقشبندي غفوري



لكتباللينخ

\* SUCCER

#### - MARK

مُقلمين ومعلمات كيلئے ايك بهترين تحفه

# كامياب استاذ

مُعَلَم کُ فَضیت اوراس کامعیار کیا ہو؟ مُعَلَم کا فرض سُعی کیا ہو؟ مُعَلَم عَلَم ومعرفت کا مرچشہ ہے، آیک کا میاب استاذ بنانے کیلیے سُعری گرجنہیں اپنانے کے بعد ایک کا میاب اُستاذ بناسکتاہے،

تالیف تالیف مولانا محداملم شیخو بوری مدخله مولانا محداملم شیخو بوری مدخله

پسند فرموهم

حفرت اقدس سيد حشمت على مدنى منظله (مدينه منوره) مسحبت ياهنته عليم الامت حضرت مولانا اشرف على تفانوى نورالله مرقده



\* NOOF K

## میلانگری اور وفت کی فندر علم اور علم سے پیار

جس بن بافرام کادو ق مطالد ، طلب على بالترجيني اوران ك بال وقت كي قدر و قصد اور هم الا فق بالسيل عمر مندا ورطم مند بيار كرمد والول كرمي آموز واقعات اور أن كي تا بياك زندگي ك في اثر واقعات بين ويران عن جان رفت اور برطم ك طالب ك لئة إك رفت را در طري بها له والي ايك مند و منز و كاب اور الى هم ك بال وقت كي قدر اور طري زندگي كي اجيت كامنز انداز عي تذكره

> تالیف، مولا نامحدردح الله نقشبندی ففوری سن الله

س کسلام دیریات سے معرت حضی عبدالبیشان ما مب دکل ایرستل بارداران کاری پشدهٔ این موسره با عبدا نخفط کی اساس به سندیانهرادیآن طبله این موسره با عبدا نخفط کی اساس به سندیانهرادیآن طبلهٔ بی معرب مره با محدد کر بیاما مدیا دعلی در اندیرند،



لكت بثلالثين

۱۵۳۳مبادرآبادکرایی۵

